

جنابالجرجي کالهوري

الإلى قاط الحي

يازدنهم











المالقية المالغية والبرواني المالغية والبرواني المالغية والبرواني المالغية والبرواني المالغية والبرواني المالغ المالغية والبرواني المالغية المالغية والمالغية المالغية والمالغية والمالغية والمالغية والمالغية والمالغية والم

## بسر الله الرص الرحيم!

## تعارف!

| تحمده ونصلي على رسوله الكريم ، امابعد!                                                                                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الله رب العزت ك فضل وكرم أو فيق وعنايت سي "احتساب قاديانيت" كى                                                                                  | تحفز          |
| ثن خدمت ب يجلد جناب بابويير بخش لا مورى مرحوم كم مجموع رسائل برهمتل                                                                             |               |
| بابويير بخش صاحبٌ بمائي درواز ولا بورك رہنے والے تھے۔ گورنمنٹ مے محكمہ                                                                          |               |
| تحد فرودي ١٩١٢ء من يوست ماسر كعده سه دينا ترمن يالى-آب ن                                                                                        |               |
| نائدالاسلام كى بنيادر كلى -اى نام أيك ما مواردساله بعى شائع كرت رب-                                                                             |               |
| فیلی میان قرالدین مرحوم ان کے دین کاموں میں بہترین مدد کاراب موے۔                                                                               |               |
| ک و انتقال کے بعد ماہنامہ تاکید الاسلام کے چند شارے شانکع ہوئے۔ جن کے                                                                           |               |
| ساد محترم مناظر اسلام حضرت مولا ما لال حسين اخر "رب يحترم بايوير بخش<br>تناذ محترم مناظر اسلام حضرت مولا ما لال حسين اخر "رب يحترم بايو بير بخش |               |
|                                                                                                                                                 |               |
| بدؤیل کتب درسائل اس جلدین شاکع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں :                                                                                   | صاحب کی مندرہ |
| رعقائدقادياني سن تصنيف ١٩١٢ء                                                                                                                    | -             |
| ت محمدی فی ابطال رسالت غلام احمدی                                                                                                               | ۳ سیار        |
| ن قادياني معادم                                                                                                                                 | <i>is</i>     |
| شيخقاني في ابطال رسالت قادياني                                                                                                                  | ۳ ماد         |
| یق درمیان اولیائے امت اور کاذب دعیان نبوت درسالت 🔪 ۱۹۲۲ء                                                                                        | •             |
| رصداقت ( كَعَلَى حِشْي بنام محميطي وخواجيكما ل الدين لا بوري ) "                                                                                |               |
| ن مح في قبر كا                                                                                                                                  |               |
| إِنْ كَدَابِ كِي آمرِ إِلِي مُحققانة نظر                                                                                                        |               |
| وقت كون موسكم إي                                                                                                                                |               |
| فقرالقدومايا!                                                                                                                                   | •             |
| alleran flesin                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                 |               |

اشاعت اول : اربل ۲۰۰۳ و ي

6ارچ2004



حمہ بے حد مدح بے عدد اس فات ستودہ صفات پر جس کی قدرت کا لخہ ہے تمام کا نتا نے آیک حرف محنی نے ظہور پکڑا اور جس نے اپنی سکت بالا ہے انسان کو زیر بھی ہے آرامتہ کر کے قوت آیمبر عطافر مالی۔ جس کے درجیہ ہے تو و بائل میں تمیز کرسکا ہے جس کی ذات ہے چون و بہ چگول میں کی وجرو جس کو امکان شرکت ٹیس اور جس کی ذات پاک میں جزو و کل جم و روح کو دکھل تیس تھیمیہ و مثال ہے پاک ہے یا جو کچھ ذان وہم و خیال میں انسان کے آئے۔ اس کی ذات اس سے منزہ ہے۔ درد در میں وقت عاصر دران کا کل ان الدین کے جب کی شان

ورود بے حد و نعت نامعدود اس کال انسان پر کہ جس کی شان بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر

متم مكارم الاظال محدور لله المنطقة في مبارك ذات يه وكد جم في ابني المكل و الم تعليم مكارم الاظال محدور الشطقة في مبارك ذات يه بوكد جم في ابني المكل و الم تعليم على المراحة والمدين الموامن الموامن الموامن الموامن الموامن الموامن الموامن المحدود المعالى المحدود المعالى المحدود ا

ا ما بعد احتر العباد بير بخش بعضائر حال گورشنگ پختر ساكن لا بور بيمانی دروازه. برادران اسلام كی خدمت بش عرش كرتا ب كه بخد كو بهت هدت سے مرزا آواد يأتی كی. صفات من كر اشتياق نفا كدان كی تصنيفات كا مطالعه كردن اورمكن فاكده اشاؤن گر چنگه

میں نے ان کی تعلیم ویکھی ہے کہ مرزا قادیانی کیا سکھاتے ہیں اور ان کی تعلیم موجودہ زباند کی رمز شناس ہے یانہیں؟ اور جہال تک جھ کونظر آیا ہے ان کی تحریر دو پہلو ر محتی ہے۔ ایک تفریط عقلی دوسرا افراط عقلی۔ تفریط عقلی میں تو وہ اپنی تعریف میں حد شریعت سے تجاوز کر کے شرک ذات بادی تعالیٰ تک پہنی گئے ہیں اور افراط عقلی میں معجزات انبياء عليهم السلام اور وجود ملائكه نزول وصعود ميح عليه السلام مي نجيريت بلكه سر سيّد احمد كى تقليد تك يہني إن اور دعوى مسيحت مين ايسے محو بين كه آيات قرآني اور احادیث نبوی کے معانی میں بہت کچھ تصرف کیا ہے اور ایخ مفید مطلب معنی کے ہیں۔ عاہے ساق وساق اور لقم قرآن اس کے خالف ہو۔ اس کیے یہ ایک مخصر رسالہ مرزا قادیانی کی تعلیم پر بغرض تحقیق حق لکھا ہے۔جس سے سیفرض ہے کہ اہل اسلام علی العوم و جماعت قادياني على الخضوص ايني ايني حبكه غور فرما كيس ادر ديكسيس اگر بيه تعليم قرآن اور حدیث کے موافق اور مطابق پاکس تو بیشک عمل فرماکس ورند اس مفور سے بیخ کی کوشش کریں۔ ایبا نہ ہو کہ بجائے ترتی ایمان کے قعرِ صلالتِ شرک میں بھنس کرشریت کو ہاتھ سے دے میں سے ہرایک صاحب اپنے آپ الله کا خوف ول پر لا کر اسے ضمیر ہے فتو کی لے کہ جس تعلیم کو ہم ذریعہ نجات خیال کرتے ہیں۔ وہ ہم کو دلدل شرک میں پینسا کر ہلاک کرنے والی تو نہیں ہے؟ صرف خوابوں اور الہاموں یر جو کہ شرعی جبت نہیں ہے۔ مائل ہونا معقول نہیں ہے اور ند اسباب نجات آخرت ہے۔ آئندہ آپ کا

تمهيداوّل

ہر ایک مصلح قوم کی تعلیم دیکھی جاتی ہے اگر اس کی تعلیم قوم کی حالت اور ندہب کے مطابق ہے تو اس کے دعویٰ کو مانے میں برگز عذر نہ ہونا جاہے اور اگر اس کی تعلیم اصول اسلام کے برخلاف معنی قرآن اور مدیث کے موافق نہیں تو تابل تسلیم نہیں اور نہ کسی مختص کے خود تراشیدہ معانی آیات قرآنی کی جو قرآن و حدیث کے برخلاف ہو کچھ وقعت ہے۔ الل اسلام کے پاس ایک معیار ہے۔ جس پر وہ ہر ایک کھری اور کھوٹی تعلیم کو برکھ سکتے جیں اور کی محض کے دعویٰ اور بلند پردازیوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ عا ہے وہ چ مچ ری کے سانب بنا کر دکھا دے یا ہوا پر اُڈے اور پانی پر ہلے۔ اگر اس کا کوئی قول یا فعل شربیت حقہ کے برخلاف ٹاہت ہو تو ہرگز ماننے کے قابل نہیں ہے۔خواہ وہ کیما عی اپنے آپ کومن جانب اللہ یا فنا فی اللہ یا بقا باللہ بنا دے۔ امتحان شری کے بغیر اس پر ایمان نه لانا چاہیے۔ رسول عربی ﷺ پر ایمان ای واسطے رکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی تعلیم خالص ہے اور اس میں کی فتم کے نثرک و کفر وغیرہ شکوک کو دخل نہیں ب اور آب عظی کا استمراری معجره قر آن شریف جاری بدایت کے داسطے اور آئیوه نسلوں ے واسطے مارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم تمام غداجب سے افضل واکس ای واسطے ہے کہ اس میں وجود باری تعالی اور اس کی الوہیت و صفات میں کی دوسرے کی شراکت روانہیں رکھی گئی برخلاف دوسرے نداہب کے انھوں نے الوہیت وعودیت میں اشتراک جائز رکھا اور انسان کو خدائی کے مرتبے تک پہنچایا اور طرح طرح کی تاویلات ے لوگوں کو گراہی میں ڈالا اور خالص توحید کو ہاتھ سے کھو دیا۔ ایک وین اسلام بی ہے کہ جس نے خدا تعالی کی ذات یاک کوشرک کے گوشہ سے پاک رکھا ہوا ہے اور یمی فنيلت اس كودوسرے دينوں پر ہے۔ الل اسلام كا بميشد سے قاعدہ جلا آيا ب كداكركى محض کی تصنیف یا فعل انھوں نے اصول اسلام کے برطاف پایا تو فورا اس پر مدشرع لگا كر بغرض سلامتى دين اسلام كند ، عضوكي طرح كاث ك الله تجينك ديا اورجس خض کی تعلیم کو مطابق اصول اسلام اور شرک و بدعت سے پاک بایا۔ اس کی عزت کی اور اس کوامام و پیشوا مانا اور بیروی کی- بر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ پہلے اس کے کہ وہ کی مخض کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے۔ لیعنی بیعت کرتا ہے اس محض کی تعلیم کو دیکھے کہ اس کو راہ

۱۹۲ راست اسلام کے اصولوں سے گراہی میں ڈالے دائل تو نیس ہے۔ پہلے استحان کرے اور پھراس کی بیت ہے۔ پہلے استحان کرے اور پھراس کی بیت کرے۔ ایبا نہ ہو کہ بغیر استحان تعلیم شرک و کاشر میں جا پھینے اور شرایت حقد کو ہاتھ ہے و رکھنے کے دائطے الل اسلام نے چند اصول مقرر کیے ہوئے ہیں اور بھی اڈلے عالم اور اس کے نظام کو برکھنے تعلیم کا میں استحان کے مطالف بائے میں تو برگز فیس مائے کی نظر خدا تعالی کا تھم ہے کہ جب کوئی تناز عتم میں ایشے تو بحری کام اور رسول میں کے کہ خیا کہ علی کے اس کے کہ خیا کہ تاز عتم میں ایشے تو بحری کام اور رسول میں کے کہ خیا کہ علیم کے دور کے اس کے اس کے کہ خیا کہ اور رسول میں کے اس کے کہ خیا کہ کار کوئی کے دور کے اس کے کہ خیا کہ کار کے دور کار کے دور کار کے دور کے دور کے دور کے دور کی کار کے دور ک

یب ون حورت میں سے وہ سے وہ (اقرل) .....تمام الل اسلام کا الفاق ہے کہ جاہے کوئی کیے ہی دعادی کرے اور ہوا پر آڑے اور پائی کی چیلے۔ اگر قرآ ان شریف اور احادیث نبوی ﷺ کے برطاف تھیم دیتا

ہے تو اس کی بیروی نیس کرنی چاہیے۔ (ووم) ..... شرک فی المنو ، جائز نیس یعنی رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی

ار روم) .....سرک کی انتها تا جائز نشاب سال رسول التد میفظاید کے بعد الوق کی شدہ و گا۔ یک رسالت مجمد مقابقات شار محل د درم سے مختص کی شرکت جمیل ہے کیونکہ وہ خانم آخینین تھے۔ (سوم)....فعرض شرعید مین قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کشف و البام جست شرق کمین

ہے۔ ( جہارم ).....وقی مشخرا و امر د توان خاصد انبیاء علیم السلام ہے۔ عوام پر اس کا نازل ہونا ممنین الوقرع ہے کیونکہ تی کی فطرت دومرے اشخاص سے بالکل جدا ہوتی ہے۔

یں اوبوں ہے بیدھ ہی کی حاصرے دوسرے او ان سے پاس جو بوبوں ہے۔ ( چیجم ).....اذار عادار صرف قرآن مجید و احادث نوی، اجتہاء انجہ انجہ و اجہاع امت ہے۔ اس کے سوا دال کشفی و البالی من کا تمسک قرآن اور حدیث سے نہ ہو جہت شرق و مشتر نہیں۔ ان اصول متذکرہ بالا سے ہر ایک چیریا امام یا مرشدی تعلیم اور مگل کو اسخان کرنا چاہیے۔ اگر اس معیار شرقی پر کھری معلوم ہوتو بلا عذر ماننا چاہیے اور اگر اس کے برطاف ہوتو ہرگز کورا تعلید نہ کرتی چاہیے ہیے کوئی معقول دلس نہیں ہے کہ چونکد اس کے

برطاف ہوتو ہراز کو اظلید نہ کری جا ہے یہ لوا معقول دیگ گئیں ہے کہ چونلہ اس کے بہت چور دیں۔ اس لیے ہمیں مجی آئنگلیس بند کر کے ان کے پیچھے ہو جاتا چاہیے۔ ناظرین! اگر ہم اس فائی زندگی کے آزام کے واسطے کوئی چیز خرید کرتے ہیں۔

تو کیا پہلے اس کی جانگ رجال کرتے ہیں؟ هم کیے افسوں کی بات ہے کہ ہم غیر فائی اور اس کی جانگ ہے۔ آئی خیر فائی اور اس کے جانگ کی بات ہے کہ ہم غیر فائی اور اس کے خرید نے میں کوئی استیاد عمل میں ہو جا کیں اور موافذہ کہ چونکہ بہت لوگ اس محض کے مرید ہو رہے ہیں۔ ہم بھی ہو جا کیں اور موافذہ آئے ترت کی پرواہ نہ کریں۔ مسیلہ کفارے کے قتل واس موافذہ اس کے قتل عرصہ مین تمین جار ہفتہ میں لاکھ سے اور جرید ہمی ایسے داراغ الاعتقاد تھے کہ اس کے حکم یہ کا دور مرید میں ایسے داراغ الاعتقاد تھے کہ اس کے حکم یہ

مزیر جائیں قربان کر دیتے تھے اور جنگ و جدال کرتے تھے۔ جب ادارے پال معیار ہے قو ادارا فرش ہے کہ دیکھیں کہ جو تعلیم ہم و اربید نجات آخرت فیال کر کے قبول کرتے ہیں۔ وہ اس معیار شرق کے برخلاف قو نمیں اور بھائے اداری نجات کے ادارے مذاب آخرت کا باعث قو نمیں؟ کیونکہ خدائے ہم کو ٹورعش واسطے تمیز نیک و بدے دیا ہوا ہے۔ اس دو فی بھے ادارا فرش ہے کہ تیک و بدھی تمیز کر لیں اور ٹھر تشیم کریں۔

تمهيد دوم

امور خیبید پر اطلاع بذر بعید خواب و دویا محف البهام دی بوتی بدان کے سوا ایک اور باعث بھی ہے۔ وہ کیا؟ کیفیت مزاجید بجیدسودا۔ حرارت دیوست مزاج پر قالب ہویا حاکات مخیلہ مین چند صورتین جو خارجی وجود نہ رکھتی ہوں کی فخش کونظر آئ ہوں اور دیگر حاصرین اس کو نہ و کچھ کیس برائیک شم کی تفصیل حسب ویل ہے۔

بری ار ورون می اس این ما در اسلام بی کیدکد دق مشور بر ادام و نوان موا اخیاء ملیم السلام کے کیدکد دق مشور بر ادام و نوان موا اخیاء ملیم السلام کے کی ورم کو نیس بوتی اور به براسته فرقت بوق ہے۔ مجوائے آب کر یہ ماکن کیشنو آئی میگر کیا ہے ماکن کیشنو آئی گئی ایش کی بیشر کو بہ مال میں ہوئی ہے کہ الدائی اللہ اللہ تعلق کی ادامہ کام اللہ کام اللہ کام اللہ کام اللہ کام کردائی میں میں میں میں کہ اللہ کی میں کہ اللہ کی میں کہ اللہ کی کہ کام کام کردائی میں کہ کی وقت میں تحریر قرائے ہیں کہ دھرے جرائی کی میں کہ کی وقت میں تحریر قرائے ہیں کہ دھرے جرائی کی میں کہ کی وقت میں تحریر فرائے ہیں کہ دھرے جرائی کی دون میں کہ کی وقت میں تحریر فرائے ہیں کہ دھرے جرائی کی دون میں کہ کی دون میں کہ کی دون میں کہ کی دون میں آئی ہوا کرتا ہے۔ اس دی بر دور گئی۔ اب کی دون میں آئی ہوا کرتا ہے۔ اس دی کی دون میں آئی ہوا کرتا ہے۔ اس کی دون میں آئی ہوا کرتا ہے۔ اس کی دون میں آئی ہوا کرتا ہے۔ اس کی دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی دون میں کہ دون میں آئی کی دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی ہوا کرتا ہے۔ اس کی دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی ہوا کہ دون میں آئی کے دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی ہوا کی دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی ہوا کہ کوئی کے دون میں آئی کی دون میں آئی کے کہ موردت کیس روی آئی ہوا کہ کوئی کی دون میں آئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کردائی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کوئی کی کردائی کردائی کی کردائی ک

اب میں اپنی جگہ پر لازم و تائم ہوں گا۔'' محرب ابور کی جگر ہے ہوں کا استحقاقیہ کے جنازہ پاک پر کھڑے ہو کر دروہ پڑیفنے لگے اور روئے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول الشبطائی تمہاری وقات سے وہ بات مختلع ہو گئی جو کسی تی اور رسول کے مرنے سے منتظم نہ ہوئی تھی۔ یعنی معرب جرائیل کا نازل ہونا اور یہ ایک وجنور العمل یا قانون اللی ہوتا ہے جو خدا تعالی اسے بندوں کی ہواہے کے واسطے عمارے فرما تا ہے جس میں مجبوث وساوی شیطانی کا ہرگز اخبال نہیں ہوتا۔ وی میں جنگیر کی خواب یا رائے یا کھف وغیرہ کیفیات روحانی کا وظل نہیں ہوتا۔ وہ خالص کام اللی ہوتی ہے۔ جس کو کام اللہ یا قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ رسول پاک کی کلام یا رائے کو حدیث نبوی کہتے ہیں اور کیفیات روحانی مِي اللَّهِ كُو مديثُ قَدَى سِي تَعِير كرتِ عِيل إنَّهَا أَنَا مَشَرُ إِذَا أُمِوتُمُ بِشَيءٍ مِنُ أَمُو دِيْنِكُمُ فَخُلُوا بِهِ وَإِذَا أُمِرُتُمُ بِشَيْءٍ مِنْ رَاى فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (رواهُ سُلَم كاب المساكلَ باب وجوب انتثال ما قال شرعار حديث ٢٣٦٢) " ليني مين مجمى تو انسان عي مون حب تم كو تمھارے دین کی کی بات کا علم ہوتو اس کو مان لو اور جب کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو بیٹک میں بھی انسان ہوں۔' وی بذر بعیہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل ہوتی ہے كيونكه قوالى انسانى براهِ راست وفي اللي كم متحل بون ي قابل نبين- الركوني تخف غير نی دعوی وجی کرے تو مسلمان اس کوتسلیم نہیں کر سکتے اور ندشرعاً مامور میں۔ عضرت علی كرم الله وجد فرمات إلى - ألا وَإِنِّي لَسْتُ مَيِّي وَلا يُوْطى إِلَى الني ين من بي نيس مول اور نہ میری طرف وی کیا جاتا ہے۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ وی خاصہ نی ہے۔ خواب و رؤیا: ایک کیفیت بے جو کہ انسان پر بالطبع واقع ہوتی ہے۔ جس کو نیندیا نیم

د ماغی قواء سر کرتا ہے اور انھیں حواس کے ذریعہ سے مختلف شکلیں اور صورتیں جو اس نے

مجمی عالم بیداری میں ویکھی تھیں۔ یا ان کی تعریف کتابوں میں بڑھی یا کانوں سے سی تھی۔ دیکھا ہے اور بدو کھنا بذر بعد حواس حققی نہیں ہوتا۔ صرف خیالی ہوتا ہے کوئکد انسان حقیقی چیز مجمی خواب مین نبین و کھ سکتا ہے قاعدہ کلیہ ہے کہ خواب میں بمیشہ وہی صورتیں شکلیں واقعات پیش ہول گے جو کہ انسان کی وقت اُن کوئن چکا ہے یا دکھ چکا ہے یا كتاب ين ان كى تعريف يرد چا ب- اى كا نام رؤيا مجى ب- يا دوسر كانظول يل ال طرح مجھو كەجس مشترك يرجو جواشكال مختف اورصورت جدا گاند مرتىم ہوچكى ہيں۔ وہی اشکال اور صورتیں خواب میں دکھائی ویتی جیں اور قوت حافظہ جس قدر ان میں سے یاد رکھ عتی ہے۔ وہ صبح کوخواب کہلاتے ہیں۔ آ کے انسان اپنی اپنی مجھ کے مطابق خوابوں

کی تعبیر کر لیتا ہے۔ حس مشترک پر جو جو خیال مرسم ہوتے ہیں۔ ضرور دنیاوی حالات اور عملیات سے محدود ہوتے ہیں اور انھیں کے تکرار تصورات اور تخیلات سے خواب بن جاتے ہیں۔ اور انبی سے انسان بطریق قال یا شکون تعبیر کر لیتا ہے اور عقل کے مطابق

خواب کہتے ہیں۔ اس حالت میں دما فی قوائے متحلیہ متفرقہ متوہمہ متحفظہ ،جس مشترک ا بنا ابنا کام کرتی رہتی ہیں۔ بظاہر اگر چہ انسان بےجس ہو جاتا ہے۔ لینی اس کا بدن سو جاتا ہے۔ گراس کے دماغ کی سب کلیں چلتی رہتی ہیں اور جس طرح بیداری میں انسان مخلف مقامات جسمانی و روحانی کی میر کرتا ہے۔ ای طرح عالم خواب میں بھی بذریعہ

سمی ند کسی خواب پرجس کو وہ بوٹوق سیا ہونے کا گمان کرتا ہے اور اس پر بجروسہ کر کے سے خواب کہہ دیتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ توارد خیالات ہوتا ہے جو کہ اتفاق سے تطبیق کہا جاتا ہے اور بھی وجہ ہے کہ مچی خواب صرف نیکوکار یا پر بیز گار کو بی نہیں آتیں بلکہ ایک توارد ب جو کہ اتفاق سے بدکار کو بھی ہوتا ہے۔ بدکار بدکاری کی حالت میں سیا خواب د کھ لیتا ہے۔ اس کے بیدمعنی نمیں کہ بدکار یا نیوکار کا خواب اس کام کے ہو جانے کا باعث ہے جوخواب میں وکھائی دیا تھا۔ بیصرف توارد کے طور پر ہونا ہے ادر انسان اپ خواب کوسیا کرنے کے واسطے الفاظ و معانی خواب کو توڑ مروڑ کر مرادی مفنے لے کر مطابق بنالیتا ہے۔مثلا ایک مخص نے ایک کا مر جانا خواب میں دیکھا ادر وہ محض مربھی گیا۔ تو اس سے بیا تابت نہیں کہ اس کی مرگ کا باعث خواب ہے۔ یا خواب و کھنے والے ک بزرگ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اصل بات یہ نے کہ عالم بیداری میں انسان کی عالب توجہ جس طرف رجوع ہوتی ہے۔ ای اہم کام کے اسباب کے خواب بھی اس کونظر آتے ہیں اور بعض ان میں سے بسب فتور حافظ یادئیں رہتے اور جو یاد رہتے ہیں۔ ان کی تعبير اگر موافق کي گئي تو وه مي جوار ورنه جھوٹ اور يہ بھي چيده چيده ہوتے ہيں۔ ورنه ہزار با خواب روزمرہ و کیمے جاتے ہیں مگر نہ تو تمام کوئی ظاہر کرسکتا ہے اور نہ تمام خوابوں کی تعبیر سجی ہوسکتی ہے صرف گمان و وہم سے انسان جو کچھ خیال کر لے کرسکتا ہے۔ خوابوں کو ورابیہ بررگی شمھمنا اور نشان واایت سمھمنا غلطی ہے کونکہ سے اور جموٹے خواب جییا که ایک مسلمان یارسا دیکھا ہے۔ ویا بی ایک لا فدیب بت پرست یہودی وتر سا وغيره بھى و كيسے بيں۔ جيسے ان كے خواب سے بھى ہوتے بيں اور جمولے بھى ہوتے ہیں۔ ویسا ہر ایک مسلمان بزرگ کی خوامیں کچی اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو خواب کو معیار صداقت بنانا کیسی نادانی ہے اور کیسی سخت غلطی ہے۔ چونکہ انسان اسے مطلب میں محو ہو کر ہر ایک بات سے تفاول کرنے کا عادی

چینکہ انسان اپنے مطلب میں محو ہو کر ہر ایک بات سے نقادل کرنے کا عادی ہے اور ہر ایک وقوعہ سے جو چش آئے یا مہل حالات یا مہم الفاظ ہوں۔ ان سے اپنے منید مطلب مٹن نکالفا جا ہتا ہے۔ اس لیے تواہوں کو ذریعہ علی مشکلات مجھ کر استخارہ یا نقادل کر کے اپنی تھی کرتا ہے اور جو خواب اپنے کام کے مؤید پاتا ہے۔ ان کو خدا کی طرف سے جانتا ہے اور جو نخالف پاتا ہے۔ ان کو دمور شیطانی جان کر دکر و بتا ہے گر وائتی رہے کہ بعض وقت وساوی شیطانی مجی انقاق زمانہ سے بچے ہو جاتے ہیں۔

کہ جس وقت وسماوں شیطان کی اتفاق زمانہ سے سیجے ہو جانے ہیں۔ بعض قویش خوابوں کے علاوہ جانوروں کی آوازوں سے بھی تفاول کرتی ہیں اور راست پائی ہیں۔ یعنی جب کسی کام کے واسلے گھر سے نظیتے ہیں تو کوا، گدھا کی آواز میں سے بعض کو معدادر بعض کو تحق جانتے ہیں اور دو اس فال کو یعنی وقت براست پاتے ہیں۔ فرض خوابوں پر مالک ہونا تھندی اور دیداری کے خلاف ہے کیونکہ خوابوں پر اعتبار کر کے اشمان گراہ ہو جاتا ہے اور خواہ تو او اس کو اپنی بردگ کا گمان ہو جاتا ہے اور بیہ ایک شیطان کا حربہ ہے۔ ہلاکت ایمان کے واسلے۔ خواس کی دو قسمیس

بنی وجہ ہے کہ دھرت شخ ایس طرفی خواب کی دو تسیس بیان فربات ہیں۔
ایک سچ خواب دومرا پر بشان خواب۔ دیے تی بیداری شن جو چیز دیکھی جاتی ہے۔ اس
کی کی دوسیس ہیں۔ ایک دو امر ہے جو محص شخفی اور شم الاسر شن ہو۔ دومرا وہ جو محص
خیلی ہو اور اس کی کوئی اصلیت شہ ہو۔ ایسے ایسے اسور شیطان کی طرف ہے ہوتے ہیں
اور وہ کمی کمجی اس میں بعض کی باتوں کو بھی طا دیتا ہے تاکہ اس صورت کے مشاہدہ
کرنے والا راہ تن سے بھٹ جا ہے۔ اس واسلے ساک کو مرشد کی ضرورت ہے تاکہ
مرشد اس کو راہ راست بتا دے اور مہلکات سے بیاسے۔ یہ عمارت شخ طرف کی ہے۔
مرشد اس کو راہ راست بتا دے اور مہلکات سے بیاسے۔ یہ عمارت شخ طرف کی ہے۔
مرشد اس کو راہ راست بتا دے اور مہلکات ہے بیاسے۔ یہ عمارت شخ طرف کی ہے۔
مرشد اس کو تا بی کا بھی اقرار ہے کہ بدکاروں کو بھی بھی گئی توان کی آئی ہیں۔
(ھتین الدی میں توزین کا بھی اقرار ہے کہ بدکاروں کو بھی بھی گئی توان کی تاوین کی ہیں۔

پس اس سے نابت ہوا کہ خواب خواہ کی ہی ہو معیار صدافت نہیں ہے۔ اب مرزا آقاد یائی کے خواب اور الہامات کس طرح ان کی ہرزگی اور والاہت اور نہوت پر دسل ہو مجتے ہیں؟ طالانکہ خلاف شریعت ہول۔ جیسا کر تو این اللہ ہے۔ تو بھے ہے ہیں تیرے میں ہول۔ جیرا تخت سپ تختوں کے اوپر پھیایا گیا ہے تو خالق زبین و آسان ہے۔ تاظر من استو صاف وماوں ہیں کیوکہ بیاں حظام مراتب مجدودیت والویست نہیں رہا۔

ناظرینا بیاتو ساف و روادی بین کیونکد بهال حفظ مرات بیودیت والویت میں رہا۔
حضرت آتی این فراتے بین کہ پیر طریقت بی ایک خطرناک منزل سے
حرید کو فکال سکتا ہے۔ اگر کی کا مرشد نہ ہوتو و ساوی شیطانی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
چانچہ وہ اینے بی بیر کی بابت نتو حات بین کسے ہیں کہ ان کو بھی شیطان نے دموسیش
ڈال تھا کہ تو سیلی ہے۔ گر ان کے مرشد نے ان کو بچا ایا۔ اگر مرزا تعان کے بھی کوئی
مرشد یا بیر طریقت بوتا تو ان کو بھی وہ اس خطرناک منزل سے نکالنا کے فکر صوفیاء کرام
میں ینے سے اور پریک جی قدر بزرگ سللہ میں ہوتے ہیں۔ سب سے روحانی فیش
مرید کو بہتینا ہے اور ہر ایک سللہ حضرت محرصط بھی ہوتے ہیں۔ سب سے دوحانی فیش

سجانی سید عبدالقادر جیالی آ ایک دفعہ تحت مجاہدہ عمل تفے۔ اور عبادت الجی علی مشفول وقعے۔ یہاں تک کہ پیاس سے جان بلب ہو گئے۔ اس وقت انحول نے کنئی مالت عمل و یکھا کہ دیکل میں قرب بارش ہو رہی ہے اور ہوا نہایت سرد وگل رہی ہے آواز آئی کہ انسان سرے بیارت ہوا کیا۔ میں تھے پر فوش ہوا اور تیزی عبادت تبول کر لے۔ پس اب تو اٹھو اور پائی ہی۔ یہ ساحب اٹھے اور پائی پر جا کر بیٹا جا بیتے کہ دل میں من خیال آ یا کہ شریعت کی صد نگاہ رکھنی چاہیے اپنا نہ ہوکہ وموسد شیطان ہو۔ پس با نہ عمل کے اور خیالی آئی اور شیطان باتھ ہا کہ خیرے اس چندے سے نگل آئی اور شیطان باتھ ہا کہ اور کھنے کا کہ عبدالقادر تو اور ایک اس منزل عمل جس میں اب تو ہے کھوئی ہے اور ای جال عمل گیا۔ عمل کے جا اور ایک باتھ ہی اب اور ایک بیار کی بیزرگی اس منزل عمل جس میں اب تو ہے کھوئی ہے اور ایک جا سے جال عمل جی بینا کہ بالک کیا ہے آگر تو مورد شریعت نگاہ نہ رکھتا اور پائی لیا تو اہلک ہوتا۔ جال عمل جی بینا کر بالک کیا ہے آگر تو اور انہا موں اور کھنوں پر اعتبار کر کے دین تن کہ باتھ سے عالم میں ان قوابوں اور انہا موں اور کھنوں پر اعتبار کر کے دین تن کہ باتھ سے

ناظرین ان خوابوں اور المہاصوں اور کھٹھ ں پر اعتبار کر کے دین فق کو ہاتھ سے دے دینا کمیسی سخت علطی ہے؟ کہ بھٹی امر لیٹی شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کلٹی اور دہی یا توں پر ایمان لانا اور اینے خوابوں اور خیالات کو دی اور الہام کا پاید دینا کمیسی گراہی ہے؟

بین ماہ دوسرے وزوی اور سال وی دوسر ایم ام پیدیے میں ما وہ اور اپنے اور اپنے حزایاں کو ایک دوسرے کو ساز آور اٹی اس کی ہر ایم کی مجم بنا ہوا ہے اور اپنے خوابوں کو ایک دوسرے کو ساز کرا تی بردگی کا سکہ دوسروں کے دلوں پر بھا تا ہے۔ خواب کیا ہوئے ایک آخر کا کم خود قائل بین کہ اپنے اپنے خواب چہڑے بین اور گھڑ فروم شریف کر اپنے والے خواب دیکھتے ہیں اور گھڑ کی ہو سکتے ہیں۔ محقول کیس چند خوابوں کو دیل بردگی ویک محتول کیس چند خوابوں کو دیل بردگی ویک محتول کیس چند خوابوں کو دیل بردگی ویک محتول کیس چند خوابوں کے دیا ویک برخوابوں کو دیل بردگی ویک اور این ذات کے واسطے ججت قرار دیا اور تمانی خواش مجھنا تعلقی ہے کیونکہ برائی خواس محتول کیس جو کہ خوابوں کو دیل بردگی ویک شریع کا سے کیونکہ اس کو میں محاسب کا میں کہ برائی کی کہ جو کہ اس کی اس کی اس کی تعلقی بدر دید جرائیل علیہ السلام ہوئی ہے اور کلام اللہ ہوئی ہے۔ اس واسطے اس کی شریعتی ہیں ب

مرزا قادیانی کو چونکہ مکیٹی ہونے کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ اس میں ایے محو ہو گئے کہ بھول ا یے تصور میلی عملی مخت متعرق ہو مکے کہ ور و ویار آسان و زعین ہے اُلّتِ
عیسیٰ الْتَ عَیْسُیٰ کی سائل ویئے گل اور بہتمام نقش ان کے اپنے تا تصورات و
خالات کے دکھائی دیتے تنی کو وہ الہام اور وی کے نام سے نامود کرنے گئے اور
قوب پر اپنیا رہید کہ گئخت ک تنحیق وَجشمنی جشوبی لیکار ایشے اور قرآن شریف
شریمی تاویان کا لفظ ۱۳ سوسال کے بعد دکھائی بیا اور کان سے سائلیا۔ پھر کیا تھا میک
موجود بونا و دائم عمل الیا مایا کہ خیال، وائم، حافظ، جس مشترک مشرق سب کے بہب

ای المرف لگ گئے ۔ بکر دہجان فگارم چٹم کیام وٹی

ہر چیہ بیوا میشود از دور پیدارم تو آن خواب آکس تو کی کہ تو سی این مرئم کا مشکل ہے۔ بیداری شی بھی یہی خیال کہ کی طرح میں میچ موجود خاہت ہو جاؤں اور شین این مرئم علیہ السلام کا میجوہت قرآن سے خاہت کر دوں۔ تو شینی ہو سکا ہوں۔ جیب اس دویہ کا استواق ہو اور میں برس سے زیادہ عرصہ ای غرض کے داسطے مرف، ہوتو ہم تورکر کہ کوئی عظی دلیل باقی رہ جائیں گی؟ جومزدا قادیانی کو بصورت وی دالہام دکھائی شددے۔

ناظرین اید سے راؤ مرزا قاویاتی کے البنات کا اللہ مجی وجہ ہے کہ بہت
الباموں کا حصہ قلط لگا رہا ہے۔ کیونکہ دولات بکار خود بوشیار پر مرزا قادیاتی نے آئیل کر
الباموں کا حصہ قلط لگا رہا ہے۔ کیونکہ دولات بکار خود بوشیار پر مرزا قادیاتی نے آئیل کر
دیے۔ جب وہ خواب و البام مجوب نظیر تھ بھر مرکا یہ برتر او نگاہ " بھی آئیل کرکہ
المی تادیلیں کیس کہ لوگوں میں ابنی البی کرائی محمد وہ بہت اور تاکاہ " بھی آئیل کرکہ
لوگوں کو دکھا دیا کہ مجبوفی چیکوئی کو اس طرح رہ کیا کرتے ہیں کہ جائز اور ناجائز سب
تقروں میں خلطیاں پکڑی کئیں قاطیاں پکڑی تو ملم مروش ہے جی الکار کر دیا۔ انجازی
معنے کیاتو کہا جم تعروں کے نیس مائے ہے۔ جس طرح جائز اور اس کا نام البامی حقائق د

کی قید رہ تھی۔ ومثق کے متنی قادیان ملک پنجاب ٹیسی ابن مریم وعیلی ہی اللہ کے متنی مرزا خلام احمد قادیانی کے کر دیے۔

البام كى تعريف: البام بيدارى على موتا بيد البام كے لغوى معنى ورول انداختن يعنى

جونیا خیال ول میں پیدا ہو اس کو الہام کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں سالک کی طبیعت یر برسبب مفائی قلب اور توجه خاص امور غیبید کی طرف کرنے سے جو راز مکشف ہواس كوالهام كيت بين- بدالهام جونكه برايك فخف كو موسكاتا ب-حي كريمهي كوجي اس واسط دین محری میافته میں جت شری نہیں ہے بینی کوئی شخص افراد امت میں سے یہ کہ کر کہ مجھ كواس مئله مين بيالهام مواب-شرعي جمت قائم نين كرسكا- أكر الهام شرعي جمت قرار دیا جاتا تو دین اسلام میں ایسا فقور واقع موتا کدجس کا فرو کرنا نامکن موجاتا کیونک بر ایک فعم بد کہتا کہ محمد کورسول الشہ سی سے میں مذرید البام موا بے چونکد البام حالت قلب الميم كے مطابق ناتص و كال ضرور موتا ہے۔ اس واسطے اگر البام جمت موتا تو ہر ایک مئلہ میں اختلاف ہوتا۔ ایک کہتا مجھ کو بدالہام ہوا ہے دوسرا کہتا مجھ کو اس طرح ہوا ہے۔ تیسرا اپنا الہام پیش کر کے دونوں کی تردید کر دیتا۔ للذا شریعت حقد میں الہام جمت شرعی نہیں ہے اور نہ دلیل قطعی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ جب رفع سیابہ کرنے لگے تو عوام نے بہت شور اٹھایا کہ آپ کے میراتو الیا نہ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کومعلوم ہے کہ میرے مرشد سنت رمول ﷺ کے بہت جریص و مشاق تھے۔ جونکہ ب مسئله ان کی زندگی بی ندمعلوم جوا تھا۔ اس واسطے وہ رفع بسابہ ندکرتے تھے۔ جس پر لوگوں نے کہا کہ وہ تو اولیاء اللہ تھے اور واصل بحق وہ رسول عظافہ سے بذرید البام وریافت کر سکتے تھے تو اس پر حضرت مجدو صاحبؓ نے فرمایا کہ سب کچھ کچ ہے جو آ ب لوك كيت بين مركمي بزرك كا البام يا تقديق سائل بذريعيد البام شرى جمت ودليل قطعی نہیں ہے۔

معلاً می البام شرق جحت قرار نین دیا جاسکا کیونکد البام برایک طبیعت کے موافق ہوتا ہے البام شرق جحت قرار نین دیا جاسکا کیونکد البام برایک طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ جس کا البام مانا جاتا؟ اور دین عمل شائل کر کے اس کو ایک کھیل بنایا جاتا۔ جس وقت کو تی محصود ہو کہ دی فران میں متوجہ بی المحصود ہو کہ دی کو فران از غیر خیالات کر کے ختطر جواب بیضے گا تو اعدا کی اعتماد سے البام نام دیکھ جواب ضرور کے گا۔ اس کو خواہ وہ طبیعت کا فعل سمجھ یا خدا کی طرف سے البام نام دیکھ اس کا فقیار ہے۔

کیفیت طراجیہ ہے مجی آمور فیلید کا اعتمال ہوتا ہے۔ جس وقت موا یا حرارت یا میوست کی طراح اسانی پر عالب ہول ق اس وقت می کم سے خواب آئے میں اور جن المخاص کی غذا میں گرم اور فشک کرت ہے ہول تو اس وقت خواب بریشان

اور بے سر در مامان بہ سبب پیوست دمائے کے آتے ہیں اور بادی چیزی کھانے سے مہیب شکلیں اور ڈرادئی جیزی کھانے سے مہیں قواہلی شکلیں اور ڈرادئی صورتین نظر آتی ہیں۔ متوی غذا میں استعال کرنے سے شہوی قواہلی دفعہ تحریک بھانہ کو کہ علقہ دار باشکلیس اور نکاح خوانیال اور وصال معنو قان بکد لیعن دفعہ احتمام کے نوبہ بھنج جاتی ہو اور جواب اس کشرت ہے آتے ہیں کہ دومرافخص اس قدر خواب میں میں خوابیوں کی بارش اور امور فیمیر کا خواب کی میں اپنے آتے ہیں کہ دومرافخص اس قدر اگر کوئی انتقاف پاتا ہے کہ اس طوقان ہے تیزی میں اپنے آپ کو برگزیدہ کہتا ہے اور اگر کوئی انتقاف پاتا ہے اور دومروں پر اپنا تفوق انتقاف ہا ہے۔

کاکات خیالیہ می اظہار امور خبید کا باعث ہوتے ہیں۔ جب کی شخص پر ایک مرض غالب ہو جائے تو اس کا فض در در جوای شغلوں ہے قارغ ہو جاتا ہے۔ اس مرض غالب ہو جائے تو اس کا فض دو در جوای شغلوں ہے قارغ ہو جاتا ہے۔ اس مورتی ادر شغلیں اور تحکیل اور حرف خیاب ہوتی ہیں اور بید مثال ہے۔ ہوتی ہیں نہ کہ مختل میں مورتی انسان کو مختل میں مورتی انسان کو مختل ہو جاتی ہیں اور وہ کا انسان کو مختل ہے ہوتی ہیں اور وہ کا انسان کو مختل وہ جاتی ہیں اور وہ کا انسان کو مختل وہ ہی ہیں کہ مختو وہ کیا ہو گئی ہیں کہ بیان کی بیا یہ لوائد کی بگوان کے ہیں کہ کہ اور آئی کی کہ بیان اس کر بیان اس کہ بیان کی ہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیان کی ہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کو مختل ہیں ہو جاتے ہیں اس کو مختل کی ہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کو مختل کی ہیں ہو جاتے ہیں۔ اس کو مختل کی مناسب میں کالیا گیا ہے وہ جاتے تو اس کو مختم کی مارت ہیں۔ جو جاتے ہیں اس کو مختم کی مناسب مختر درب یا چیشین کوئی وہانہ ونیال کرتا ہے اور لوگوں میں مشہور کرتا ہے۔ طال تکر حقیقت میں ہوئے۔ میں ہوئے۔

بنایریں غلبہ وہم یا خوف مجی ظہور امور فیمیہ کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی مختص جنگل اور تاریکی میں اکبا امیب شکلیں دیکیا ہے اور اپنے نام پکارنے والوں کی آوازیں سنتا ہے اور خوف زوہ ہو کر میہوں ہو جاتا ہے اور اس وقت جن مجوت چیلیس وغیرہ جیب شکلیں ویکیا ہے اور ان کی آوازیں س کر جواب دیتا ہے اور کا کہتا ہے کہ یہ دیکھووہ آیا وہ گیا اور ایسا وہم غالب ہوتا ہے کہ ان مثالی شکلوں کو حقیق کہتا ہے۔

تهيدسوم

الل اسلام كرزديك حفرت مي عليه السلام كانزول وصعود وحيات وممات

جزو ائیان ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی بیت کر کے اگر ہم مشرکانہ اعتقاد بنا کیں تو ہم کو عذاب آخرت کا خوف ہے اس بید بعید از عقل ہے کہ ہم ایک وہی اورظنی امور کے بیرو مو كريقين شريعت كو باته سيد ي كر وارث جنم بنين - اگر مرزا قادياني كي تعليم جمين شرک کے دلدل میں پھنسا وے تو کیا حارا فرض نہیں ہے کدان کی تعلیم سے نفرت کریں؟ اور اگر ان کافعل خلاف قرآن و حدیث معلوم کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جا کیں۔ عاص كر جبكه مرزا قادياني خود كتي جي كه محمد ر ايمان لا ما يعني نزول مي مانا جزد ايمان نہیں کمد کر خدا تعالی کے سامنے آخرت کے مواخذہ سے بری ہونا جاجیں تو مسلمانوں کی کوں عقل ماری ہے کدا میں محف کے پیچھے لگ جائیں جو کدخود بھی مطمئن مہیں ہے اور ہرایک این تصنیف میں حیات وممات سے کا قصد بار بار محرار کر رہا ہے جو کہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ وہ خود اس کو امر فیمل شدہ نہیں سجمتا اور علائے اسلام کے سامنے ممات مسح ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ صرف ونحو ہے انکار نہ کرتے تو ان کے خود تراشیدہ معانی آیات قرآنی سمجے مانے جانے۔ گراس نے بلا تید صرف دنحو د سباق و سیاق قرآنی برتصرف الفاظ لینی بعض جگدایے پاس سے تقدیم و تاخیر الفاظ قرآنی کر کے اینے منید مطلب معنی کر لیے۔ گر چر بھی تعلی نہ ہوئی اور صاف صاف لکھ دیا کہ سے کا نرول بزو ایمان نہیں اور ندر کن دین۔

اگرمتی کے اترنے سے انکار کیا جائے تو یہ اسر مستوجب کفرٹیں۔ (زالہ اوہام من ایماء فوائن ج اس ۲۳۹) اب تو صاف ٹایت ہو گیا کہ اگر کوئی تختی مرزا قادیائی کو سیخ مردود ند مانے تو دہ مسلمان ہے۔ تو تاویائی جماعت اپنے آپ کو الگ کر کے باعث ضعف جمیت الل اسلام کیوں ہوری ہے؟

'' یے جانا چاہیے کہ متح کے زول کا عقیدہ کوئی الیا عقیدہ فیمی ہے جو ہمارے انھانیات کی کوئی جزیا ممارے دین کے رکون میں سے کوئی رکن ہو بلک صدم با پیٹائو ئین میں سے ایک بیٹٹلوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق فیمیں۔''

(ازاله او بام ص مهما تزائن ج سم اس)

ناظرین افور فرمائی اگرید فاجه تو بر مرزا 5 دیائی نے اپنی جماعت الگ کر کے اسلام کوفرقہ فرقہ کیوں کیا اور قرآن جمید کی تعلیم کے برطاف کیوں گیا؟ قرآن میں قوفرقہ فرقہ ہونے کی ممانعت ہے وہاں تو اکٹھے ہوکر لینی جموی حالت میں اللہ می کی ری کو کچڑنے کا تھم ہے۔ ''جو آیات انسانی عشل کے برطاف مطوم موں لیسی تشابهات ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی حقیقت کو حوالہ بخدا کر دینا چاہیے۔ جیسا کد آر آن چیر کا حکم ہے۔'' (ازالد اوام می 1974 ترائن کا میں ۲۵۱)

فصل اوّل مرزا قادیانی کی تعلیم و جود باری تعالیٰ کے بیان میں ''ی کی مناقل میں مائیں میں ایک اللہ میں تعدید اللہ میں ا

"جم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی زمین طاح بین رسو می نے پہلے تو آت ان اور نی زمین طاح بین ایک استان اور تش کو ایک اور میں کو ایک اور میں ایک ایک ایک اور میں و کیٹا تھا کہ میں اس کے میں نے موافق آگی ترتیب و تفزیق کی اور میں و کیٹا تھا کہ میں اس کے خاص بین تا ور جوا ۔ گھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ابا ڈیٹا السمنا آء اللہ فیا ۔ بینا میں کی کے اس کے کہا اب ہم انسان کو بھی کے ظامے سے پیدا کریں گے۔" ال

· ( کتاب البریس ۹ برخزائن ج ۱۹ س ۱۹۵۵) . "جم دونوں (لیمنی حضرت مسیح ۴ اور مرزا قادیانی) کے روحانی قوائیس ایک

ہ مرود کو ایس مرح کی اور سرارا کا دایاں) خاس طور پر (خاصیت ) رکھی گئا ہے۔ جس سے ملسلے ایک ینچے کو اور ایک اور کی طرف کو جاتے ہیں۔۔۔ اور ان دونوں محبتوں کے کمال سے جو خالق اور حلوق میں پیدا ہو کر ز و

مادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت الٰہی کی چیکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جس كا نام روح القدى بداس كا نام باك تثلث بدال لي يدكه كحة مي كدوه ان دونوں کے لیے بطور این اللہ کے ہے (ملص توضیح مرام ص ۲۱ خزائن ج سم ۹۲۔ ۱۱) سیج اور اس عاجز (لیعنی مرزا قادیانی) کا مقام ایسا ہے جس کو استعارہ کے طور پر اہلیت کے لفظ ہےتعبیر کریجتے ہیں۔" (ازاله اوبام ص ۲۰۷)

"أَ جَمَابٍ عَلَيْكُ كَا ونيا مِن تشريف لانا اور حقيقت خدا تعالى كا ظبور فرماناً." (توضح مرام ص ٢٨ ماشية فزائن ج ٣ص ٢٥) مرزا قادياني كاشعر

> شان احمد راکه نداد ج خداوند کریم آنچال از خود جدا شد کزمیال افآدیم

( وقضح المرام ص ٣٣ فزائن ج ٣ ص ٦٢)

یہ مضمون دیگر شعرا پاچند صوفی خیال اشخاص نے باندھا ہے لیکن چونکہ وہ مدعی تبلیغ والممت ند تتھے۔ اس لیے ان کا ایسامضمون بائدھنا عقائد اسلام میں خلل انداز نہ تھا۔

گر ناظرین غور فرمائیں که مرزا قادیانی کا ایبامضمون مختلف قتم کا بحثیت مجدد د دمویٰ تجدید دین کے مس طرح بیاعث قطعی خلاف شریعت ہونے کے قابل تسلیم ہوسکتا ہے؟ ووم ان لوگوں کے ملیے حالت سکر میں ایسے الیے کلمات یا اشعار مندے لکالے

ہیں جو کہ قابل اعباد نہیں۔ نہ لوگوں پر ان کا اثر بڑتا ہے۔ نہ عوام کے واسطے سند ہے۔ مگر المام وقت مونے كا مرى ايا تول خلاف شرع نيس كمدسكنا جيدا بلي شاء ف كما ي أ

میم محری علی حادر بکن کر احمظ بن کر آیا اے یا شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا

كرعلائ امت مي كى عالم نه الي كلمات نيس كهدال ليمرزا قادیانی پیشیت عالم و سالک (برعم خود) بونے کے جوابدہ بول کے اور ان کی بیروی باعث كفر وشرك ب إور حديث لا تطروني كما اطرت النصاري عيسى ابن مريم. ليعني مجھ كو قوم نصاريٰ كى مانند خدا كا بينا نه بنانا۔ (بخارى كتاب الانبياء إب ياهل المكتاب لانفلوا في دينكم حديث ٣٣٣٥ كثرة ٢ صديث ٢٩١٩)

آب كاعمل ال محيح حديث كر برطاف ب ادر اس ير وعوى مجدد مون كا لینی وین میں جو امور بدی ماوٹ یا گئے ہیں ان کے دور کرنے کے واسطے آب تشریف لائے میں۔ گرتعلیم یہ ہے کہ نصاریٰ نے تو اپنے پیٹیمر کو خدا کا بیٹا کہا گرمجدو اس کا ظہور فدا کا ظہور بتاتا ہے۔ لین اپنے بیٹیر کو خدا کہتا ہے اور کیوں نہ ہو خود بھی خالق ہے؟ جیما کہ اور بیان کیا گیا ہے۔

"جب كو في فض محى زماند من احتدال روحاني هاصل كر ليتا به اور خدا كى روح اس ك اعدرة باد بوتى ب يسخى البيئة نفس ب قائل بوكر بنا باشد كا وبيد حاصل كرتا ب." (ترشي مرام م ٥٠ فزائن ج ٣ س ٢٤)

ناظرين! جب خدا تعالى كى روح انسان عن آباد بهوتى بيد تو انسانى روح المان عن روع الله عند به وجاتا

ب- اس صورت من انساني حوائج كهانا بينا سونا جماع وغيره كون كرتا بي؟

سیدان وجه این است العلل کے کامول اور ادادوں کے انجام دینے کے انجام دینے کے انجام دینے کے انجام دینے کے لیے قتی جارت کا انجام دینے کے انجام دینے کے انجام دینے کہ اس اعضا کی طرح واقع ہے۔ جو نود بخو دی آغریس بلکہ ہر وقت اس دوح انجام ہے ہم کو تمام آؤ تمن جان کی طفل سے جی موق بیں سے جب تی مول میں سے جو کہا ہو اس کی حرکت کے ساتھ اسک اعضا میں مجل حرکت بیدا ہونا ایک لازی امر ہوگا اور وہ اپنے تمام ادادوں کو انجیس اعضاء کے ذراید سے طہور میں لائے گا۔ یہ کی اور طرح سے ۔ " (قریح مرام سے عدائن جام احداد کے مرام سے اعضاء کے ذراید سے علی علیم درام سے ماد کی انگر شین کے برتے مجل مادی مول کا مقال کی برتے مجل اعضا توجہ کے لائن بیں۔ خدائی شین کے برتے مجل

لاجظه مول

کیا افل اسلام کا بیا اعتقادتین به که ذات باری تعالی بے چون و بے چگون به اور تشیید اور تنزیہ سے پاک ہے۔ اس کی ذات پاک کو کمی محموص دجود سے تطبید شیم و بے سکتے۔ فالی کھو اللہ آخف کا اعتقاد رکھنے والے خدا تعالیٰ کی جروکل جم وروح وغیرو اعضا مان سکتے ہیں اور کیا یہ تعلیم قرآن اور صدیث کے موافق ہے اور معلم اس تعلیم کا مجدد دین مانا جا سکتا ہے؟ جرگز میمی۔

''پس روحانی طور پر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر مفائی حاصل کرے کہ خدا تعالی کی تصویر اس میں تھینچی جائے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۷)

"دورے لفظوں میں جرائیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بہ طبیعت حرکت اِس وجود اعظم کے بچ کی ایک عضو کی طرح الم اقتصاح کرت میں آ جاتا ہے۔ لینی جب ضدا تعالیٰ عبت کرنے والے دل کی طرف عبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ فہ کورہ بالا جس کا ایکی بیان ہو چکا ہے۔ جبرائش کو بھی جو سائس کی ہوا یا آگھ کے نور کی طرح خدا تعالی ہے۔ بیا نور کی طرح خدا تعالی ہے۔ بیا یور کی طرح خدا کی جبیش ہیں آتا ہے۔ بیا اور کہ خدا کی جبیش ہیں تا تعالی ہے۔ بیا اداوہ ای طور ہے جبیش میں آتا ہے۔ اس اور اس کے ساتھ می ایک ہے۔ اصل کی جبیش ہے سابی کا لبنا طبی طور پر ضروری ہے۔ اسد اور اس کے ساتھ می ایک تعلیم تعالی ایک تعلیم ہو گئی تعلیم ہے۔ اس کو معرض کردا جائے جب صادق کے دل میں معرض ہو جاتی ہے۔ اس معرض ہو جاتی ہو

ناظرین! شدانعائی کئنگی تضویر حت کے دل پر سوائے مرزا قادیاتی کے ۱۳ سو پرس تک کی نئے بھی جنگیٹی تھی۔ کاش مرزا قادیاتی بجائے اپنی تکسی تصویر کے شدا نعالی کا تکسی تصویر جو ان کے دل پر تھیٹی ہوئی تھی۔ جوام میں تکشیم فرماتے تا کداؤگ خدا نعالی کا تکسی تصویر جود در مرد مرد نفذ کسر سردی تھی

کی زیارت کر لیتے۔ جو ابتدائے آفریش ہے کی نے نہ کی تھی۔ سجان اللہ خدا تعالی کی ذات یاک بقول شخ سعدی ہے

ی انتشاط اطاق و دانت پات بعوں می سعد را ہے ۔
اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم
داز برچہ گفتہ اغدو شنیدہ ایم او خواندہ ایم
دفتر تمام گفت بیایاں رسید عمر
انجیاں در اؤل وصف تو باغدہ ایم

کی تھی تصویر تھینی جائی ہوار امام وقت اور مجدو دین کا مدگی ہو کر توحید ذات باری کی بیاد ہو کہ توحید ذات باری کی بیاد ہو کہ اسلام ہے جزائر ل کر تے مریدوں کا ایمان تازہ کرتا ہے۔ بد تیام شصرف مشرکانہ ہے بلکہ اس قدر باید عقل ہے گری ہوئی ہے کہ سوجودہ زمانہ کا محقل آدی بھی جاتا ہے کہ تصویر خواہ تھی ہو یا دی وجید شارتی کی ہوا کرتی ہے۔ مصود وزی وخیال حق وجود کی تصویر نامکن ہے۔ یعنی جو بھی کہ خیال یا دہم ش آئے۔ خدا تعالی کی ذات اس ہے پاک ہے تا تھویر کا محتاد کا محقل کے دات اس ہے باک ہے اتعالی کی ذات اس ہے باک ہے باک ہوا تعالی کی ذات تعیید ہے باک ہوا تعالی کی ذات تعیید ہے باک ہوا اتعالی کی ذات تعیید ہے باک ہوا اتعالی کی ذات اس ہے باک ہوا اتعالی کی ذات تعیید ہے باک ہوا اتعالی کی ذات تعیید ہے باک ہوا اتعالی کی ذات تعید ہے باک ہوا اتعالی کی ذات تعید ہے باک ہوا اتعالی کی دات تعید ہے باک ہوا اتحالی کے دیا تعالی کی دات تعید ہے باک ہوا تعالی کی دات تعید ہے باک ہوا اتحال ہے باکہ ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باکہ ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باکہ ہوا تحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا ہے باک ہوا اتحال ہے باک ہوا ہوا ہی ہوا ہے بیاد ہوا ہے باک ہو باک ہوا ہے باک ہوا ہے باک ہو باک ہوا ہے باک ہو بار ہے باک ہو باک

حفرت جرائیل کو خدا کی سانس اور آگھے کا نور بٹانا مرزا قادیانی کا ای کام ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا اور ایمان لانا قادیانی جماعت کا اسلام ہے۔

ر آن و حدیث و اجماع امت کا اعتقادتو آل پر ب کدهنرت جرائل ایک مقرب طائلہ میں سے ہے۔ جن کے ذریعہ سے انبیاء میٹیم اسلام پر دق جو آئی تھی گھر مرزا

قادیانی کا اس کے برعس ہے۔

"أَنْتُ مِنِي بِمَنْزِلَةِ وَلَدِى لِينَ لَوْ مِرے سے بمزلد مرے فرز مر كے ہے۔"
(حقت الوي س ١٨ تزائ ج ٢٢ ص ٨٩)

ناظرین احدا تحالی کی ذات پاک کو باپ اور ناچر انسان کو ایکا جما کسی محمد کرد روی کا بینا محمد کشد در دلیری اور گرائی ہے؟ اور تعلیم قرآئی فئم بلذ وَلَمْ يُؤلَدُ كَ خُلاف ہے اور بهی محالی و معارف میں۔ جن کے دلداوہ قادیاتی جماعت کے اشخاص مرزا قادیاتی کی دلیل من جانب اللہ ہونے کی چیش کرتے ہیں اور ای شرک بھری تعلیم پر مرزا قادیاتی مجدد وین محمدی تعلیم کے کو میداد ہیں ہے

این راه که تو میروی به ترکستان است

اگر نصار کی اپنے کال نبی کو بطریق تفکیم ضدا کا بیٹا کمیں تو کافر اور مرزا قادیائی بادجود استی ہونے کے ادر بائص نبی کے دوبیدار ہونے کے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کمیں تو مسلمان بلکہ نبی محید و مبدی وغیرہ وغیرہ کون سا انصاف ہے

به بیرور پیدن ریرور درون و مسلس کی سودائی جم جم چر چپ بهون تو بیش سودائی شخر در سان ته ته کان تخد ر

شخ چپ ہول تو تو کل تھربرے مرزا قادیانی خِدا کو صاحب اولا و سجھیں تو مسلمان اور اگر پیود و نصار کی ہی

مررا فادبیان جدا کو صاحب اولاد بھیل کو مسلمان اور اگر بھیل ہو مسلمان اور اگر کیرو و انساری ہے اعتقاد کریں تو کا فرس اس عدالت کی کری پر صرف مرزا قادیائی تی بیشے کرتھم فرما سکتے ہیں اور اگر جھوٹ اور بچ میں کوئی ٹیٹر کرنے والا دنیا میں ندر ہے تو مرزا قادیائی کا فیصلہ حق بھانس بوسکما ہے۔ ورند یافل ۔

مرزا تاویل کے اس وق و الہام ہے بیٹی بابت ہوتا ہے کہ خدا تنالیٰ کا اصل بیٹا مجی ہے۔ جس کے بحزالہ مرزا قادیانی کوفر مالی گیا کیونکہ جو بنادئی بیٹا ہوتا ہے اس کا مصنوق باپ اس کیونٹنی یا بحزالہ فرزند کہتا ہے۔ جس کے متی ہے میں کہ خدا کا اصل فرزند کی ہوتا ہے۔ نگوڈ باللّٰہ مِنْ صُرُورُ الفسھم،

ناظرین ایمب سامام کو دورے دیا جرکے فاہد بریک فعیلت تی کہ اس کی تعلیم پاک نے مقام مودیت اور الوہیت کو ایسا الگ الگ رکھا ہوا ہے کہ شرک کی پڑی ٹیل اور فہ کی وجود کو ذات پاک خدا تعالیٰ ش اوروے صفات و ذات شرکت دی اور شرک شم کے فلک وجر والی تعلیم دی بلا تمام دیا پر توجد پھیلائی سگر مردا تا دیائی ۱۳ سوری کے بعد اس کے بیش تعلیم دیے بین کہ جمہ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانو اور لطف یہ ہے کہ بجب علاء اسلام نے ایسے ایسے بھر کے کھات اور شرک جمرے الفاظ کی وجہ سے

مرزا قادیانی پر کفر کا فتو کی دیا اور مرزا قادیانی اور ان کے مرید بجائے اس کے کہ وجہ تکفیر اپ ش سے دور کر کے رجوع اسلام کی طرف کرتے۔ تمام اہل اسلام کو کافر کہنے گئے اور بجائے اس کے کہ خود توبہ کریں۔ جو مرزا قادیانی کو نی نہ مانے اس کومسلمان نہیں سیحتے۔ ان کا حال اس شخص کی مانند ہے جو کسی پیوتوفی کی یاداش میں ایک اہل تہذیب کے جلسہ سے خارج کیا گیا ہو۔ گر وہ متکبر اور بے سمجھ لوگوں میں مشہور کرے کہ میں نے جلسہ کو خارج کر دیا۔ یہی مثال قادیانی جماعت کی ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو کافر کہا ہے۔ وہ خود کافر ہیں اور جو اعتراض شرقی وجہ تنفیر تھے ان کا جواب عدارد\_مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر یطے۔ کس جس کی تعلیم اس معیار لیعنی قرآن اور حدیث کے برخلاف ہو گی وہ کافر ہے۔ اپنے مندمیال مخو بنتے سے کیا حاصل؟ ولیل شرعی بیش کریں کہ انسان کو ابن اللہ مان سکتے ہیں۔ کیا اس روثنی کے زمانہ میں ایسے امام ہو سکتے ہیں کہ جن کی تعلیم زمانه کی نبض شناس نہیں اور خلاف شرع باتیں اور دقیانوی خیالات ظاہر کر كے تفحيك اسلام كا باعث موں بلكه اليے وقت ميں ايها امام مهام مونا جاہے تھا جو كھرے کھوٹے میں تمیز کر کے ان سائل پر جن پرنی روشی کے آ دی معرض ہورے ہیں ادر موجودہ زمانہ کے تعلیم یافتہ ان ہے انکار کر رہے ہیں۔ اپنے زور قلم اور علم سے روشی ڈالٹا اور دلائل قاطع سے ابت كرتا كەتىلىم عقائد اسلام وتعليم قرآن شرك وكفر سے پاك ب ند کہ خالص تو حید ذات باری کوشرک کی نجاست سے آلودہ کرتا۔ بھلاغور فرمائیں کہ ایسا مخض امام وقت مانا جا سکتا ہے جو اپی ہر ایک تصنیف

یں سوا فوور تائی اور کچھ ٹیس کہ سکا؟ بجائے توحید کے مُرک کی تعلیم دیتا ہے۔ کہیں مجھ رسول الشمنگانی کا ظہور خدا کا ظہور کہتا ہے۔ پس اجھ بلا سم کھہ رہا ہے۔ کہیں خود این اللہ بین بیٹھا ہے کہیں پاکس مثلیت کی تعلیم وجائے۔ واضح ہوکہ سنٹیٹ کفر ہے۔ لینی ٹین وجود فس کر ایک وجود ہوں۔ جیسا باٹ

واضح ہو کہ سیکیت کفر ہے۔ یعی تغین وجود کی کر ایک وجود ہوں۔ جیسا باپ بیٹا روح القدس تغین ٹل کر خدا ہیں فسارٹی کے فزدید۔ ای طرح مرزا قادیاتی مجی سیکیت کے قائل ہیں۔ بیٹی اپنی عبت سیح کی عبت اور روح القدس پاک کو سیکیت فراتے ہیں۔ بیان اللہ اید فلفیانہ زمانے کے مجدد کی تقل ہے کہ سیکیت اور پاک اجتماع تعین ناظرین! خور فرما میں کہ مجھی پاک سیکیت پاک مخر پاک ساتاہ پاک جوب پاک زنا ہوسکا ہے؟ لیٹنی نمرایک کفری ایک پاک شم ہے اور ایک بلید۔ مرزا قادیاتی خود مجمی مجھی پاک جوب یہ لیاتے ہوں گے۔ پاک گناہ کرتے ہوں گے۔ پاک کرتے ہوں گے۔ پاک کفر کرتے

ہول کے وغیرہ وغیرہ بمين كتب است و اين مُلا طفلال تمام خوابد شد

انصاف فرمائیں کہ الی تعلیم کا منبع الہام الی ہے یا وساوس شیطانی؟ کہ ناچیز انسان کو خدائی میں شال کیا جائے اور وجود باری تعالی کوتیسری جزو خدا کی مجمی جائے۔ یا خدا کو باپ اور انسان کو اس کا بیٹا..... کیا ایس روشنی اور تر قی کے زمانہ میں ایس مہمل تعلیم کی ضرورت ہے؟ اور ایسے پیر کو جس کی میں تعلیم خلاف توحید ہو۔ مان سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں بعلا مثليث اور پھرياك؟

باب دوم

در بیان تعلیم مرزا قادیانی در اعتقاد نبوت

"سیا خدا وہ ہے جس نے قاویان میں اپنا رسول جیجا۔"

(وافع البلاء، ص ١١ فرزائن ص ٢٣١ ج ١٨)

"فدانے نہ جایا کہ اینے رسول کو بغیر گواہی چھوڑ وے۔"

(دافع البلاء، ص ٨ فزائن ج ١٨ ص ٢٢٩)

'' بہ طاعون اس حالت میں فرو ہو گی جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے۔''

(وافع البلاء، من ٩ ترائن ج ١٨ص ٢٢٩) ناظرین! حسب ارادہُ الَّہی ہندوستان کے تمام حصوں میں کیے بعد و گیرے طاعون بیڑی اور قادیان بھی اس ہے محفوظ نہ رو سکی۔ حالانکہ خدا کا فرستادہ اس میں تھا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ طاعون سزا یا عماب کی وجہ سے نہ تھی۔ اگر قادیان میں نہ آتی تو مانا جاتا \_ كلرى زيين مين جرائم طاعون قدرة كم بوئ بند بنانيد بلمان مُعَلَّمري مظفر گڑھ وغیرہ اصلاع کی سال تک محفوظ رہے۔ قادیان بھی محفوظ رہا۔ منب مرزا قادیانی کا البام تھا كدقاديان ش طاعون ندآئے گى۔ جب قاديان من ماعون يزى تو پير البام كو تاویلات سے مرمت کیا۔ گر آخر کار قادیان میں طاعون پڑی۔ اور دوسرے شرول کی طرح حسب معمول جن کی قضائقی ان کو ہلاک کر کے فرو بھی ہو گئی شرط غلط نکلی کہ جب تک خدا کے فرستاوہ کو نہ مانیں گے۔ طاعون فرو نہ ہوگی ادربہ پیشگوئی جموثی نکلی کیونکہ قادیان میں بدستور خالفین کا زور رہا اور طاعون بھی فرو ہوگئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ

. به خدائی تھم نہ تھا۔

'' بچو اس مین کے کوئی شفیح نیس'' (داخ ابلار، میں از ترائی بری اس ۱۳۳۱) ناظرین! مید محل کے اپنے مقاط ہے۔ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلانا اور شرک مجری تعلیم وے کر شفیع ہوئیکا وکوئ مجلی بلا دیل ہے۔ دوم طاعون مجی بلا شفاعت فرو ہوگئی۔ لینی لوگوں نے مرزا قاویل کو قبول ندکیا اور طاعون فرو ہوگئی۔ اور خدا نے مجی بلا شفاعت مرزا قادیل طاعون کوفروکر دیا۔

"اگر به تقریق ہو کہ باب نیوت مسدود ہے اور دی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ اس پر مہرلگ چی ہے۔ شم کہتا ہوں کہ ند من کل الوجوہ باب نیوت مسدود ہوا ہے اور ند ہر ایک طور سے دی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ بروی طور پر دی اور نیوت کا اس است مرتور کے لیے بیچیشہ دروازہ کھا ہے۔" (توقع الرام می ۱۱۔ اترائ من میں ۲۰)

ر سند کسید است المورون المورون کا بید فران که باب نوت من کل الوجو بند فیل بردی المورون المورون المورون بر فیل بردی طور پر کھلا ہے۔ کس سند شرک کی ہے ہے، قرآن مجدود قائم آخیین قرانا ہے جس کو معنی اگر مہر کے بھی ہے ہا کی ہے۔ ہی بند ہو جانے کے بین ہے ہا کہ کوروہ ہے کہ الفاف کو مہر کر دو۔ خراح کو مرک کوروہ ہے کہ الفاف کو کم میر کر دو۔ خراح کو المور المورون مراد ہے۔ اگر میر کے مراد وہ مہر ہے جو فرایان شاق پر یا عدالت کے کافقہ پر گئی ہے۔ مراد ہے۔ اگر میر کی مراد وہ مہر ہے جو فرایان شاق پر یا جیل المورون کی میر کی المورون کی انا جائے ہے گئی المورون کی میر کی المورون کی میر کی المورون کی میر کا کورون کی میر کا کورون کی میر کا کورون کے میں کا کہ میر کا کورون کی میر کا کورون کے میں کا کہ میر کی المورون کی میر کی المورون کی میرون کے میں کا آب ہے بذر المورون کی میرون کے میں کی آب ہو المورون کی میرون کے میں کی آب ہو المورون کی بود کورون کی میرون کی المورون کی میرون کی میرون کی میرون کی المورون کی کھرون کی میرون کی المورون کی میرون کی المورون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی المورون کی میرون کی المورون کی میرون کی المورون کی میرون کی المورون کی میرون کی میرون کی کھرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی کھرون کی میرون کی میرون کی کھرون کھرون کی کھرون

معمولی عقل کا آدی بھی جانت ہے کہ مہر سے بند کرنا من کل الوجرہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا بھی فیس ہوتا کہ کچھ حصد پر مہر لگ جائے اور کچھ حصد بلا مہر رہ کو غیر کے دائلے باقی چھوڑا جائے بلکہ اپنے بند کرنے کو بند کرنا نہیں کہتے۔ اگر دروازہ بند کرنا مقصود ہے تو دولوں دروازے بند کر کے کلل لگاتے ہیں۔ اگر جزدی دروازہ بند ہوتو وہ بندٹیں ہے اور مر لگانے سے بھی کلی بند ہونا متصور ہوتا ہے شاکہ بردی۔ قرآن مجید بیں ختم کے معنیٰ کلی بند کے بیں جیدا کر مدا تعالی فراتا ہے۔ تحتیم اللّٰہ علیٰ فَلُوْبِهِمْ حَس کے معنیٰ آلوب کا کلی طور پر بند ہونا مراد ہے کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْبِیْمْ عَذَابٌ الْبِیْمْ عَالَٰتِ ہے کیونکہ الْرَحْمَ سے تکوب کفار کلی طور سے بند نہ ہوتے تو عذاب کا وعید نداور نہ ہوتا ہیں ٹابت ہوا کرخم کے

معنی مبر کے بھی کریں قو تب بھی کلی بندش کے ہیں۔ (ووم) اسساللہ تعالیٰ قرمانا ہے۔ آجائیفُوا اللّٰه وَرْصُولَلُه کینی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تابعداری کرد۔ اگر بالکل وروازہ مسدود نہ ہوتا تو بحیاے رسول واحد کے

رس جمح کا لفظ ہوتا۔ (موم)،....اگر کوئی نبی ظلی محمہ رسول اللہ ﷺ کے بعد آنا ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور

ار سوم).....احر یون پی سی محمد رسول التسفیقات کے بعد ا نا ہوتا کو فران جید میں معرور کی آیت میں ڈکور ہوتا۔ عقا کو قا انہوں آ کے مربط نے میں قید نہ مرب کا قید

یہ علل بھی تیول نہیں کرتی کد کال نی کے بعد ناقس نی آئے بلد اقس بعد کال کا آنا معقول ہے کیونکہ ناقس کی تکیل کال کرتا ہے۔ ناقس نی کال نی کی تکیل ' پر زمین کر سکتا ہے۔ کال نی کی کال تعلیم چھوڈ کر ناقس نی کی ناقس تعلیم کون تجول کر سیاس مے ک

سلّا ہے؟ (چہام):....اگر ناتھ بوت کا دروازہ کھلا ہے تو ۱۳ سو برس پٹس کون کون ناتھں تی ہوا؟ اور کس نے دگوکی کیا؟ چونکہ کی نے ٹیس کیا اس واسطے ثابت ہے کہ بوت کا دروازہ

ہوا؟ اور کس نے دعوکا کیا؟ چینکہ کی نے تمین کیا اس واسطے ثابت ہے کہ نبوت کا دروازہ رسول الشبکائی کے بعد بند ہے۔ ( جیٹم ).......الیوم اکعملت اَنگِنُم وینکُنُم وَ اَتَّهَمَنْتُ عَلَیْکُمْ وَعُمَنِیُ ( اِنکُو ۳ ) ہے

ر : ) استنظام المعلمات معلم ویدهم و المعلمات معلیهم و معلی را اروا این اور آن صاف ثابت ہے کد گھر رسول الشریکانی کے بعد کری تم کے بی کی شرورت قبیل اور آن مجیمہ یکی کال تعلیم ہمارے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے کانی ہے۔

(مششم) .... جب حضرت جرائل عليه السلام كا زشن برآنا بى بعد رمول مقبول ما لله عليه على المستول ما لله عليه من مرك ك بقد به جيها كدامام خزال مكاشفته القلوب ش تحرير فرمات جين - ديكو باب ااا جس كا ذكر تهيد ش كيا كيا ب و دوباره ضرورت نيس - اس جكديه اعتراض كه خدا كودگا بوجاتا ب كريمي نيات ب اور كمي نيس بوات جس كا جراب به ب كه وقت ك مطابق خدا تعالى

بونت گفتن گفتن بونت خاموثی، خاموثی

بواتا ہے۔ ہر وقت تو بولتے رہنا اخلاقی کمزوری ہے \_

ب اور سنت الله يهي ب مرزا قادياني خود قائل ميس كه خدا تعالى بعد

بمكل مى عيسى عليه السلام معرت محمد رسول الله علية على عبد السلام معرت محمد رسول الله علية "فدا کی جمعُلا می پر مبرلگ گئی ہے اور آسانی نثانوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پھر

تازہ بتازہ معرفت کی ذرایدے حاصل ہو۔" (حقیقت الوی ص ۲۰ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲)

یہ دلیل کہ برسب پروی محر رسول الشريك امت مرحومہ سے ظلی ني ہوسکتا

ب- غلط ب كيونكه بيه دعوى بلاسند شرى ب-(دوم)..... يردى برايك مسلمان محد رسول الشيك كى كرتا دباب اور كرتاب اور كرتا رے گا اور محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے بہتر و برھ کر کسی نے بیروی نہیں كى وە ئى نە بوئ جيها كەحفرت على كرم الله وجهد قرمات بير - الا وَإِنِي لَسُتُ بنبي وَلا يُوْسِى إِلَى اور حديث شريف شريب كداكركوني في ميرب بعد بونا موتا تو عرب وتار لى الى سے ثابت موا كد محد رسول الشيك كے بعد كى تم كا بى بند مو كا تو مرزا قاديانى جفول نے وردی مجی پوری نہیں کا ۔ نہ کی جگ می حفرت علق کے شریک ہوئے نہ ان کی فرمانبرداری کا احتمان موار ترک فریفه کیا یعنی حج کورند محقر مدید منوره بدیرم و رے۔ صرف قلم کے زور سے کس طرح ٹی تلیم ہو مجتے ہیں؟ بروی اشتراک سے کلی اشتراك نبيل موسِكا - كرم شب تاب أفاب نبيل موسكا كوا يا كبور، شهباز نبيل ووسكا\_

اگر جداشر اک چگل اور پرول کا رکھتا ہے جافظ شیرازی نے خوب کہا ہے ن بر که چیره بر افروفت ولبری واند ر

نه بر که آنینه دارد سکندری داند

لومڑی مجھی شیر نہیں ہو سکتی نہ چڑی باز اگرچہ چونچ اور پنجوں میں اشتراک ر کھتے ہیں۔ اس مرزا قادیانی بھی چند سے جھوٹے خوایوں اور الماموں سے نی نمیں مو علق اپندمندے جو جاہیں بنیں۔ والی چزے دیگر است۔ بوت چزے دیگر۔ ( القلم ) ..... حديث شريف مل حضرت أو بال عدوايت ب كد " بول ك ميرى امت

میں کے جھوٹے تمیں کہ گمان کریں گے کہ وہ بی خدا کے ہیں حالانکہ میں خاتم انتہین ہوں نیس کوئی نی اعد میرے ایک جاعت است میری میں سے ابت رے گا حق ي-" الح- . (روايت كى الوواؤد اور ترقى في تمام مديث متكوة يريف ع مص ٢٥)

ناظرين ال مديث سے تين امور كافيصلدرسول الله تائي كى ذات نے خودكر ويا بـ (اوّل).....خاتم النبين كم معنى نبيل كوئي نبي بعد مير \_ صحيح بيل لور مير كم معني نيم کشادہ وروازہ سجھنا غلطی ہے۔ زبان عربی رسول اللہ علی کی مادری زبان ہے اور جومعی

حضور میکنی نے خود صدیت میں کر ویئے۔ وہی درست ہیں۔ مرزا تادیانی خواہ کتنا ہی ژور لگائیں۔ اہل زبان نہیں ہو سکتے اور نہ رسول اللہ میکنی نے کم منی غلط ہو سکتے ہیں۔ ان کے مرید اگر ان کورمول اللہ میکنی برزج ویں تو ان کا اختیاز ہے۔

مریدا کران کو رسول القد تھی پرتریئے دیں تو ان کا اختیاز ہے۔ (دوم) .....نیمیں کوئی ہی بعد میرے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تاقش نمی کا ہونا من گھڑت کہانی ہے۔ درنہ ہونا کہ نیمیں کوئی تقریعی ہی بعد میرے۔ بین ٹابت ہوا کہ کی خشم کا تجی رسول اللہ تھیجی کے بعد قیمیں ہوگا۔ نبوت کی دو حم مرزا قادیائی کی اپنی ایجاد ہے۔

درنہ کوئی سند پیش کریں۔ (سوم)، ... جو ان جھوٹے تمیں مدعیان نبوت کو نہ مانے گا۔ وہی حق م ہو گا۔ جس سے

(سوم) ... . جو ان جو کے تیں معمان نبوت کو نہ مائے گا۔ وہ می کی پر ہو گا۔ مس سے طاہر ہے کہ جو جماعت مرزا قادیائی کو نہ مائے گا۔ وہ می حق پر قائم رہے گی اور جو مرزا قادیائی کا وقوئی نبوت مان کرشرک بالمع وہ کرے کا حق پر نہ ہوگا۔ اب مجمی اگر قادیائی جماعت نہ مائے تو اس کی ضعد اور بہت وجری ہے کہ یا دجورہ آیات قرآئی اور احادیث نبوی کے مرزا قادیائی کے قول کو بلاسند مائے ہیں۔ گویا خدا اور ربول پینانے سے تستو کرتے ہیں کہ ایک دس کے قال کرنیاں میں مائے ہیں۔ گویا خدا تو بھری سے جس کہ ایس کے ایس کہ ایک

ائتی کے قبل کو خدا اور رسول میں کا کہ کام پر ترجیج دیتے میں اور بید صرح کفر ہے۔ ''ولی پر بھی جرائل ہی تاثیر ولی ڈالنا ہے اور حضرت خاتم الانبیا میں کے دل

ر جمعی وی جرائیل تا همیروی کی وال تقایه'' پرجمعی وی جرائیل تا همروی کی وال تقایه'' تاظرین! اس تعلیم سے نبی اور ولی میں کچھ فرق نمیں حالانکہ ولی پروسی کا

پذراید حضرت جرائکل نازل مونا خلاف نص ب شخوائے و نؤل به الدوح الامین علی قلبک. (انشور، ۱۳۵۵) " نشخی اتاراس کو روح الایمن نے تیرے ول پر جس سے تابت سے کروی بذرائیر جرائکل خاصہ تی ہے۔"

"میں نے فدا کے ففل ے ندائے کی ہمر سے اس تعمت کال سے حصہ پایا

ہے۔ جو جھ سے پہلے نبیول اور رسولول اور ضدا کے برگزیدول کو دی گئی تھی۔''

(حقیقت الوی ص ۹۲ خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

"میرے قرب میں میرے رسول کی دغمن سے ذرابہیں کرتے۔"

(حقیقت الوی ص 24 فزائن ج ۲۲ ص ۵۵)

ناظرین! اس سے صاف طور پر ربول ہونے کا دموی ہے۔ جس میں کی طرح کا شک نمیں رہتا اور ان کا میہ قول ''من نیستم رمول نیا وردہ ام کتاب" اس کا متعارش ہے۔ گر دموی چرے دیگر است و گل چیزے دیگر۔ الہاموں پر میتین تو اس قدر کہ تسموں ے تمام تصافف پر بیں کہ بھے کو اپنے الهابات پر ایسا ہی لیٹین ہے جیسا کہ لا الدالا اللہ پر مگر مج سے ہے کہ طفا او کہتا ہے کہ ڈامر مت اور آپ قاویان سے ڈر کر قدم باہر ٹیس رکھتے تھے پیڈت اعد من و بیر مہر کی شاہ صاحب مناظرہ کے داسلے الاور آئے اور مردا تاویاتی کا انتظار کر کے بغیر مناظرہ کے واپس چلے گے۔ باوجود یکہ مردا قاویاتی کے مریدوں نے ان کو بہت ہی تشریف لانے کے واسطے تاکید کی مگر مرزا قاویاتی تشریف شد لائے۔ وکی کے مهامت شن ایک انگریز کی ذمہ داری لے کر جلسے میں ایسد مجبوری کے اور مناظرہ اوجورہ چھوڑ کر قاویان تشریف لے گئے جب ملیم خود اپنے الہام پر ایساعل کرتا ہے تو مگر دور ہول کا کیا تھاتا ہے؟

"الرعم فدا سے محبت رکھتے ہوتو آؤ میری بیروی کرد-"

(حقیقت الوحی ص 24 خزائن ج ۲۲ ص ۸۲)

ناظرین ایرشرک بالعوق بے کیونکہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ کی شان شی از ی تقی۔ جب مرزا قادیائی لوئی اپی شرایت الگ ٹیس لائے تو پھر ان کی بیروی کا خدا کس طرح تھم دے سکتا ہے۔

"اس اہرائیم کے مقام سے عبادت کی جگہ بناؤ۔ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔" (هیقت الوی می ۸۸ تراش ج ۲۲ س (۹۹ م

ناظرین! بیشرک بالکہ ہے اور ای واسطے مرزا قادیانی ج کو تقریف فہیں لے گئے۔''ونیا میں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۸۹ خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

ناظرین! به شرک بالعوت ہے۔ "اگر تیجے پیدا نہ کرتا تو آسان کو پیدا نہ کرتا۔" (حقیقت الوق من 44 فرائن ن 41 مر14) تاظرین! به مجمع حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان علی ہے اور اب مرزا قادیانی اپنی طرف منسوب کر سے شرک بالعوۃ کرتے ہیں۔

ادیاں آئی مرف مسوب رکے حرف البیدة الرئے ہیں۔

"اے مردار او فقا کا مراس ہے راہ داست پر ہیں نے ادادہ کیا ہے کہ اس
زنانہ میں اپنا فلیفہ مقرر کروں مو میں نے آم کو پیدا کیا۔ وہ دین کو زندہ کرے گا۔"
(هیقت الوی میں عدا توائن ج ۲۲ م ۱۱۱) اب کمی دھوگی رسالت میں کچھ شک باتی ہے؟
ناظرین! بڑے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیاتی اور ان کے مرید زباتی
تو سب فرباتے ہیں کہ وہ چغیری اور نیوت کے مدی نہ نے گران کی تصانیف اور الہام

اور وحی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالی ان کو نبی ادر ابن اللہ اور مرسل اور خلیفہ سے ملقب کرتا ہے۔ چنانچہ اوہر گزرا ہے کہ تو نبی ہے، مرسل ہے، سردار ہے۔ تیرا تخت سب تختوں سے او نیا بھایا گیا ہے س فدر تعجب انگیز ہے کہ سی جگد تو تحریر فراتے ہیں کہ میں محمہ رسول اللہ عظی کا امتی فرما نبردار اوراس کے دین متین کا پیرد اور قرآن و حدیث کا مفتون اور اس کی شریعت کے تابع اس کے حسن کا دیوانہ اور اس کی محبت عشق کا سوختہ۔ اور دوسری جگداییا مقالمد کرتے ہیں کہ جیسا کوئی مخالف کرتا ہے۔ چنانچد مرزا قاد یانی تحریر ا كرتے بيل كم محد رسول الله علي كى وحى اور ولى الله كى وحى برابر بي جس سے مساوات یائی جاتی ہے حالائلہ یہ برخلاف شریعت ہے کیونکہ ولی خواہ کیا ہی خدا رسیدہ ہو ہی کے درجہ کونیس پنٹی سکنا اور نہ اس کی وی پینیسر کی وی کے برابر ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ جس طرح خدا تعالی نے محمد رسول اللہ ﷺ کی شان میں قرآن مجید میں قرمایا ہے۔ ای طرح وی الفاظ میری شان ش بھی فرمائے اور دہی آیتی دوبارہ مجھ بر نازل ہوئیں جیہا کہ فدکورہ بالا الہابات سے صاف ظاہر ہے۔ یعنی خدا تعالی نے محمد رسول الله علیہ مر تھم نازل فرمایا کہ امت محمدی کو کہہ وے کہ اگرتم خدا سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی كرو\_ ديبا بى مجھ كوتھم ہوا لوگوں كو كهہ دے كہ تيرى بيردى كريں۔ اگر دہ خداكى محبت ر کھتے ہیں۔ جس طرح ان کی شان میں قرمایا کہ اگر تھے کو پیدا نہ کرتا تو آسان کو پیدا نہ کرتا میری شان میں بھی فرمایا۔ جس طرح رسول باک ﷺ کے اماکن شریفہ کومطلع فیض ر بانی قرار دیا۔ اس طرح میرے اماکن یعنی قادیان کو بھی مطلع انوار فیوض سجانی تھہرایا۔ جس طرح رسول باک ﷺ کے ہاتھ سے معجوات و نشان ظاہر فرمائے میرے ہاتھ سے تجى نثان فاہر فرمائے۔ جس طرح معد نبوى اور مقابر مدينه كوشرف عطا ہوا اى طرح قاديان كوبهي شرف عطا موا\_

ار بین و من سرع سع بود.

انظرین از عور فرما کی اور انساف کریں کہ مرزا تادیاتی ہای ہم متابلہ شرک اندون کی این ہم متابلہ شرک اندون کی این ہم متابلہ شرک متابلہ میں این مقد اور دیں؟ اور متابلہ میں این کہ اللہ و تاہ فی اللہ کی اللہ و تاہ فی اللہ کی اللہ و تاہ فی اللہ کی اللہ کی

میں تھیم نور الدین قاویانی و دیگر طفاء کے مقابلہ میں قاویانی طفاء حدیث و فقد کے مقابلہ میں بدور الدین قاویات بعید الانسوش شرق۔ مقابلہ میں بے سند تکویشیوں برائے نام صوفہ کی باتمی اور تاویلات بعید الانسوش میں اللہ تکا کہ اللہ مسلمان مجد رسول اللہ تکافی اللہ میں مسلمان مجد رسول اللہ تکافی اللہ میں مسلمان مجد رسول اللہ تکافی کا امت اور عمل بدکہ اس کے مرتبہ میں اور اس کے محابلہ میں شرکیہ ہوکر حفظ مراتب چاتھ سے دے دینا ہے

ہر مرتبہ از وجود تھے دارد گر فرق مراتب نہ کی زندیقی

انسان تو کری سال مو برک کے بعد مسلمانان بند اپنا کتب الگ 8 ایان عمل مقرر کرتے ذمائی این کی محید الگ تا یان عمل مقرر کرتے ذمائی این کی محید الگ تار کری اور شراز و همیت اسلام کو قرز کر باعث صحیب اسلام بون اور مرتا فس قرآنی ہے برخلاف عمل کریں۔ جس میں هم ہے۔ واغیت مفوا بہتنیاں اللّٰهِ جَمِیعُو اَلا تَقَرَقُوْا (ال عران ۱۳۰) که افرود احد الله تحکیل والله کی کومنیو وار الله کی کومنیو وار الله کی کومنیو وار الله کی کومنیو کی بیت تو کری اور اس کے قرل کو خدا اور رسول الله کی کام پر ترقی ویرک کیا و بیدادی ہے۔ مرسید کی تقلید عمل ہے تبدیل الفاظ کوئی بات قادیان کی طرف ہے آئے وار الله کی کامنیف عمل پائی جائے تو اس کا مام تھائی و معارف و کمن تو اس کا مام تھائی و معارف و کس اور جبر کی تقلید شرف ویرک کی اور چبر کے قرل کو خدا اور رسول میگائی کی اور چبر کے قرل کو خدا اور رسول میگائی کا ادر ایر کی تو کو کو خدا اور رسول میگائی ایران کریں قو کا فرود کار دومرے اگر ابیا کریں قو کا فرو

باب سوم

تعليم مرزا قادياني درباره وحى والهام وملائكه

"دلین کی نفور نورانید (لینی ارواح کواک) کال بندول پر بشک جسانی مشکل جسانی مدول پر بشک جسانی مشکل مورد کار کواک کواک و بیت بین بید بین می مستخل مورد کار کواک و بیت بین بید تورد مائی تقریر از قبیل خطابیات نیم بلک به ده مصدات به خالب تن اور محست کو خرور مائی پرے گی۔"

ریاح گی۔"

ریاح گی۔" کواکب کا بشکل انسان مشکل مونا اور بشری صورت سے مشکل ناظرین! ارواح کواکب کا بشکل انسان مشکل مونا اور بشری صورت سے مشکل

حریر سے محصار من سطح ہیں۔ آب یون سامن کا بل اور قانون قدر کہ سال آیا: ''اس بات کے مانے کے مانے کے لیے بھی مجبور میں کہ روحانی کمالات اور دل و دماخ کو اکب کا اس میں ڈمل ہے اور ای ڈمل کی روسے شرایعت عُز انے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں طائکہ کا واسط ہونا ایک ضروری اسر طاہر فرمایا ہے۔''

(توشیح مرام ص m فزائن ج ۳ ص ۷۲)

روں مرم ماہ مران کی بد طبیعت کے متاب عال بدکاری کے الہامات اس کو اس (انسان) کی بد طبیعت کے متاب عال بدکاری کے الہامات اس کو یوتے رہتے ہیں۔'' (وقعی مراس ۴ تزائن ج س ۳۸)

تاظرین! وساوی شیطانی جو برکاری کی حالت بی بدکاری کے خیالات یا شہوت اور غضب کی تحریک سے بیوا ہوتے ہیں۔ ان کا نام بھی مرزا قادیانی الهام رکھتے

میں اور انھیں نفوسِ نورانیہ کے دخل کو ان بدکاری کے خیالات میں مانتے ہیں۔ ''روحائی حواس کے لیے تحض آسانی مؤید عطا کیا جاتا ہے۔ چ

"(رومانی واس کے لیے محض آ ان مربد عطا کیا جاتا ہے۔ چیے ظاہری آ اللہ مؤید عطا کیا جاتا ہے۔ چیے ظاہری آ گھوں کے لیے آ قباب سند جب باری تعالیٰ کا ادادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کام کی کام کی لئم کے دل تک پہنچائے۔ تو اس کی حرکت متکل نہ ہے معالیٰ ہے اس کی حرکت کے لئے کہ دارت کی کے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہو اس موج ملم کی تحریک لمان کے لیے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اس حرارت ہے بیا توقف وہ کام لم کم کی آ تحمول کے سامنے تکھا ہوا کہ ماری وہ الفاظ الہا کی جاری ہوتے ہیں۔"

(توضیح الرام م الد فزائن ج م م ۹۳) ناظرین! بیمضمون طانکه ارداح کواکب کے برطاف بے جیبا کہ اور لکھ آئے یں کہ ارواح کواکب کی تاہیر کا طبیع کے دل پر اثر ہوتا ہے اور یہاں فرماتے ہیں کہ روثی و ہوا وحرارت کی مون پیدا ہو جاتی ہے جس سے مہم کو الفاظ البام شائی یا دکھائی دیے ہیں۔ یا اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اور یہاں جرائی فور کا واسطہ ورمیان ملیم و ضدا کے مائے ہیں اور اپنی تحریر کہ روحانی حواس کے لیے آئی فور عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ظاہری آتھوں کے واسطے آفآب اس کے برطاف ہے۔

"جرائیل نور کا ٣٦ وال حصه تمام جبان میں پھیلا ہوا ہے۔ جس سے کوئی فاس اور فاجر پر لے درجہ کا بدکار .... اور فاست عورت لیعنی تجری جاہے یار کی بغل ش خواب دیکھے۔ مجھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور تعجب ہے کہ بھی بادہ بسر آشاہ بھی کوئی خواب و مکھ لیتی ہے اور مچی تکلتی ہے .... تکونکہ جبرائیلی نور آ فاب کی طرن جو اس کا میڈکوارٹر ہے۔ تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کے اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو۔ مجذوب بھی جرائیلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں۔ تو کچھ کچھ ان ک آ تھول ير اس نور كى روشى براتى ہے۔" (توضيح الرام ص٨٨ ترائن ج ٣ ص ٩٥) (ملحض) ناظرين! اس تحرير سے ثابت ہوا كه انبياء عليهم السلام ادر بدكار و كفار و فاجر د قاس وغيره سب ك البامات كالمنع جرائيل بي اوريد بالكل خلاف قرآن و حديث ب- حضرات انبياء عليهم السلام يروى بذريعه جرائيل موتى باوروه خاصر انبياء ب-عوام پر نزول حضرت جرائیل ممنتع ہے اور خاتم انتہین کے بعد حضرت جرائیل کا آنا ای زین پرنمیس موتا مر مرزا قادیانی نے اپنے البامات کی خاطر بد تمام متعارض اور مهل تحریر کی۔ نگر ان خود تر اشیده بیانات و تواعد ایجاد کرده خود کی کوئی سند قرآن و حدیث د اجتهاد ائمه اربعه واجماع امت وغيره ينبين دي اور لطف يدي كه مرزا قادياني كوخود یادنیس رہتا کہ میں چھے کیا لکھ آیا ہول اور اب کیا لکھ رہا ہوں۔ ایک جگد فرات ہیں '' كه جرائيلي نور آفاب كي طرح تاثير والله ب-' دوسري جكه لصح مين كه' خدا اور رسول کے درمیان القاء کرنے والا ہے۔' تیسری جگد لکھتے ہیں کہ''بشکل انسان متشکل ہو کر آت ہیں۔ ' چوتی جگد لکھے ہیں کہ''ارواح کواکب اپنی جگہ سے نہیں بلتے۔ صرف تاثیر عالم پر ڈُالتے ہیں۔'' یانچویں جگہ لکھتے ہیں کہ''مجذوب بھی جرائلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں۔" جس سے معلوم ہوتا ہے جبرائیلی نور بمیشہ نور انگن رہتا ہے۔ جو محض اس کے نور ك فيح آجائ إلى كى باطنى آئكسين كلل جاتى بين حالانكه خود فرمات بين كه جب خدا تعالی چاہتا ہے کہ کس ملہم تک این کلام پنجائے۔ تب جرائیلی نور کو حرکت ہوتی ہے

حضرت جرائیل کو روح مانا ہے اور اس کی جرو لیتی ۴۷ وال حصہ تمام عالم میں بھیلا ہوا

ہے اور بینبیں جانتے کہ اس میں عقلا کا اتفاق ہے کہ روح کی ستی قابل تقسیم و تجزید نیں۔ پس بات ہوا کہ تقتیم جرائیلی مال عقلی ہے یہ بین فرمایا کہ ۲۵ جھے جرائیل کے کہاں رہتے ہیں؟

"اس کے کان کو مغیمات کے سننے کی قوت دی جاتی ہے۔ اکثر اوقات وہ فرشتوں کی آ واز منتا ہے ... ای طرح اسکے رہنے کے مکانات میں بھی خداع وجل ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ مکان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ خدا کے فرشتے اس کی حفاظت

(حقیقت الوحی ص ۱ اخز ائن ج ۲۲ ص ۱۸\_۹۹) کرتے ہیں۔" ۔ ناظرين إيفرشت كون بي- توضيح المرام مين تو مرزا قادياني طائكم كوارواح

کواکب فرما آئے ہیں جو کہ خلاف فدجب اسلام ہے۔ ارواح کواکب کو ملائکہ تعلیم دینا خلاف قرآن ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف بطور قصہ بیان ہے کہ خدا تعالیٰ نے الم الله كو المحدد كرنے كا عكم ديا۔ سب نے تحدہ كيا حمر الميس نے نہ كيا جس سے صاف ظاہر ب ك المائك الك وجود ب- يمر قرآن شريف س ب يَوْمَ يَقُومُ الرُّونُ عُ وَالْمَلْيِكَة (النباء ٢٨) جس س صاف ظاهر ب كدروح اور فرشة يعنى ملائكه دو الك الگ وجود میں۔ جناب امام فخر الدین رازی ائی کتاب اسرار التزیل میں المائکد کی تريف مين لكيت بين كه "فرشت بالكل نوراني بين - علوى بين قدى بين شهوت غضب نقصان کی صفتوں سے پاک ہیں۔"

انسان کی فطرت سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ سے عالم برزخ میں ہے۔ ورمیان المائك اور حيوانات عجم كـ عقل بعى اس بات ك مان ك لي مجور كرتى ب كه حس طرح انبان کے ماتحت محلوق اس سے ناتص ہے۔ ای طرح اس کے مانوق کوئی محلوق كائل ضرور ہے كيونكه كمال انساني بالانفاق جميع غداہب شہوت وغضب و حرص و بخل و درندگی و جیمی صفات سے پاک ہو کر لطافت قدوسیت علویت کا حاصل کرنا انسانی کمال ہے۔ اس فوق البشر محلوق کا وجود مانتا بڑے گا۔ اگر چہ وہ بسبب لطافت وجودمحسوس در غارج ندہو۔ قطعہ

> طرفه زاده آ دی ۔ 5 حيوال ميل ازى شود این وركند شور υĩ ميل وركند ازال

ترجمہ: آ دمی کا جنا ہوا ایک عبائب معجون ہے۔ لیعنی آ دمی کا وجود مرکب ہے کونکہ فرشتہ اور حیوان کے خواص رکھتا ہے۔ اگر حیوانات کی طرف رجوع کرے۔ ان ے بدر ہوگا اور اگر فرشتوں کی طرف مائل ہو۔ یعنی ملکوتی کام کرے تو ان سے بہتر ہو گا، جس کی ولیل میہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت، غضب، نینڈ بھوک نہیں اور حیوانات میں عقل وضمیر وقوت اوراک و ترقی نہیں۔ جس سے نیکی و بدی میں تمیز کر سکے۔ یا کوئی نئ چیز ایجاد کر سکے اور انسان ان سب کا مجموعہ ہے۔ اس جس وقت انسان مجوت وغضب نیند و بھوک کو روک کر رجوع خدا تعالی کی عیادت کی طرف کرے گا اور موانعات ہے مجاہدہ کر کے اپنے نفس پر جبر کرے گا تو اس ونت یہ انسان فرشتوں ہے افضل ہو گا اور جب باوجود عقل وتمیز ہونے کے روشیٰ قلب و دہاغ و جراغ عقل کوگل کر کے حیوانات کی ی حرکات کرے گا اور شہوت وغضب میں جتلا ہوگا۔ تب حیوانات سے بدر ہوگا کیونکہ بادجود ہونے مکی صفات کے اور موانعات عقلی کے حیوانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس تیجہ یہ لکلا کہ کامل انسان فرشتوں ہے افضل ہے اور ناقص انسان حیوانات ہے بدتر۔ اکثر لوگ اس جگه اعتراض كريں كے كه اگر فرشتوں كا وجود بيتو نظر كيوں نہيں آتے؟ جس كا جواب يه ب كه چونكه وه وجود لطيف ركفت جين اور لطيف وجود محسوس اور خارج نبين ہوتا۔ اس کیے فرشیتے نظرنہیں آتے۔ بیہ سلمہ امر ہے کہ روح ہرایک جاندار میں ہے اور اس کے ہونے سے کوئی فرقہ بھی انکارنیس کرتا۔ مگر روح آج تک کی کونظرنیس آیا۔ موا كس قدر قوى بكداس سے كى طرح كے كام روزمرہ كيے جاتے جي اور اہل سائنس نے تو اس سے بے انجا کام لیے جی اور کی نی ایجادات سے عالم کو جرت میں ڈالا ہوا ب۔ اور ہم بھی کئی دفعہ دیکھ کی جی ہیں کہ بڑے بڑے ورخت تموج ہوا سے جڑھ سے اكمر جاتے بيں- تمام اقسام كے باہے ہواك ذريع روح افزا نغات سے تمام عالم كو مرور كررب بين - بعض جكه بواك ذريع سيمينين چل رى بين - يكها بلانے س آب کو ہوا تو محسوس ہوتی ہے گر نظر نہیں آتی۔ کیا آب اس کے وجود سے بھی انکار كركتے ہيں؟ ہركزنہيں ۔ تو پر فرشتوں كے وجود سے كس طرح؟ صرف اس دليل سے ك نظرنيس آتے۔ انكار كر عكتے ہيں۔ روح تو آب كے ياس يا اندر ب- بھى آب نے و يكما ب يا شؤلا ب؟ ياكى طرح بعى ص كيا بد جب اي باس كى جز آبنين و کم سکتے تو آسان کے رہنے والے علوی قدی اطیف وجود کو ان طاہری آ محصول سے کوکر دکھ سکتے ہو؟ ان کو تو صرف انبیاءً جن کی فطرت ملائکہ سے نسبت رکھتی ہے دیکھ

سکتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے یاس جبرائیل تشریف لاتے اور حضرت عائشہ وغیرہ کی کونظر نہ آتے۔ جس کی وجہ صرف بہی تھی کہ ان کی فطرت میں وہ نسبت نہ تھی۔ جس کے ذریعہ سے وہ دیکھ سکتے۔

بلائك كو ارواح كواكب كهنا يرانى وقيانوى يوناندول كے خيالات ميں۔ جن ك نزدیک تمام گلوقات ارواح کواکب یا تا ثیرات کواکب سے بنی ہوئی ہے اور کواکب حركات وتغيرات وتبديلات عناصر سے مركب بين \_ برانے علم بيت بي جو كچه خيالات اینانی قاسزوں کے ورق میں۔ وہ ناظرین کی دلچیں کے لیے درج کیے جاتے میں۔ ان کے نزدیک ہر ایک قسم کی محلوق ایک خاص سیارہ کی تاثیر سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ وہ ناتات کی نبت اس طرح کتے ہیں کہ

پنبہ کتان ہر وو خیار قصب جاند کی تاثیر نے ہوتے ہیں۔ باقلا کھیم کو كلك نے عطاره سے انجير شفالو الكور و ويكر ميوه باز بره سے عظر عسل ترتجين وشيريل آ فآب نے عود قم سینداں و بیاز کند نا مرخ نے گندم جؤ برخ 'جوز' پہۃ' خرما وغیرہ

شیرین اشیاء مشتری ہے۔

ہ مرب ہے۔ چونکھ یہاں انتصار منظور ہے۔ اس واسطے تمام تفصیل لکھنی مشکل ہے ای طرح حیوانات بھی مرغ آلی' دراج قمری جاند ہے' شیر و سکان' بوز' لوبیہ، بوزنہ چرخ' طوطی' عطارد ے خرکوش مای فاخت بزار داستان بلبل کبرتر زبرہ سے اسب کوسیند آ ہو شیر لینگ باز شامین آ فاب سے بز کورفز گرکز شفال افعی عقرب خاریشت مریخ سے گاؤ شر الله الله و مرعان آلی مشتری کے موثل مار حشرات وغیرہ زحل سے اور الیا عی انسان کی پیدائش بھی سیارہ اور ستارہ کی تاثیرات سے فدکور ہے۔ چنائید فرماتے ہیں کہ بايد دانست كم مقصود اصلى طباع و الجم وجود حض وجود آدم است عرض جو يحمد دنيا من مو رہا ہے سب کواکب کے ارواح سے بورہا ہے اور یہی خلاصة تعلیم مرزا قادیانی ہے جو کہ خدا کو بالکل معطل قرار دیتی ہے۔

آب غور فرمائیں کہ ایس مطحکہ خزتعلیم اس روشی کے زمانہ میں مرزا قادیانی الل اسلام میں پھیلا کر کیا امید رکھتے ہیں؟ اور ایسے برائے خیالات جن کی تروید جدید علوم سائنس اور فلکیات ہے ہو رہی ہے۔ قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور ان کو جن کا المان ہے کہ پاک ہے دو ذات جس نے ارادہ کیا کی چیز کے پیدا کرنے کا۔ پس کمد دیا اس کو جو جا ادر وہ ہو جاتی ہے کیا باعث تقویت ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ باعث

## مختلف وحي والهامات وتعليم

"قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کو آسان پر سے لایا ہوں۔" (ازالہ اوہام میں ۲۱۱ ماشی قرآن ج ۳م ۲۹۹۹)

نَاظِرِينِ! قَرْآنِ مجيدِكَا الله جانا إِنَّانَحُنُّ نَزُّكُنَا الذِّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الجر 9) نص قرآنی کے برطاف ہے۔آسان سے لاتے ہوئے مرزا قادیانی کو کی نے تہیں و يكما بلك مرزا قاديانى في خود ونياش آكر است استاد س يرحار البدتريف معنوى قرآن کی مرزا قادیانی نے کی ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ کھے میں ادر آپ معنی النے كرتے ميں جس كو عالموں نے روكيا ب أكر اس كا نام قرآن كا لانا ب تو مارا سلام ب! ١٣ سو برس كے بعد قاديان قرآن ش كموانے خدا كے ياس آسان ير لے مح مول کے اور قادیان تکھوا کر واپس لائے ہول کے۔ گر اب بھی تو قرآن قادیان سے یاک ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی تغییر عزیزی کے صفحہ ۳۱ میں تحریر فرات مين كد تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون المحقّ. (ال مران ١١) كمعنى كي ہیں کہ قرآن مجید کے معانی حسب خواہش نفس کے لیے جائیں اور سیاق وسیاق قرآن کا لحاظ ندكر كے اين مغير مطلب منن كي جاكي اور ضائر كو خلاف قريد عبارت راجع كرنے كو كہتے ہيں۔ اكثر محراه فرتے اسلام من سے كيا كرتے ہيں۔ جيها كه شيعه معزله قدربد وغيره أب ثابت موا كدمرزا قاديانى مجى اى طرح اسيد مغيد مطلب معنى كرف ك خاطر غیرمشہورمنی لغت کے لے کر سباق قرآن کا لحاظ نہیں کرتے اور ضمیر بھی الے معنی ے مطابق داجع كرتے بي جيا كرحيات ممات مي " بي الكد انجل سے بمقابلة قرآن تمسك كرتے ميں جوك بالكل خلاف اسلام بے كيونكه اگر انجيل مقابل قرآن معتبر ب تو پھر قرآن کی کیا حاجت ہے؟ دوم حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمہ رسول اللہ 🅸 نے حضرت عمرٌ کو فرمایا تھا کہ کیا تم کو قرآن کافی نہیں کہ انجیل دیکھتے ہو؟ مسلمان ہو کر انجیل کوسند پکڑنا مرزا صاحب کا خاصہ ہے۔

" فتحق اليقين كے درجه والول كا خدا ان كو الكى بركات ديتا ہے كه ان كے دوستول كا دوست اور وشنول كا وشن بن جاتا ہے."

(حقیقت الوی ص ۴۸ تا ۳۹ ملحض خزائن ج ۲۲ مر، ۵۲/۵۱)

ناظرین افدا تعالی مرا تا دیانی کے وضول کا دشن ٹیس بنا اور فدان کو حسب الہام مرزا تادیانی مرت اللہ مرزا تادیانی مرا دی جیسا کہ معبداللہ آتھ جیسائی محمدی بیگم متعودہ آتائی اوالد محمدی بیگم متعودہ آتائی اوالد محمدی بیگم مولوی محمد حسن صاحب بنالوی ما اللہ صاحب و میرہ آرمہ صاحب المرتبرئی، چرسید مہر علی شاہ صاحب و میرہ آرمہ ساحب المرتبرئی، چرسید مہر علی شاہ صاحب و میرہ آرمہ ساحب کی افدا تھا گی خراف ما میں مدان اللہ فدا تعالی نے دعدہ کر سے وفا ذرکی یا مرزا تا دیائی خود اس مرتبہ حق المیشن کو بیٹیج ہوئے نہ تھے۔

"غرض وي البي ك انوار اكمل واتم طور پر ويئ نفس قبول كرتا ہے جو اكمل اور

اتم طور پر تزکید حاصل کر لیتا ہے۔" (حققت الوی ص ٢٣ خوائن ج ٢٢ ص ٢١)

ناظرین! اگر ہی معیار مدانت ہوتو چر مرزا قادیانی کا ضدا مافظ۔ بگانے اللہ مانے سے اللہ مانظہ۔ بگانے اللہ مانے سے

مال کھانے سے ترکید علمی خیال محال ہے۔ ''اس مرتبہ تک وہ لوگ وہ کچئے ہیں جو شہوات نضائیہ کا چولہ آ کش محبت اللی عل جلا دیے ہیں اور مندا کے لیے فئی کی زندگی افتیار کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آگ موت ہے اور دوؤ کر ای موت کو اینے لیے پند کر لیتے ہیں۔''

(حقیقت الوحی ص ۲۲ خزائن ج ۲۲ ص ۲۴)

ناظرین اید تعلیم دیگران را تصیحت کا مصداق ہے۔ خود تو مرزا تا دیائی ایک مرفی ہر روز کھا کیں۔ عبر مستوری وغیرہ عنوی غذا کی استعال فرما کیں۔ مرکن و ملکف کھانے کھا کیں اور بچراس پر ترک لذات نضائی کا دعوکی عاقلاں خود می دانند۔

موت کے مند میں جانا اور در ڈرنا بلکد دوؤ کر موت کے مند میں جانا مجی مرزا قادیائی کا خاصہ ہے۔ خوب! فکے ہے ترک فریقہ کیا گئی فتی بیت اللہ کو ارک مارے نہ گئے۔ حقیق حق کے واسطے جب بھی مسلمان نے بلایا۔ قادیان نے قدم باہر نہ رکھا۔ اشتہار بحث کے واسطے خود دیا۔ جب کوئی مقابلہ پر آیا تو پہلو کی کر کے قادیان سے نہ لکا اور پھراس پر دموی ہے کوئیس ڈرستے کہاں تک ورست ہے؟ اور قول مطابق فعل کے یافعل مطابق قول کے ذکرتا رسید گائی خداکا کام ہے؟

افسوں اسٹے ہلے کا عالم اور امام ہمام ہوئے کا دیوئی کر کے اپنے فٹسل کو اپنے قول کے مطابق ندکرے اور نمونہ بمن کر ند دکھائے اور جھوٹے الہامات کو بچ کرئے ہیں اس قدر زور د سے کہ باعث تشخیک جواور اپنی بات پر اثرا جائے۔ صحابہ کرام کو اگر کوئی معمولی آ دمی بھی قرآن یا حدیث کے برخلاف پاتا اور ان کو کھید ویتا تو وہ فوراً مان لیتے اور ضد نہ کرتے حالاتکہ وہ خلافت کے اختبارات بھی ر کھتے۔ گر مرزا قادیانی کے دعادی تو اس قدر ہیں کرزمین و آسان کے قلابے ملا دیتے میں۔ گرخود عمل عدارد۔ کہ اگر کوئی پیش کوئی جھوٹی لکلے تو اس پر اڑے جانا اور اس جھوٹ ے کے مرمت کرنے میں جائز و ناجائز سب قلم سے نکال دینا اور الی الی بودی دلیلیں پلک کے رو برو پیش کرنا کہ باعث شرمساری امل اسلام ہو۔سب دنیا کومعلوم ہو گیا کہ عَبدالله آتھم والی پیشین کوئی غلط نکی اور آب نے بجائے خاموش رہنے کے ''عذر گناہ بدر از گناہ' پر مل کر کے لکھا کہ عبداللہ نے چونکہ رجوع اسلام کی طرف کر لیا تھا۔ اس واسطے نبین مرابه حالانکه وه دشن دین الل اسلام و بزرگانِ دین کونبین ماننا اور اخبارول میں تردید کر رہا ہے بلکہ اس نے نہایت بخت جواب دیا کہ قتم عیسائیوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس واسطے بیل قتم نہیں کھا تا۔ اگر مرزا صاحب سور کا گوشت کھا لیں تو بیل قتم کھا تا مول كونكه مرزا قادياني كي ميصرف حال تقى كه عبدالله أعظم تتم نه كهائ كا توجل سياسمجما جاوَل كا مر وه مجى استاد فكل اس ير مرزا قادياني ديب مو كئ وه تاويليس كيس كم عقل بركز بادر نبيل كرسكتي - بعلا عبدالله كو دل مي اسلام كا قَائل كبنا حالاتك ول ش ايمان لانا اور ظاہر ند کرنا نفاق ہے جو کہ خدا کو منظور نہیں۔ ایسے ایمان سے عذاب الجی ہرگزش نہیں سکا۔ حزید بران خدا تعالی فرماتا ہے کہ کس کے دل کا حال سوا اللہ کے کوئی نہیں جانیا۔ گر مرزا قادیانی عبداللہ کے دل کا حال جانتے ہیں۔ کوئی معقول دلیل ہے؟ یہ مانا کہ انسان جس ونت ایک بات کو ثابت کرنا جا ہے تو بہت زور لگا تا ہے گر جائز و ناجائز کا تو خیال رکھتا ہے اور کچھ معقولیت بھی مذظر ہوتی ہے۔ اپنی ضد اور جھوٹی بات پر اڑ ہے جانا نفسانی آدمیوں کا کام ہے۔ نہ خدا کے فرستادوں اور محققین کا۔ ای طرح نکاح آسانی اور دشمنوں کی تبائ کے الہامات جھوٹے نکلے اور ناجائز طور پر مرمت کرنے ک كُوشْ كَى كُلْد اى كو وَلا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقّ وَانْتُمُ تَعْلَمُون (بتر۴۰) کتے ہیں۔

کوشش کی گئے۔ ای کو وَلا تَلَیِسُوا الْحَقْ بِالْبَاطِلِ وَتَکَتُمُونَ الْحَقْ وَاَتَتُمْ مَعْلَمُونَ (جرمهم) کہتے ہیں۔ ''قرض بیداعقاد بالکل فاط اور فاسد ہے اور شرکاند خیال ہے کہ سی حملی پڑھے بنا کر اور ان میں مجومک مار کر اُعیس کی گئے کے جانور بنا دیتا قا۔ لی بلکہ کل تراب قما جو روح کی افوت ہے ترقی فیزیہ ہوگیا تھا یہ بھی مکن ہے کہ سی ایسے کام کے لیے اس تالاب کی حملی لاتا تھا۔ جس میں روٹ القدس کی تاثیر کی گئی تھی۔ بہ حال ہے مغزه صرف ایک تھیل کی قشم میں ہے تھا اور وہ ملی در حقیقت ایک ایک ملی رہتی تھی جیسے سامری کا گومبالیہ'' (ادالہ ادام مرمه میں توزائن ج سرم سرم کر ان کی جیسے سامری کا گومبالیہ''

ناظرین! یه ایسی عبارت مهمل اور متعارض ہے کہ جس کی خوبی اور عقلی ولائل مرزا قادیانی کا بی حصہ ہے ممکن کا جواب تو ممکن سے ہوا کرتا ہے۔ لینی ممکن بے کہ مجرہ ہو اور ممکن ہے کہ مرزا قادیانی تلطی پر ہول کیونکہ قرآن مجید میں صاف ہے کہ بنا ویتا ہوں تم کومٹی کی مورت جانوروں کی۔ پھراس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جائے۔ اڑتا جانور الله كے حكم سے۔ اور جلاتا ہول مردے الله كے حكم سے۔ يہ ب ترجمہ اصل آيات قرآنی کا۔جس سے آپ کومعلوم ہو جائے گا کہمرزا قادیانی اسے مطلب کے واسطے س قدر دلیری سے آیات قرآنی میں تفرف کرتے میں اور اپنی طبعزاد تقریر سے س قدر لوگوں کو خلطی میں ڈالتے ہیں۔مٹی کی مورت کا اڑنا قبول کرتے ہیں اور مجرہ مجی مانتے ِ ہیں کہ وہ عمل الترب تھا۔ اس تالاب کی مٹی میں جس میں روح القدس کی تاثیرتھی۔ جانور بناتے تھے۔ اگر بیہ بھی مان لیں تو بھی جانوروں کا چونک سے اڑنے سے کیا مطلب؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ جانور پھونک کے مارنے سے اڑتا جانور ہو جاتا تھا۔ اب آپ انساف فرما کی کہ خدا کی قدرت مانا ایمان ہے یاکہ تالاب کی مٹی کی تاثیر پر ایمان لانار فاسد ادر مشركاند اعتقاد ب- حفرت من عليه السلام كے فرانے بركه ميں الله كے عكم ہے مٹی کی صورت بنا کر چھونک مار کر زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر اعتقاد لانا فاسد اور شرکانه اعتقاد ہے۔ یا سحرسامری بر؟ یه انصاف فرمائیں۔ فعل کا ظہور تو مرزا قادیانی مانتے میں مگر خدا کی قدرت سے نہیں بلکہ تالاب کی مٹی کی تاثیر روح القدس یا تحر سامری ہے۔ اب متائیں کہ سحر سامری ہر ایمان رکھنے والا کافر سے یا خدا تعالی بر ایمان لانے وال اور مجزات کے مانے والا؟

'' کچر تعب کی جگر نین کہ خدا تعالی نے معرت مسیح کو مقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک محملونا کل کے دبانے سے یا سی چھونک مارنے کے طور پر

پر اطلاع دے دی ہو جو ایک عملونا عل کے دبانے سے یا سی بچونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو چیسے برندہ پرواز کرتا ہے۔'' (ازالہ اوہام سسسہ سم نزائن ج س ۲۵۰۳) ناظرین! کیا مرزا قادیائی نے گرون سے ہاتھ عظما کر ناک کو لگایا۔ افسون

انسان ایدا این مطلب کے دقت از خود رفتہ ہو جاتا ہے کد وائے اپنی مزل مقعود کے دور رفتہ ہو جاتا ہے کہ سوائے اپنی مزل مقعود کے دوری طرف ہے بالک ہی محصی بند کر لیتا ہے اور نہیں جاتا کہ اس کے مدے کیا لگل رہا ہے؟ یہ تو ادار کیا کہ خدا تعالی نے حضرت سے علید السلام کو عقل طور پر العلیم دی۔ گر

معجزه كتب بوئ جبحكت بي-

حفرت! اگر خدا تعالى نے حفرت ميح عليه اللام كوكوئى خاص طريقه ملى كى مورت میں پھونک مار کر أثرا دینا شلیم كريں كے تو يكي مجزه بــ پھر آپ كى تمام محت اور تاویلات ضائع ہوتی ہیں کیونکہ خدا تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خصوصیت عوام یر ظاہر کرنی تھی اور اس کا ظہور میں آنا آپ تشلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا نام معجزہ ہے۔ مین جس کو عام لوگ ند کر سکتے تھے۔ باتی رہا کدمٹی کی مورت میں کسی کل وغیرہ کا ہونا اور منكرين كواس كا معلوم نه مونايه آب كى سجوه من آنا موكا - كوئى عقلند برگز تسليم نبيل كر سكنا كد مكر لوگ جو حفرت مسيح عليه السلام كو حبلات تھے۔ وہ اندھے نہ تھے كه كل دبات حضرت کو نه د کیمے اور الیمی تو کوئی کل نجی نہیں ہوسکتی جو پھونک مارنے سے مٹی کی مورت مھوں اور وزنی برواز کرے۔ اگر آپ بجائے مٹی کے کاغذات کی مورت تحریر كرتے تو وہ بھى كچھ امكان بوسكا تھا۔ مرقر آن تو منى كى مورت فرما تا ہے جس بيس كى قتم کی کل کا ہوناممکن نمیں۔ اس آپ کے انکارے سی بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ حفرت عینی ابن مریم نی اللہ کے تحت خالف میں کہ اس کو شعیدہ باز دھو کادہ اور کھلونے باز خیال فرہاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اس کی نبوت کی تقعد بیّ فرہا رہا ہے ادرمسلمانوں کو قرآنی علم ہے کہ لا نفرق بین أحد مِن راسله (بقره ١٨٥) عُرآب رسول كى خوب عزت كرتے ين اور دوسرى طرف اس كے مثل ہونے كا دعوى ب

ناظرین! انساف فرمادین که نبیول کی بابت ایسا اعتقاد جیسا که مرزا قادیانی کا

ہے شرکانہ ہے۔ یا قرآن کے مطابق ان کے جنوات ماننا مشرکانہ احقاد ہے؟ تعجب ہے کہ مرزا تادیائی حضرت ایرانیم " کا جنوہ کہ وہ آگ میں سلامت رہے اور آگ ان پر مرد ہوگئی۔ مانے ہیں گھر حضرت سیح " سے کچھ ایک رقابت ہے کہ ان کے جنواے سے باوجود شہارت قرآئی کے الکار کرتے ہیں۔ لو اب تھلم کھاس لو۔

> ایک منم که حسب بنارات آمم عمیلی کباست تا بنبد پابمنم

(از الداوبام ص ۱۵۸ ترزائن ج ۳ س ۱۸۰)

 مرزا قادیانی کی دالدہ یا والد نے کوئی بشارت مرزا قادیانی کی نبعت اللہ کی طرف سے نہیں یائی جیما کہ حضرت مریم کو دی گئی تھی اور ندقر آن مجید میں آپ کے آنے کی کوئی بشارت ہے جیسا کہ انجیل میں حفرت محمصطفیٰ عظیمہ کی نبعت تھی۔

''انہاؤ سے جو مجائبات اس فتم کے ظاہر ہوتے ہیں کہ کسی نے سانب بنا کر وکھایا اور کسی نے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ اس قتم کی دست بازیوں سے منزہ ہیں جو

شعيده بازلوگ كيا كرتے بيں۔" (براين احريه ٣٣٣ ٣٣٣ نزائن ج اص ٥١٨\_٥١٨)

ناظرین! غور فرما کمیں کہ یہاں تو مرزا قادیانی انبیاءً کے معجزات کو مانتے ہیں اور شعبدہ وغیرہ دست بازیوں ہے یاک فرماتے ہیں گر حضرت مسیح " کے حق میں جو او پر ورج ہے۔ این بی بیانات کے خالف ہے۔ لینی وست بازی کا الزام حفرت مسج علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ وہ کوئی کل استعمال کرتے تھے۔ تالاب کی مٹی یا سحر سامری ہے معجزات وکھاتے تھے حالاتکہ قرآن مجید میں ان کے سات معجزات درج ہیں۔

(اوّل) ..... والده حضرت عيسي عليه السلام كو بثارت كا بونا كه تجه كو بينا خدا كي طرف

(دوم).....حفرت عليلى عليه السلام كا بغير باب كے بيدا ہونا۔

(سوم).....مبد میں کلام کرنا لینی بحالت شرخوارگی جبکه گویائی کی طاقت نہیں ہوتی۔ اپنی والده كي تضديق فرمائي -

(چبارم)....ملی کی مورتین بناکر ان کو چونک مارکر الله کے تکم سے أزانا۔ ( پنجم ).....اندها مادر زاد کو بیما کرنا۔ کوڑھی کو احیما کرنا۔ گھر بیس جو رکھا ہو یا جو پچھے کوئی

گھرے کھا کرآئے اس کو بتانا۔

(ششم)....مرده کوزنده کرنابه

( بفتم ) .....زنده آسان ير اتفايا جانا اور كفار ك باته يد نقل بونا اور ندمسلوب بوناد ناظرین! یہ بات مجھ میں نہیں آتی کہ مرزا قادیانی معجزات کا اقرار بھی کرتے

ہیں اور انبیاء کے معجزات کوشعبدہ و وست بازی سے یاک بھی یقین کرتے ہیں گر حضرت مسيح عليه السلام كي نسبت وست بازي اور سحر سامري وغيره تاويلات كرتے بين أسكى وجه سوا اس کے اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرات انبیاء سے یقین نہیں فرماتے۔ یا ان سے کوئی خاص عداوت رکھتے ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ نصوص قرآنی کے برخلاف اور این بھی تحریر کے برخلاف حضرت سیح علیہ السلام کے بارہ بیس تحریر فرماتے

میں اور تادیات میں ایسے مطلق العمان ہو جاتے ہیں کہ جائز و ناجائز کلمات کا مجی خیال نمیں رکھے۔ بکدانی عی تصنیف کے برخاف چلے جاتے ہیں۔

" کیکلد دیا میں بج انبیاء کے اور می ایے لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ ایک ایک جری فقر آتے ہیں کہ ایک ایک جری فقر آتے ہیں کہ ایک ایک جری فقر کا انبیان کرتے ہیں کہ دائرائیاں کی ۔ ٹوائیاں ہیں گی۔ ٹوائیاں ہیں گی۔ ٹوائیاں کی ۔ پیدو گا اور بارہا کو کی کی دید ہوگا وہ موگا اور بارہا کو کی نگر آئی ہے۔ " دیاری احمد میں ۲۵ ترائن جامی ۵۵۸/۵۵۷)

ناظرین! بقول مرزا قادیانی معلّوم ہوگیا کہ چنگوئیاں معیار صداقت نہیں۔ کیوکد مرزا قادیانی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں اوران کی بھی مرزا قادیانی کی ہائد بعض اتفاقیہ کئی نکل آتی ہیں اور بعض جموئی ہوتی ہیں۔ تو پھر مرزا قادیانی کے پاس اینے کے مولود ہونے کاکیا جموت ہے؟

''اس کے اذن خاص ہے طائکہ اور روح القدس زیمن پر اترتے ہیں اور خلق اللہ کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ کا نبی ظہور فرما تا ہے۔''

(برابين احمد من عاه فزائن ج اص ١١٣٠)

ناظر من ایر مضمون متعارض بر مضایان توقیع الحرام و از الداو بام کر جہال کلھا ہے کہ میری اور مجھ کی محبت کے سلسلوں کے زو مادہ سے روح القدس پیدا ہوتا ہے اور ملائکدارواح کواکب میں اور زمین مرتبی اتر تے۔

"جرائل جس كا مورة في تعلق به وه بذات خود اور هيتا زيم برين اترتا ب اس كا نزول جوشرع من وارد ب اس سه اس كا ناتي كا نزول مراد ب اور جمورت جرائل وغيره فرشتول كى اخياة ويكف تقدوه جرائل وغيره كى عكى تصوير تقى جرائسان كے خيال مي متمل ہو جاتي تقی"

(توضیح مرام می ۲۶ تا ۱۷ دفتی نزائن ج ۳ می ۲۹ ـ ۲۹ دی قیف مرام می ۲ تا ۲۰ دفتی

ملکوت بذات خور زمین را از کرفیش روح فیمی کرنا بکد اس کی نافیر قیض روح بونا ب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تافیرات سے ہو رہا ہے۔ بلانکه ستارول کے ارواح ایس وہ سارول کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں۔ لبغا وہ مجھی سارول سے جدا میں ہوتے۔

ناظرین! میدوی پرانی مشرکانه تعلیم ہے جو بونانی حکماء کے خیال تھے۔ جن کی تردید آج جدیدعلوم ویئت ادر سائنس ہے ہو روی ہے۔ کو دیکسیں گیر مرزا قادیائی کا کمال اور علم وفضل و سخف من جانب الله معلوم ہوگا۔

تجب ہے کہ یہ اپنی اس تحریہ بیل اور علم وفضل کر سخف من جانب الله معلوم ہوگا۔

جب ہندوہ کل پر احراض کر سے ہیں تو فرائے ہیں کہ "وہ ۳۳ کروڑ ویونا کو الوہیت کے

کاروبار شمن خدا تعالیٰ کا طریک تفہرائے ہیں۔ (یا ہیں ۳۳ ام ۳۳ ماشیہ نبر االلمن توائن بن اس ایمار ۴۲۸) اور اب فوو تل بہال فرمائے ہیں کہ جو بچھ ہو رہا ہے۔ ٹیم کی تا ٹیمرات

میں تو جو احراض مرزا تا دیائی نے ہندروک پر کیا تھا کہ دوس کو شوق کو کہتے ہیں گئی کہ کاروبار شمن شرکے کرتے ہیں۔ وہی آپ پر آتا ہے کہ جو کہہ ہو دہا ہے ٹیم کی تا ٹیمرات

کاروبار شمن شرکے کرتے ہیں۔ وہی آپ پر آتا ہے کہ جو کہہ ہو دہا ہے ٹیم کی تا ٹیمرات

ع ہورہا ہے۔ ادوائی کو اگر بیار اور بیت شمن خود شال فرمائے ہیں۔

ام بورہا ہے۔ ادوائی کو آئن ، جس میں جس میں اس کی تا شرک حال کا دائل دیے ہیں۔

(ازالد س ۱۳۹۸ نوان ج س ۱۳۳۰ شین معالم کا حوالد دے کر کد حضرت عبداللد بن عو کی دوایت سے فرشتوں کا آنا اور روح کا لے جانا تسلیم کرتے ہیں اور پہال فرشتوں کا آنا زشن پرنہیں مائے۔ خود ہی اپنی تر دید فرماتے ہیں۔

یہاں فرصتیں کا آتا زشن پر کیمی مائے۔ خود ہی ایکی تردید فرمائے ہیں۔
"کر اس فلن الحقیق الفیع زمانہ شل جو علی شانگی اور وہی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔
ویٹی کا امید رکھنا ایک بوئی بھاری فلنگی ہے۔" (ازالہ اوبام س ۲۹۸ فزائن ج سم ۲۳۵)

ناظرین! معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کے مقلی دالمال کے خوف ہے آپ اپنے ویٹی
مسائل ہے الکار کر رہے ہیں اور ناجائز تاویلات سے عقل کے مطابق کرنا چاہج ہیں تو
گھر کیوں سرسید کی تعلیم من کل الوجرہ قبل نہیں کرتے؟ اور اس کی لیعن با تھی تو اپنے
میں اور بعن کو نہیں مائے۔ کیے نیچری کیوں نہیں ہوتے؟ اور سب ارکان اسلام کو
رفعت نہیں کرتے؟ کیا یہ معقول ہے کہ خدا تعالی آپ سے بائیں کرتا ہے اور وہ مجی تھوئی
میں؟ لیمنی مقدا تعالیٰ آپ کا فکاح آسان کر پڑھتا ہے اور ذھین پراس کا ظہورتیس ہوتا۔

( دوم ).....محر سامری کا کون قائل ہوسکتا ہے؟

(سوم) .....هنرت ابراہم علیہ السلام پر آگ کا سرد ہونا احضرت اسلفیل کو غیب سے خوداک کا لمنا 'جس کے آپ قائل میں کون مان سکتا ہے؟

وورت کا ملنا مسلم سے ہیں ہوتی ہیں میں ہیں۔ (چیهارم).....فرشتوں کی آواز کا سنتا' آسان کے دروازوں کا کھنا۔ خدا کی گود میں بیٹیسنا خدا کو دھند کی نظر ہے دیکھنا' قبد میں دوزخ کی کھڑکیاں کا ہونا' قرآن کو آسان

ے دوبارہ لانا ' یولنی قلائی ہے اور کن جدید علوم کے موافق ہے؟ تیامت کے دن حشر بالا جداد پر اس کا ایمان لانا مکن ہے کیونکہ جم گل سڑ گئے ہوں گے۔ بس چر کھلے کھلے نیچری کیون ٹیس ہوتے ؟ چگر ڈی کی آٹر میں کیون شکار

کھلتے ہیں؟ کہ ہم قرآن وحدیث کو مانتے ہیں اور نچریت کے ممائل کو توڑ مروڈ کر بیش کرکے نافق قرآن کے حالی ہونے ہیں۔

تعليم وغمل مرزا قادياني

(هیقة الوق می مانزائن من ۴۲ م 4) خلاصہ بیہ ہے کدونیا کا اللی تکبر عجب ریا : نفس پرتی اور دوسرے اطلاقی رزائل حقوق الله اور حقوق العجاد اور طرح طرح کے جاب شہوات خواہشات نفسانی مالن قابل فیضان مکالمہ اور مخاطبہ اللہ کا المن ہے۔

'' بلکہ کمال انسانی کے واسطے اور بہت سے لوازم وشرائط ہیں اور جب تک وہ ''تقق نہ ہوں۔ تب سے خوامیں اور الہام بھی کمر اللہ میں واغل ہیں۔''

(هيفة الوي ص ٨خرائن ج ٢٢ص ١١)

ناظرین! اب دیکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ ذورہ بالا بیان رکی اور معمولی بیروں کی طرح بیان میں اور معمولی بیروں کی طرح بیان می بیان ہے اور دوکا نداری ہے یا اس پر انھوں نے خود گل کر کے وہ مرجہ حاصل کیا ہے؟ اگر ان کے عمل ان کے بیان کے مطابق ہوں گئو ان کا مرجہ پر پہنچنا قابت ہے ور دوق وی مثال فیحت برائے دیگراں۔ صادق آئے گی۔ اس لیے ضوروی معلوم ہوتا ہے کہ مختمر نظر ان کے اعمال پر والی جائے کیونکہ بیرکا کمل مربد کے واسط نمونہ ہوتا ہے۔ جب بیرکا عمل اس کی گفتار کے مطابق شدہوگا تو مربد کل طرح اس کی تعلیم برئل کر مسال کے اس فرق اقد بیر کا کمل اس کی گفتار کے مطابق شدہوگا تو مربد کس طرح اس کی تعلیم برئل گئر کی ہوش سے سنو۔

ابتداء میں آپ چیزرہ روپ کے طازم شک سالکوٹ یس تھے اور دہاں حام کی اُن مَن سے تک تھے کید کد ان کو علم کا خرور تھا۔ اس واسطے نوکری سے بیزار تھے اور چاج تھے کہ کس طرح اس بندگی یا غلامی کی زندگی سے نجات ہو کرتی اور کام کیا جائے۔

چنانچہ آپ نے قانون کا امتحان دیا۔ گر قسمت کی خوبی سے قبل ہو گئے۔ ایک رائے صاحب نے ان کو رائے دی کہ چونکہ آپ کو ابتدا عمر میں لینی مکتب عانہ میں بھی بحث و مباحثه كاشوق تها اورآب وبال تحفة اللهُ تخفة البنودُ خلعت البنود وغيره كتابين من وشيعه اور عيسائي مدمب كى ديكها كرتے تے اور اس فن ش آپ كومهارت ہے۔ اگر آپ مناظرو کی کتابی تالف کریں اور کل نداہب کی تروید کی کتابیں لکھ کر فروفت کریں تو چند ہی دنوں میں آپ کی شہرت ہو جائے گی اور آپ کومعقول آمانی شروع ہو گ۔جس سے آپ کو شانوکری کی برواہ رہے گی اور نہ کسی اور کارخانہ کے چلانے کی۔ اس رائے سے ان کے دوسرے دوستوں نے بھی اتفاق کیا اور آپ سیالکوٹ سے لا ہور تشریف لائے اور مجد چینیا نوالی میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ملاقی ہوئے اور فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ ایک کاب تھول کہ کل ادبان کا بطلان کرے اور حقیقت اسلام ظاہر كرے مولوى صاحب نے اتفاق رائے كى اور مرزا قاديانى نے اشتہار جارى فرمايا ك ایک کتاب ایی جس میں تین سو دلیل صداقت اسلام پر ہوگا۔ جس کی قیت دس اور یانج رویے مدینگی قرار یائی۔ چونکہ اس زمانہ میں ایک بجیب رنگ زمانہ کا تھا کہ تمام ظرفوں نے اسلام پر ہر ندہب کے لوگ اعتراض کرتے تھے اور صرف ایک سرسیّد تھے <mark>۔</mark> جن كو اسلام كى حفاظت كاعشق تها اور اس نے اپنى قوت مت وولت عزت وغيره سب اسلام برفدا کر کے مرجمت الی باندھی تھی کہ جس کی نظیر نہیں۔ مرزا قادیانی کا ایسے وقت میں اشتہار ایبا تھا کہ بھوکے کو روٹی یا اندھے کو

إسلام کی حمایت منظور تھی اور انھوں نے اس غرض کے واسطے رویے بھیج تھے۔ مرزا قادیائی سے برگشتہ ہو گئے کہ مرزا قادیائی تو اپنی نبوت کا سکدائل اسلام پر جمانے سکے ہیں۔ کیونکد خالفین اسلام میں سے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوا اور نہ ان کے مناظرہ سے کھے فائدہ ہوا۔ صرف مسلمانوں کو ہی بیوتون مجھ کر اپنا اُلّو سیدھا کریں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں کے چنانچہ پیشکوئی بوری ہوئی اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خواہ ناقص یا ظلی کا لباس اس پر پہنایا۔ یہ لوگ منٹی عبدالحق صاحب بابو اللی بخش صاحب و حافظ محمد بوسف بابوميرال بخش اكاونكوف مولوي محمد حسين صاحب وغيره وغيره تتح اور وه لوگ تو چھے ہث گئے۔ گر جاروں طرف سے كتاب برابين احديد كى مانك شروع مولى اور تقاضا ہونے لگا کہ کتاب جس کی قیت وصول کی گئی ہے۔ خریداروں کے ماس پہنچنی عاہے ورنہ یہ ہو گا وہ ہو گا۔ مر مرزا قادیانی نے بجائے دلاکل صدافت دین وحقیقت اسلام جس کا وعدہ تھا۔ اپنی تعلیم اور اپنے الہامات اپنے دعویٰ کی تقیدیق میں تصنیف کر کے جلد پنجم براین احدیہ ہے چونکہ اختصار منظور ہے۔ بہت مختصر حالات لکھے جاتے ہیں۔ جس کو ذیادہ شوق ہو۔ وہ کتاب چودھویں صدی کامسے مطبوعہ سیالکوٹ دیکھ سکتا ہے۔ اب وال يد ب كد مرزا قادياني كي بي آمدني بروئ شرع جائز ب كدوعده توكيا كد فين سودلیل عقلی حقیقت اسلام پر دول گا؟ اور چر لکھا کہ چونکہ قیت کتاب سوروپیہ ہے اور کتاب نین سو جزو تک بڑھ گئی ہے اور اس کے عوض دس یا پہیں روپیہ قرار یائی ہے۔ ويكمو اشتبار ليل يشت تاكيل (برابين اجريه جلدسوم مطبوع ١٨٨١ء مجوعه اشتبارات ج اص ٣٣) اورلوگوں کا روپیے جس غرض کے لیے انھوں نے دیا تھا۔ وہاں خرج ندکیا بلکدلنگر جاری کر ك معمولى ييرول كى طرح جال كهيلايا اور اى رويي سے اين وعوىٰ كى تعديق يعنى ا ثبات نبوت اور اس کی شہرت میں خرچ کیا اشتہار چھوائے اور این تالیفات فتح اسلام توضيح المرام هيقة الوحيُّ تتحفه كولزه وغيره وغيره كتب بين صرف كيا ادر برابين احمريه جس كا وعدہ تھا۔ وہ شائع ندی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل کوئی کتاب نہ تھی۔ صرف پہلی جد میں اشتبار دوسری و تیسری جلد میں مقدمہ اور تیسری کی پشت پر اشتہار کہ تین سو جز تك كتاب بروه كى ب- بالكل غلط ادر دهوكا وبى تقى كيونك چوتى جلد من صرف مقدمه اور آ ٹھ تمبیدات ہیں اور صفحات ۵۱۲ ہیں۔ تمبیدات کے بعد باب اوّل شروع ہوا ہے۔ جس میں وہ تین سو دلائل جن کا وعدہ وے کر روبید جمع کیا تھا۔ ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ چہارم جلد کی پشت پر اشتہار وے دیا کداب براہیں احمدید کی تحمیل خدائے اینے ذمدلے

لی ہے اور بیگانہ مال اپنا بنا لیا۔ اب کوئی قادیائی بنا سکتا ہے کہ وہ تین سو دیل اور تمین سو جرد و کی کتاب کہاں ہے؟ جس کی قیت بروشیقی وصول کی گئی تھی۔ اگر زر چدہ اس غرش پر خرچ نہ کیا جائے۔ جس کے واسطے جمع ہوا تھا۔ بلکہ اپنی نضائی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو برطال ہے یا حرام؟

اً کو کوئی شخص تمایت اسلام کے واسطے روپ جمع کرے اور حمایت اسلام نہ کرے بلد اسلام کی خالفت کرے اور حمایت اسلام کی خالفت کرے اور شرک مجری تعلیم دے تو وہ روپ اس کے واسطے جائزے یا ناجائز؟ اور ایسے روپ کھانے سے قلب انسانی سیاہ موتا ہے یا روٹن؟

ے پانگی الکورد پید ہو گئے ہیں۔ بدرجہ الخلی من جاب اللہ اور ٹی ہونے کے سختی ہیں؟
(دوم) ..... فحت مکالہ اللی سوائز کیے تش اور جمیعت خاطر حاصل کیں ہوئی اور یہ ہرا کیک مختص جانتا ہے کہ اگر کسی آ دی کی توجہ کی خاص کام کی طرف تلی ہوئی ہو اور اس کا بوجھ اس کے دل پر ہوتو وہ دوسرے کام کی طرف متوجہ بیش ہوسکا۔ جب مرزا تا ویائی کا دوگئ تمام شاہب کے برخلاف تھا اور ان کے دل پر تمام خاتین کے اعتراضات کے جواب ویے اور جرح کرنے کا بوجھ تھا اور روزی مجی ایس مشکل تھی جیسا کہ اور ڈ رکم ہوا تو پھر ان کا دوگئ کھ باتھ ہے ۔ باتھی کرتا ہے اور جھ کو این اللہ تھتا ہے۔ مرسل کر کے پارات

ہ اور بیرا تخت ابنیا ہ کے اور پر بہنیا تا ہے کہاں تک درست ہے؟
(موم) ..... بو معیار خود انھوں نے مقرر کی ہے۔ ای کے دوسے وہ ہے تیں مانے جاسے۔
'' کیفنگ وہ (اولیاء اللہ) دیا کے ڈیل جینہ خواروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں
رکھے۔'' (یمانیں احمد ہم سم مونائن جام ۲۵۰) جس سے صاف ظاہر ہے کہ دیا کے
ذکل جینہ خواروں کا کمایا ہوا روپیے سے دل سیاہ ہوتا ہے گھراس میں مخاطبہ و مکالمتہ اللہ کا
ہونا محال ہے۔ پس مرزا قادیاتی لوگوں کا بے تحقیق مال کھا کر کیوکر شرف مکالمہ ذات
باری یا کے بین؟

ناظرین! شاعرانہ خیال سے علم تعبیر خواب وعلم نجوم ورثل سے کوئی محف اولیا الله نبیس بوسکا۔ چه جائیکہ نبوت کا مدعی ہو۔ باقی رہی معتقدین کی کہانی سویہ ظاہر ہے کہ ہرایک اینے پیریر الیا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی بزرگی کا قائل نہیں ہوتا بلكرسب ہے اس كواففل جانتا ہے۔ بت پرست بھى اپنے اپنے بتوں پر ايبا اعتقاد ركھتے ہیں۔ جیبا کہ چیر برست اینے اینے چیر بر۔ جیبا کہ ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ -آئے کا شاکر بنا کر اس کی بوجا کیا کرتی تھی۔ ایک روز کتا اس شاکر جی کو لے بھاگا۔ اس وقت اس مورت نے بو بوا کر کہا کہ مہاراج تم تو بوے ہی رحم ول ہو کہ کتے شریر کو بھی سراجیس دیتے۔ بجائے اس کے کہ اس عورت کا اعتقاد اوٹ جاتا بلکہ اور زیادہ موا۔

يمي حال مرزائيوں كا ہے كہ جاہے لا كھ نص قرآنى چيش كروند مانيں كے اور قاديان كى طرف سے سب رطب و بابس بلا ولیل تتلیم کرتے ہیں۔

(چہارم)..... مرزا قادیانی کے ایک خط کو یہاں نقل کرتا ہوں جس سے ان کا انصاف اور تزكيه نفس اور نفي خواهشات نفساني و توكل على الله كا پية لكتا بـــ

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلی ـ والده عزت لي لي كومعلوم جوكه جي كوخر ييني ع كه چند

روز تک (محمدی) مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قشم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح ہے سارے رشتہ ناطہ توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس کیے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیک کو سمجھا کر ہیہ ارادہ

موتوف کراؤ اور جس طرح تم سمجھا سکتی ہو۔ اس کوسمجھاؤ اور اگر الیانہیں ہو گا تو آج میں نے مولوی نور الدین اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے اور اگرتم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت نی بی کے لیے طلاق نامہ ہم کو جھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنا اس کو دارث نہ سمجھا جائے اور ایک بیب وراثت کا اس کو نہ ملے۔ سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کامضمون یہ ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیک محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھرای روز ہے جو محمدی بیگم کا کسی ادر سے نکاح ہو جائے ....

اس طرف عزت کی کی برفضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ تو پیشرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں نی الفور اس کو عاق کر دوں گا اور مجر وہ جری راداشت ہے ایک ذرہ نیس پاسکا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو مجھا لوقو آپ کے لیے بہتر ہو گا۔ یکھے اضوں ہے کہ ش نے عزت بی بی کی بہتری کے لیے برطرح کوشش کرنا چاہا تھا اور جری کوشش سے سب نیک بات ہو جائی۔ مگر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی چکی بات نیس لکھی یکھے تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا جی کروں گا اور ضدا تعالیٰ عربے ساتھ ہے۔ جس دن نکاح ہوگا۔ اس دن عزت بی بی کی کا نکاح باتی نیس رہے گا۔

ل المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة الآل في المراقبة المراقبة من المدان المراقبة من المراقبة من المدان من المراقبة ال

( فأكسار غلام احد ١١ جولائي ١٨٩٠ و كلي قفل رحاني ص ١٢٥ ١٢١١)

ای مضمون کا ایک خط مرزا علی شیر کو تکھا۔ جس شی وہی مضمون و شمکی اور لیاجت آمیز فقرے نئے۔ بغرض اختصار نہیں لکھتا۔ یہ خط<sup>م م</sup>کی کو اقبال کئے سے لکھا تھا۔ ( کل فضل رحالی میں ۲۵۔ ایس

ناظرین! اب صرف معامله تورطلب یہ ہے کہ ان خطوں سے جن کا ایک ہی

مضمون بے کیا کیا تیجہ لگتا ہے؟ (اقال) .....الہام مجمون تھا اگر اپنے الہام پر ایمان تھا تو جیسا کہ وہ خود تم کھا کر تکھتے ہیں تو گھر ایسے خطوط کشنے اور الہام کو سیا کرانے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کا ح جو آسان پر جوا تھا۔ زئن پرضروری جوتا۔

بودا میان پر جون ها۔ زبن پر سروری ہوئے۔ ( دوم) ۔۔۔ جبونی هم کھانی عابت ہوئی کیونکہ اگر خدا کی طرف ہے آسمان پر نکاح ہوتا تو زیمن پر کیوں نہ ہوا؟ میدم صرف لڑکی کے والدین اور ورٹا کو یقین والئے کے واسطہ، کھانی تا کہ دو یقین کر جا کیں۔ (سوم)..... خدا تجالی کا مجروسہ تچوڑ کر انسان عالا: کی منت نوشامہ کرنا منافی وگوئی نبوت ہے۔

( جہام ) ..... فعدا پر بہتان باغر هنا کہ اس نے آسان پر نکاح کیا ہے۔ حالانکہ یہ فاط نگلا۔ ( جبر علی اسسانف اف کا خون کر کے ایک بے گناہ عورت کو طلاق دلوانا لیمنی عرت کی لی کا کر جبر کر میں کر ہے ہیں۔

کیا قصور تھا کہ اس کو طلاق ہوتی؟ پیششہ

( عُشم) .....ا بنا بیٹے فضل احمد کو انصاف کرنے کے بدلے یعنی اگر وہ پیوی کو طلاق ند وب قوائل کو عال کرنا۔

( بغضم ) اسسان المامت كا راز كلتا ب كرائي الهامات وه اى طرح سيح كران كى كوشش كرت رب اورجوجو الزام ان برعبرالله آمخم اور ليحوام كے متعلق لگائ كئے تھے۔ وزن ركتے تھے۔

روں رہے ہے۔ ( مضم) .....زیردی سے برطاف مرضی ولی محمدی بیگم کے نکاح کی خواہش کرنا۔

ر خم ) استسر کرون کے بیشات کر میں در سے مصل میں وہ سے میں گاہ ( خم ) سسسر زا قادیا نی خدا کے مقبول ندیتے اور ند متجاب الدعوات کیونکہ یقول ان کے اگر خدا ان کی مانا تو آسمان پر فکار کر کے بندول سے اپنے دوست درسول کی بے عزتی نہ کرانا اور اس کا البام نہ جملانا۔

(وہم) ...... جو جو صفات اسے فاء فی اللہ اور بقا باللہ والوں کی نبست تحریر فرمات میں کد وہ اوگ خواہشات نفسانی سے پاک ہو کر وفیا و مائیما سے عافل ہوتے ہیں۔ علظ ہے اسکی اسکی چالیں ومنصوب تو وفیا واروں کو جو ہمرش وفیا نے ہوتے ہیں۔ ٹیمن سو جھھیں۔ جو جو تداہیر مرزا قادیاتی نے اس ناط کے حاصل کرنے اور اپنے الہام کے بچا کرنے میں کیمن خطوط کیر خور سے پڑھو۔

(یازدہم) ..... فضیلت توکل کو بالکل ہاتھ سے دے دینا اور اپنے نفس کی خواہش نہ لوری ہونے سے اپنے مولی کی رضا پر راہتی نہ ہونا اور معمولی دنیا داروں کی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے قبلی تعلق کرنا جز کہ خلاف قرآن ہے۔

ر بی رسیدر در اخت سے محروم کرنے سے نعشل احمد کا رازق ہونا کہ اب وہ مجوکا مرسے گا اور اخلاقی کروری و کھانا اور نعس قرآئی کے برخلاف قطع تعلق قرشی رشند داروں سے کرنا۔

ناظرین اللہ کیوئی شک کر سکتا ہے کہ مرزا گادیائی کاعمل ان کی تعلیم کے مطابق نہ تھا؟ مرف بائی کے دار مصانے کے اور مصانے کی در مصانے کے اور مصانے کی در مصانے کی در مصانے کی در مصانے کی مصانے کی مصانے کی مصانے کی در مصانے کی در مصانے کی مصانے ک

سلمان ایسے شخص کو الم وقت ما نیں تو کس طرح با نیں؟ تو ہر میں تو آسان پر چا
جائے۔ خدا کی گود میں جا بیٹے احدیت کی جاود میں تخلی ہو جائے این اللہ بن بیٹے نی اور مرس ہو شکر عملی شوت یہ دے کہ ایک معمولی اطلاق کا آدی تھی ایک ہے انسانی اور کروری طاہر نہ کرے۔ اب تا دیائی بھامت کے لوگ ہمیں فرما نمیں کہ کونیا گئی ہے۔ جس پر ان کو میر اور امام بنا جائے اور خاص کر اس روشی کے زمانہ میں بیری مریدی کی کیا خرارت ہے؟ کیا آئے خود ساخت بیروں کے پیچھے لگ کر اسمام کی تھوڈی گئے تی ہے۔ جو اب بیر پر تی شروع کر ہیں۔ اگر کوئی صعداقت ہے تو بتاؤ۔ صرف وقوی بلا دیلس کون مان سکتا ہے؟

مرزا قادیانی کے مرید کہتے ہیں کہ وہ صوفی لمذہب تھے۔ اس واسلے ضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ ذراصونیائے کرام کے قول اورفعل سے مرزا قادیانی کے قول اورفعل کا

مقابله کر کے ویکھیں کہ کیا بیر سے ہے۔

حضرت جنيد بغدادي قرائ يرائ برك من في دوسو بيرى خدمت كي- بهر كو خت فتر عن كرس كلى، ب خوالي اور ترك كرف دنيا اور جو يكد الله بين بين و دوست ركاتا خما اور جو چيز بيرى آنكول بين الجي معلوم بوتى تقى - في ب سرارا تا دياني في كن بير كى خدمت نيس كى - لذيذ اور مقوى غذا كين كها كين اور خواب آرام نيس چيوزار بهي بهد تن موكر خفاكى عمادت بش مشخول نيس رب بيد جرفن تمام دنيا كو جيم كر كالف بنائے۔ دو ان كو جواب دے يا مشخول بخدا مويا زبائي لؤ براكيد اوليا بوسكا ہے۔

حضرت جلیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ نھر کو وی مختص باتا ہے کہ کتاب خدا پررست راست گیرد۔ وسنت مصطفے ﷺ پردست چپ و در دوثی ایں ہردوثی میرور۔ تانیہ

در منعاک شبهت افتد و نه درظلمت بدعت.

مرزا تادیائی نے سی موجود بنے کی خاطر صرح قرآن و حدیث و اجماع است کے خلاف کیا اور حضرت می علید السلام کی ممات و حیات میں خلاف قرآن و حدیث تادیلیں کیں۔ مجزات سے الکار کیا۔ طائکہ کی تعریف ارواح کواکب کی۔ اپنی تصویری بدعت شرک کوجس سے ۱۳ سو برس کا اسلام پاک چلاآ تا تھا۔ رواح دیا۔

حفرت جنیه فراتے میں کہ''اگر در نمازے اندیشہ دنیا آمہ۔ آ ل نماز را قضا کر دے۔ واگر اندیشہ آخرت در آمہے مجدم ہو کر دے۔

مرزا قادیانی کو جنمول نے تمام دنیا کوچیئر کر ان کوچیوای وینے اور تاویلات

كرنے كا ذمدليا تھا كب الي نماز نعيب موسكتي ہے؟ برگز نہيں۔

دهرت جید قرار کی سود داد که یک دفتد دها برائ شفا کر دم با سے آواز داد که اسے جید درمیان بنده و خداچه کار داری۔ تو درمیان مام ایر آنچه فرموده اندت مشغول شو۔ در آنچه تراجلا کرده اندم کی تر آباد تا تیار چهکار؟

ٹاظرین! حضرت جنیہ کے الہام کو دیکھوکہ کس طرح مقام عجودے و الوہت کا کیاظ ہے اور مرزا قادیاتی کے الہامات سے وزن کرو کروہ کیا تعلیم دیے ہیں؟ کر اگر تھو کو پیوا نہ کرتا تو آسان کو پیوا نہ کرتا تو سروار ہے تیم انتخاب سب انبیاء کے اوپر بھیایا گیا ہے۔ پیوا نہ کرتا تو آسان کو پیوا نہ کرتا تو سروا و اور ان کاست تا یہ کوا

حضرت جنيدٌ كه الهام كم مقالمه من وصاوق في يأفين "كلم وخووستاني وخود پسندى ك به جس سے عبود بت والوہيت كا مجھ قرق نبيس پايا جاتا كم محى مرزا قاريانى كو مجمى ضدائے ان كى تفترش پر جنيد قرمائى۔ چرگز نبين۔ مرزا قادياتى نے مجمع نبيس تصاف ملا جمھ كو وسوسہ دوا یا خدا تعالى نے مجھ كو يد فيسحت كے طور پر فرمايا۔ جس سے صاف ملا ہم سے كہ الهام خداتى نہ شعے بكد وساوس مجھ كدا سباب غرورتكس تقے۔

المجال المعلق المدورة الموقع الموقع

ناظرین ا مرزا قادیائی کے البالت تمام خواہش لاس پر ملو ہیں، تو جسی ب ، میں ب تھی ہے، حتے ہیں ہو جسی ب مرزا قادیائی کے البالت تمام خواہش لاس پر محد سے ہیں کہ مدا تعالی سر محص کی وساوی سے مخاطفت کرتا ہے کہ ذرا الفوائی ہوتو فوراً عمالہ کے طور پر مشتبہ کر دیا۔ یا خودستائی اور اپنی برائی کے البام تاکد نئس زیادہ سرش ہویا اس کی خواہش کے مطابق فائل کر آتا سان پر پڑھے جا تیں۔ بی مجی مرزا قادیائی کو ایسا البام ہوا ہے کہ تحد کو ایسا دیسے ہے کہ تو کا بیادہ مردا قادیائی کو ایسا البام ہوا

دگایت ایک فخص نے حضرت جنیا ہے شکایت کی کہ میں نگا اور مجوکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ بروایمن باش کہ ضوا برجنگی وگرنگی کبے عمر کر بروے تشکیع زامہ و جهانرا پر از دیکایت کند\_ بصدیقال و دوستال خود دم."

نظرین! معلوم مواکه دولت دنیا خدا تعالی صدیقوں اور دوستوں کو بیس دیتا ہے ۔ بے عاشقال از بے مرادی ہائے نویش باخبر مستند از مولائے خویش۔

مرزا قادیانی کی ملازمت کا زماند اور آخری لا کھوں روپیر کا مالک اور اس کر

نشان صدات قرار دیا کہاں تک ورست ہے؟

حضرت عینی قرار کے میں کہ ''خدا تعالی از بندگان دو علم سے خواہد کے

شاخت علم عجودیت دودم علم ربوبیت مرزا قادیاتی کاعلم ان کی تعلیم سے واضح ہوگی

ہوگیہ

کہ میں اللہ میں سے ہول اور اللہ میرے میں سے ہے۔ این اللہ ہول۔ احدیث کے

یردے میں ہول وفیرہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

ناظرین اچ بحکہ حضرت جنید بغدادی کو مرزا قادیاتی ادران کے مریر مانتے میں۔ اس واسط ان کی تعلیم سے مرزا قادیاتی کی تعلیم کا مقابلہ کیا ہے۔ انسانی آپ فرمائی کدمرزا قادیاتی صوفی غدیب کہاں تک تھے۔ وہ لوگ تو دنیا سے ایس بھاگتے تھے۔جیدا کوئی وٹن سے۔ ان کا قول ہے کہ

ہم خدا خوات وہم دنیاے دول ایس خیال است و محال است و جول صوفیائے کرام کا اصول ہے کہ چھنکدانسان کا ایک دل ہے۔ اس عمل صرف

ایک کی محبت کی جگہ ہے۔خواہ وہ خدا کی محبت کو دل میں جگہ دے یا ونیائے دول کو۔ حضرت سریڈ فرمائے ہیں۔ رہا می

> اے آگا اللہ بتان روست آرا بر مغز چرا تجاب شد اپست آرا ول استن بایں وال نہ نیکوست آرا چرا یک ول واری اس است یک ووست آرا

چل کید در دارد بی اردن میں است کید درست برا کیا دہ محص اپنے دوگا میں مجونا کیں ہے کہ زر اور دولت حاص کرنے کے واسطے فریب کرے جمعیت پرلئے دوگا دینے طالف دعدہ کرنے میش دیا ہے تین کو لذت دے۔ اپنے دشتوں گوڈائٹ بتائے محص وقت معمولی اطالق کو محکی ہاتھ ہے دے دے اور پھر منہ ہے کہ کم میں خدا کے لیے اذات تقسائی کی قربانی کر چکا ہوں۔ دیا چینہ ہے۔ میں اس سے کنارہ میں ہوں۔ کیا ایسے تھی میں ادر معمولی جروں میں جو مریدوں کو رات دن افی کرامتوں کے چھندے میں چھنا کر ان کے بال سے مزے اڈاتے ہیں۔ پکھ فرق ہے؟ ہرگر خیرں۔ کیا اس روشی کے زمانہ میں ان کی تعلیم اور خودستانی کی تصفیف ایک سچے دہر کا کام دے علی ہے؟ ہرگز خیرں۔ کیا مرزا قادیاتی نے ہم کو معمول بیروں کے بچے سے چھڑا کر قادیان میں مادا وی حال خیرں کیا؟ جو ایک مختص نے ایک بحری کے بچے کو بھیڑ ہے نے چھوڑایا اور خود گھر میں لاکر ذیح کر کے کھا گیا اور کیا ہم اب زبانِ حال ہے نہ کھیں گے کہ۔

که ال چگال گرگم در رایا دی چه آخر دبیات خود گرگ بودی کست گریدا دارگ یودی

ضرور کیں گے اور مناسب مال ہے کیونک ہر ایک قادیاتی ہے ماہواری چندہ وصول ہوتا ہے اور مال مقت دل ہے رہ کے معداق سے بدور نی خاتی خرج عمل آتا ہے اور مال مقت دل ہے رہ کے خاتی خرج عمل آتا ہے اور کانی وقیری قرص کی خرج ہوتا ہے۔ جینا ان چیروں نے بندریں لینے کے واسط اور مریدوں سے زر وصول کرنے کا آلہ تھر جاری کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیا می مرزا قادیاتی کا مجھی ہے۔ ای دوکاندار چیروں گدی نشینوں میں اور مرزا قادیاتی ہے کہ دوہ اشتہاری نیس اور شرکائی ریکھتے ہیں۔

ناظرین! کیا صوفیائے کرام کا بھی طریقہ تھا کہ دو تو اگر طیب لقمہ نہ ملتا تو فاقہ کھی کرتے گرے چھیٹن لقمہ ہرگز منہ میں نہ ڈالتے۔

حضرت امام فزائل فرمات میں کہ مدیث شریف علی ہے کہ عبادات کے دی حصے میں۔ اس میں سے تو حصے سے فقط طلب طال ہے۔ حدیث شریف علی ہے کہ طال کا کھانا کھاؤ تا کہ دعا تبول ہو۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ دیں درہم دے کر کوئی کپڑا خرید کرے اور اس میں ایک درہم حرام کا ہو۔ تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔

حصرت امیر الموشین الدیکر صدیق "ف ایک غلام کے ہاتھ سے دورہ کا شربت بیا۔ جب بی چکے تو معلوم ہوا کہ بیشر بت وجہ طلال سے نہیں تھا۔ علق میں انگلی ڈال کرتے کر دی۔

حضرت عبدالله بن عرائد فرمایا که اگر تو اتی نماز بر هد که تیری بیده بو جائد اور اس قدر روز ب رکی که بال کی طرح باریک اور دُبلا بو جائد تو جب تک حرام سے پرہیز شرکے گا تو روزہ نماز ند مغید ہوگا اور شقول ہوگا۔ ویب بن الورد کوئی چیز ند کھاتے تھے۔ جب تک اس کی اصل حقیقت شد معلوم ہو کہ کسی ہے اور کہاں ہے آئی ہے؟ ایک وقد ان کی والدہ نے دووھ کا پیالہ آتھی ویا۔ پوچھا کہ کہاں ہے آیا ہے۔ اس کی تیت تم نے کہاں سے دئی ہے کہ کس سے سول ایا ہے؟ بعد دریاشت کل طال پوچھا کہ کمری کو چارہ کہاں سے دیا ہے۔ لین کس جگہ چری ہے؟ معلوم ہوا کہ کمری ایک وگھ چری ہے جس جگہ سلمانوں کا حق شاہا۔ بس انھوں نے۔

دووھ واپس دیا اور شبہ میں بحالت بیا س بھی نہ بیا۔ حضرت نم فاروق ° کو بھی ایک دفعہ صدقہ کا دودھ ہلایا گیا تھا۔ انھوں نے

بھی سے کر دی تھی۔ اب ہم بادب تمام دریافت کرتے ہیں کدمرزا قادیاتی نے پندرہ ردیے باہوارکا روزگار چھوڑ کر قاعت سے منہ موز کر جوقرم کا ردیے انھوں نے جس غرش کے واسطے ایا تھا۔ جب وہ غرش ایوری نہ ہوئی۔ لینی نہ ٹی سو جزد و کی کتاب چھی اور نہ ٹین سو دلیل خاہب باطلہ کی بطلان میں شائع ہوئی۔ نہ قوم کو پوری کتاب حسب وعدد کی جس کی قوم نے تیت دی تھی تو اب وہ رویہ ان کو استعال کرتا جائز اور طال تھا؟

( دوم ) ... بجائے بطلان اویانِ باطلہ مسلمانوں کی می تردید عقائد اور شرک و بدعت کی تعلیم بخلاف وعدہ کی لیفنی وعدہ بطلان اویان باطل کا تقانہ کہ اسلام حقد کا۔ بلکہ حضرت مجھ علیہ السلام کے مجتوات کے مانے والوں کو مشرک اور حضرت سیح علیہ السلام کو شعبہ ہ باز کہر کرقر آن کے برخلاف کیا۔

(سوم)..... جب مجمی رقوم چندہ آئی شیس کوئی ایک طال چیش ہوسکتی ہے یا کوئی قادیائی جماعت میں سے چیش کر سکتا ہے؟ کہ فریسندہ چندہ کی آمدنی کا شرق استحان کیا جاتا تھا کرتم یا فریسندہ کی آمدنی اور چندہ دید حال ہے ہے اور اس میں حرام کا شید قبیل ا رشوت وفیرہ ناجائز طریقہ سے نئیل اور اگر شیہ ہوا تو ذر چندہ مجمی والیس کی گائی؟

ر وی و بیرہ میں اسر ریاف سے میں اورا مربر ہاد و در پیدہ اس ہوگا تو کھر ترکیا تنس کیا غرب صوفیائے کرام کیما ترک لذات کیمی - تمام کارخانہ ہی درہم برہم ہے۔ جمعا الکھوں روپیہ آئیں اور سب کو بھم کرنے کے واسطے کچھ وجہ طال تحقیق نہ کی جائے کیکہ اپنا طریق اس کے حاصل کرنے کا ناجائز ہو لیتی وعدہ کچھ اور کرنا کچھ۔ تو گھر ناجائز روپیہ ہے تواہ فی اللہ اور جناء باللہ کا دوبہ پانا امر محال بلکہ نامکن اور مدگی کا وعویٰ قابل تسلیم

مرادی معنی یا استفارہ کے معنی امر معرفہ پر مجھی قبیں آ سکتے سیسی وقت ودوں معرفہ ہیں۔ آ سکتے سیسی وقت ودوں اسم معرفہ ہیں۔ آ سکتے سیسی وقت ودوں اسم معرفہ ہیں۔ آ راج معنی یا استفارہ یا مرادی معنی ہو سکتے تھے۔ اس کی مثال ایک ہے جیا کہ بارخاہ ایماد ولایت ہے بچھی چیجے کہ اور چیس کے کہ مرا نام خلام فرید ہے فروش ہو گا۔ تیسی کہ کا دو فیس کرا نام خلام فرید ہے بچھی کو لاوڈ جیس سے مراد خلام فرید ہے تیسی کہ لاوڈ جیس سے مراد خلام فرید ہے تیسی کہ کا دو اور جیس سے مراد خلام فرید ہے تیسی کہ کو کون تغلیم فرید ہے کہ اس کا سام کے کہ بار کا اور ایک کی سام کی کا باحث میں کو کہ باحث میں کو باحث میں کو باحث میں کو باحث میں کو باحث میں اور وہی سے مراد کا دو جید میں اور وہی میں اور وہ خود میں سام کی کا باحث کی خود میں سام کی کا باحث کو خود میں سام کی کا باحث کی خود میں سام کی کا باحث کی ک

ہے۔ کیونکہ راہ نجات یعنی قرآن و حدیث مچواد کر مشرکانہ تعلیم کے بیچھے پڑنا موافقہ ا آخرت اور عذاب اللی کا باعث ہے۔ کی سلامتی ایمان ای میں ہے کہ تحد رسول اللہ میچھنے کی بیعت تو اگر کر واز اقادیاتی کی بیعت قبول نہ کریں اور خیسو اللّٰہ فیا وَ الاَّنجورَةَ کا مورو نہ بینیں۔ خدا تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو ای قند اور افتا کے بیائے اور اللہ جماعت میں ہے جو آمات تنک تن پر رہے گی جیسا کہ حدادت شریف میں ہے کہ میری امت میں ہے تیم آوی ہوں گے۔ جو جون وقوئی نبوت کا کریں کے طالانکہ کوئی تی میرے بعد فیمن ہے تیم ایک جماعت میری امت میں سے تن پر قائم رہے گا۔ یعنی کرم رم ایند تعالی اجھین ۔

ناظر من الله خاتمہ پر چند موال و جواب داسطے افاده افل اسلام کے کھتا ہوں تاکہ دہ ان مختفر جوابات کو یاد کر کے مقابلہ کے داسطے تیار دیس کیونکہ مرزا قادیائی کا ہر ایک مربد رات دن تیار ہے اور ای گفر ش ہے کہ کی نہ کی طرح کی کو گراہ کروں اور مسلمان چنکہ تیار نیس ہوتے۔ اس لیے ان کے دوک میں آ جاتے ہیں۔ دہ سج کی موت کا سکنہ ہر آیک پچل میں چیخر دیے ہیں اور وہ خود تو طوطی کی طرح اپنے موال و جواب منظ کے ہوتے ہیں اور مسلمان اس سے واقعت نیس ہوتے۔ اس لیے تیجرہ جاتے ہیں۔

سوال و جواب

سوال: آپ مرزا تا دیائی کوسم موقود کیول فیس مانے؟ جواب: چنکه مرزا تا دیائی کی تعلیم مشرکاند ب اور بید حضرت سمج موقود کی شان سے بعید ہے کہ وہ شرک بحری تعلیم دے اس لیے ہم فیس مانے کیونکہ مشرک کو تجات ہرگز فعیب فیس ہوتی اور مرزا تا دیائی خود فرماتے ہیں کہ ''سمج موقود کا مانا رکن دین و جزو ایمان فیس ہے۔'' (ازلة ادبام مسال اور اعداد نوام کا تعلیم مشرکانہ ہے؟ سوال: تو ہے کہ والیا الزام مت لگاؤ کہاں ان کی تعلیم مشرکانہ ہے؟

اش کی میں پر قادر تھا۔ (۲) ''میرکی اور سیخ کی محبت کے رو رمادہ سے رون القدر کی بیرا ہوتا ہے اور یہ پاک مثلہ نہ سے '' (قیم کی ارم میں اما زمانیہ ، ج سم ، ۲۰ کا ظریرہ! مثلہ ہے کہ ایس کی کہا

حثيث بين الترفيح الرام الا الزائن ق ص ١١٠ (١١) فاظرين! حثيث كيا اور ياك كيا؟ (٣) "محد رمول الشيطة كا آنا خدا كا آنا تفاعين محد رمول الشيطة فود خدا مي ديا برآيا تھا۔'' ('')''جب کو کی مختص اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس میں آباد ہوتی

ب ب وق المستان روق ق الرام من ما تران عام ( المن من ما تران عام ( عاد ) ( المن من ما تران عام ( عاد )

(۵) مرزا تادیانی فرماتے ہیں کہ''خدائے جھ کو کہا کہ تو جرے سے بحزلہ بینے کے بے۔ (مینی ایمان اللہ ہے۔)'' (هیتہ الوق م ۲۸ تزائن ج ۲۲ م ۸۹)

(٢) "فا كي تقوير انسان كا الدر مين جاتى بي-" (هية الدي من ١٥ جزائن ٢٥ من ٢١م ٢٥)

ر) انسان احدیت کی جاور شر مخفی موجاتا ہے۔" (هید الوق ص ۵۱ نزران ج ۲۳ ص ۵۸)

(ووم)..... "مرزا قادیانی نبوت کا دعوی کرتے میں اور انبیاءً کی بے ادلی اور ان علے

معجزات سے انکار کرتے ہیں۔

(٨) ''وه سي خدا هي جس في قاديان شن رسول بهيجا-''

(دیکمودافع البلاص ۱ا فرزائن ج ۱۸ ص ۲۳۶)

(٩) ''خدائے چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گوائل چھوڑ دے۔''

(ويكمووافع البلاص ٨ فرائن ج ج ١٨ ص ٢٢٩)

(١٠) " بجز ال مسيح لعني مرزا قادياني كوني شفع نبيل"

(ديكمودافع البلاص ١٣ فرائن ج ١٨ص ٢٣٣)

(١١) "من نے فعا کے فعل ب ندائی کوشش ب اس نعت سے حصد پالیا ب جو بھی

ے پہلے نبیول اور رسواول کو اور خدا کے برگزیدہ بندول کو دی گئی تھی۔''

(حقیقت الوحی ۲۴ خزائن ج ۲۲ ص ۲۴)

(۱۲) "ميرے قرب على ميرے رمول كى سے درائيس كرتے۔"

( حقیقت الوی ص ۲۷خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)

(۱۳) '' ونیا میں کی تخت اترے پر ٹیرا تخت سب ہے اوپر بچھایا گیا۔''

(عقیقت الوحی ص ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

(۱۳) اے سردارتو ضاکا مرسل ہے راہ راست پر۔"

(حقیقت الوحی می ۱۰۵ خزائن ج ۲۴ ص ۱۱۰)

علاوہ دوئی نیوت کے انبیاء کے مجرات سے انکار کرتے ہیں اور جب بھی ان کی خلطی یا مجموثی چینگوئی بتائی جاتی ہے تو نہایت گتائی سے مجمونا الزام تمام انباہ پر لگاتے ہیں کہ ان کی چیگوئیاں غلاقتی رئیں بلکہ ان کی بے ادبی سے معرت محمد رسول الله عَلِيَّةِ بَعِي نه فَعُ سَكِدِ ان كَى مَعِي أَيِّكِ بِيَشِكُونَى معاذ الله مِحموقُ ثَلَى بَمَا دَى مالانكهُ مَعْ غلط ہے۔ کوئی چیش گوئی رسول متول مَنِیِّقُ کی غلط نہیں لگل۔ کیا ایسا محنص انتی ہونے کا دعویٰ کرے تو سجا ہے ہرگز میںں۔

والا مُنات میں اور عمل بالترب او مِل كرتے میں۔ حالا تكديد فاط ہے كيونكد تالاب كى منى تو كفار مجمى لا سكتے تنے اور كى كى مورش بنا سكتے تنے۔

قارياني: مرزا قارياني كالل ني نديته وه ناتص اورظلي ني تقيد

جواب: کال نی کے بعد ناتش نی کی کچے ضرورت نیم ۔ ہماری عمل ماری ہے کہ کے مشرورت نیم ۔ ہماری عمل ماری ہے کہ کال نی کو چھوٹر کر ناتش نی کی ناتش فیلم مانی ؟ جیسا کہ وہ مثلیت کی تعلیم ویتے ہیں جو کہ کر قرآن کے برطاف ہے۔ فائل انتخاذ الله و کالمان کی العنبی النج (ایس ۱۹) کا دورم ) است نی کا کوئی استاد نیم ہوتا۔ ووضی ای ہوتا ہے اور ضدا تعالی اس کو لیطور بحوہ عام عطا کرتا ہے تاکہ طوام یہ نہ کہیں کہ ملک کی کٹابوں ہے دکچے کر بتاتا ہے اور مرزا تا والم زال اس کے ایک کٹابوں ہے دکچے کر بتاتا ہے اور مرزا تا والم بال اسلام نی نیمیں ہو سکتے کیونکہ اضوں نے مرسید اور این عرف مشلف کی تصانیف ہے مضامین احذا کر کے اپنی طرف منسوب کیے ہیں اور حقائق و معارف نام رکھا ہے۔

(موم) ..... کی نفس شرک ے دوقتم کے بی کا ہونا خابت نمیں ہے بلکہ بعد محد رسول الشقافی کے جس کی تعلیم ضارت نمیں۔ الشقافی کے جس کی تعلیم ضارت اللی نے کال فرما دی۔ کسی وق اور بی کی ضرورت نمیں۔ ناقص کے بعد کال و تعلیم کر سکتے ہیں کہ تقص رفتح کر کے تعلیم ناقص کی بحیل کرے۔ گر کال کے بعد ناقص کا آنا نامین و غیر واجب ہے۔ تحد رسول الشقافی کے بعد اگر کوئی ناقص بی ہوا ہے یا کسی نے وقوئی کیا ہے۔ تو بتاؤ؟

ناس بی ہوا ہے یا میں کے دوئی کیا ہے۔ تو ہاؤ؟ قادیا نی: مجولے میں کو کو کک کئی فروغ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے بہت مرید ہو گئے ہیں۔ جواب: مسید کذاب کے بہت بیرہ ہو گئے تھے۔ چنانچے چند ہی ہفتوں میں لاکھ سے اوپر مرید ہو گئے تھے اور اس کے آئے موریز جائیں قربان کرتے تھے اور مسلمانوں سے جنگ و جدال کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کو اگر کوئی جنگ چیش آئی تو ایک مرید بھی ساتھ نہ دیتا۔ حسن بن صبارت ودیگر مومیان کا حال دوئن ہے کدان کے بہت مرید اور چیرہ ہو گئے اور آئزکار فنا ہو گئے۔ یہ کوئی دیگل نجیس کر بر بر بہت ہوں۔ وہ تی پر ہے تعلیم 10--

معیار ہے اگر تعلیم ناتص ہے تو کوئی ٹیس مان سکا۔ جب مرزا کاویائی کی تعلیم طاف شریعت محرک ہے تو کون مان سکا ہے؟

قادیانی: ہم نے حیات و ممات کی میں بحث کرلو۔ اگر قرآن سے حیات کی طابت کر دوقو ہم مان جا میں گے۔

دولون مان جا یں ہے۔ جواب: قرآن فرماتا ہے۔ مَافَنَلُونَهُ وَمَا صَلَيُونَهُ (انسام: ۱۵۵) اِبْنَی مُتَوَافِیکَ وَرَافِفُکُ وَهُطُورِیکُ (الرمران ۵۵) یہ خارتام دھرت کی علیہ السلام کی طرف داجع میں کہ اے میسی تھ کو اپنے تیفے میں کرلوں گا اور اپنی طرف اٹھا لول گا اور پاک کر

روں ہے۔ (اڈل).....عنرت عینی جم اور روح وونوں کو کہا جاتا ہے نہ کہ صرف روح کو۔ کیونکہ میں مراہم سے کا سام سے میں کا کہا جاتا ہے نہ کہ صرف روح کو۔ کیونکہ

روح تو پیلے جی ہے پاک ہے۔ اس کو کیا پاک کرہ؟ (دوم).....اگر رفع روح مانیں تو خصوصیت سی کیا ہوئی۔ روح تو ہر ایک موس کا بعد

(سوم).....خدا کا دعدہ کہ میں تم کو اپنے قبضہ میں کر لول گا اور اپنی طرف اٹھا لول گا ادر یاک کر دول گا۔ اس صورت میں سیا ہوتا ہے۔ جب رفع جسمانی ہواور میج سولی پر نہ چڑھایا جائے۔ جب ہم سولی پر چڑھایا گیا مان کیس تو خدا کا وعدہ پورانہیں ہوتا۔ مارکر لینی طبعی موت سے مار کر تو خدا ہر ایک نیکو کار کا رفع کرتا ہے۔ پھر میح کی خصوصیت ادر وعدہ خدا کہ میں تھھ کو اٹھا لول گا۔ اپنی طرف اور یاک کرول گا۔ بے ربط ہے۔ پھر صاف يه بونا چاہيے تھا كه پہلے تھوكو مارول كا اور روح كو اٹھا لول كا۔ مگر وہال تو صاف یعسی جو کہ روح اورجم ودول کے مرکی حالت کا نام ہے۔صرف روح کا رفع کبال لکھا ہے؟ یہ بالکل محال عقلی خیال ہے کہ سیح سولی پر چڑھایا گیا ہے گر مرانہیں۔ جب -سولی پر چرمعانا ملعون ہونے کی دلیل ہے تو پھر جاہے جان نکلے یا نہ نکلے۔ وہ ہتک اور بے حرمتی جو ایک نبی کی نہ ہونی جاہیے تھی ہوگئی۔ تو مچر خدا کا دعدہ کیا ہوا؟ دومرا پیہ بالكل بودى وليل ہے كد يبودى معد بادشاہ وقت ايك فخص كوسلطنت كا دشمن يا مدى سجوكر سولی پر لٹکا ویں اور بغیر موت کے اتار کیں اور اگر مسیح ایبا ہی قریب المرگ ہو گیا تھا۔ جیہا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ صلیب کے عذاب سے بہوش و قریب الرگ ہو گیا تھا۔ مرا نہیں۔ تو یہ بھی علاوہ خلاف عمل ہونے کے خدا کے وعدہ کے برخلاف ہے۔ وہ تو کافروں سے بچانے کا وعدہ تھا۔ جب کافروں نے طرح طرح کے عذاب سے میچ کو

قریب الرگ کر دیا یا اپنے زعم میں ہائک کر دیا اور تمام خدائی میں بیر ترجیل می اور مشہور ہوگیا کہ میں اپنے واقع میں ہوئی کے دور کا میں اس کو ہائک کیا گیا۔ تو گھر خدا کا ورو جونا کیا ہیا۔ تو گھر خدا کا ورو جونا کیا ہیا۔ تو گھر خدا کا ورو جونا کیس ہوتا اور قرآن نے تفدیق مجلی کیا دور اللہ اور اللہ کا دوا خال دو بالد کہ اکون نے خدا کا دوا خال دور کہ کا فروں سے داؤ کیا اور اللہ کیا دوا خال دوا خال دوا کہ اور اللہ کہ تو کہ دائل میں نے حید میں علیہ السلام کو کئی علیہ السلام کو کئی علیہ السلام کو کئی علیہ السلام کو حسب وحد میا ہی کہ انسان خوال کیا میں حسب وحد میا ہی کہ کئی تجریز اس پر کا خال میں میں میں کہ انسان کیا گئی تھر کہ کا میں کہ کہ میر کئی کا خوال میں کہ کہ میر کئی کی خوال کی کہ کئی تجریز اس پر علیہ السلام کو اٹھا ایل کیونک وہ خال میں حکمت وال علیہ السلام کا اٹھا کہ ایک اللہ تھر کہ کہ کئی کہ میرک میں کہ کہ میں کہ کہ کئی میں کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کہ کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کہ کئی کہ کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کہ کئی کہ کئی کہ کہ کئی کئی کہ کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کہ کئی کہ کئی کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کہ کئی کئی کئی کہ ک

پر پڑھایا گیا اور مرائیس۔
جمال میکن ہے کہ ایک فض کو مولی پر لنکایا جائے اور ہموجب رواج انتخان مجی
کیا جائے اور ہر ایک خس کا عذاب بھی دیا جائے۔ گر معلوب کی جان نہ نظے اور المکار
مروہ اور زعرہ میں تیمز نہ کر سکس۔ جا ہے گتا تھ ہے ہوش ہو اور قرب المرگ ہو۔ اس کے
مروہ اور زعرہ میں تیمز نہ کر سکس۔ جا ہے اور بنتی بھی چاتی رق ہو اور قرب المرگ ہو۔ اس کے
کی تھیم اور ڈاکٹر شافت کے واسطے موجود ہوں کے کیونکہ سلطنت کے مدگی کو چیائی دیا
گیا تھیم اور ڈاکٹر شافت کے واسطے موجود ہوں کے کیونکہ سلطنت کے مدگی کو چیائی دیا
جا تھی تھی ہے کہ خلاف واحق کی جا کیونکہ اس وقت ایک
دیس ہے اور بیائی نگا۔ جس سے صاف طاہر ہے کر معلوب تیج جمشل تھا وار ایک طالت
عمیا تھا۔ اگر بغرش محال ہے مان مجی لیس کے مسلب پر قریب المرک تھا اور ایک صالت
کر مرکم افتاد اور زعرہ میں تیمز نہ ہو کئی تی تو دون ہوں ہو کر تو تم میں مرور ہے دہ کھٹ
کال نہ سکے۔ معقول تیس ہے بنا می کیس جا ہے اور تھاظت چھوڑ دینا کہ کوئی اس کو قبر سے
کال نہ سکے۔ معقول تیس ہے رہ بیا جمال جس جبر آن کی تائید میں رسول الشعقی نے قریا۔
کال نہ شکے۔ معقول تیس میں اندائہ میں اندی اندی جائے گئا مین نہ افار ندید دینے۔

إِنَّ عِيسَنِي لَمُ يَهْتُ وَإِنَّهُ رَاجِعُ إِلَيْكُمْ فَلَلَ يَوْمَ الْفِيامَةِ. ''عَينَ مراقبيل- حقيق وه ثم مِن والهل آنے والا ہے۔ آیامت کے وان ہے ہیلے۔'' پس جو امر قرآن اور صدیت سے تابت ہے۔وہ یودکی عقلی والل سے کو کھر مشکوک ہوسکتا ہے؟ اور رسول الشریکی نے جیسا قرآن سمجیا۔ دومرا نہیں بجد سکتا۔ پس رسول الشریکی کے مشق جو افقہ کیے گئے ہیں۔ دوست ہیں اور جومشیٰ مُنَوفِفِکَ کے تَشْرَ کُو ماروں گا کرتے ہیں۔ خلط ہیں۔

قادیانی: قرآن سے حضرت کی موت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو مُنوفِیک و توفیتی الخ۔ جواب: توقِق کے متن موت کے اس جگد درست ٹیس بیں۔ اَخَدَ شَی وافیا کے بیں کیونکہ مَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَکُونُهُ. رَافِفُک وَمُطَهِّرُک وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِیْنًا قَرِیدُ مِنْ اَخْد

کا ہے اور یکی متنی متر جمان ومفسران نے کیے ہیں اختصار کے طور پر ککھتا ہوں۔ (۱) ترجمہ شاہ ولی اللہ مصاحب یغینسی ایٹی مُنتو قَیْکَ وَدَ الْفِعُکَ اِلْمَیُّ ''اے میسیٰ ہرآ مُنیہ

را) کربر سماه وی اندر صاحب پیوستی دینی مسوجیت و دافعت اینی اے یی هرامید برگیر نده توام ـ و پر دارنده توام ـ بسوئ خود ... برگیر نده توام ـ و پر دارنده توام ـ بسوئ خود ...

(٢) ترجمه رقيع الدين صاحبٌ ــــــُ 'المسيخيش عن لينے والا ہوں تھ كو اور اٹھانے والا ہوں تھ كوطرف اپنى -'

(٣) ترجمه شاه عبدالقادر"" است من تحقد كو بحر لول كا اور اشا لول كا اين طرف."
(٣) ترجمه حافظ نذير احمد صاحب ايل ايل في دين منتيل دنيا ش تمبارى مدت ريخ كى إيري كرك بم تحد كو اين طرف اين طرف الله يك كرك بم تحد كو اين طرف الشاكس ك."

ن فاکده داؤ جس کا فرکوراس آیت ش ہے ۔ وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے ایکا یک حضرت عیمیٰ علیہ الملام کو گرفتار کر لیا اور براہ عداوت ان کو مولی پر چڑ حالیا یہ قو یہودیوں کا داؤ تھا۔ خدا کا داؤ یہ کہ حضرت عیمیٰ علیہ الملام تیس بلکہ ان کا ایک ہم شکل صولی دیا گیا اور وہ سجح و ملامت آسمان پر اٹھائے گئے۔ خریر احمد مفتو فینک کا ترجمہ مادوں گا اور شرح کو افغاؤں گا اچ فروی مدی ہوتا اور خود وی اپنے مرزا قادیائی کا خود می مدی ہوتا اور خود می اپنے دوگئ کے مشتی کیا ہے؟ اگر کی نے کیا ہے تو بتاؤ۔ مرزا قادیائی کا خود می مدی ہوتا اور خود می اپنے دوگئ کے مین کیا ہے؟ اگر کی نے کیا ہے تو بتاؤ۔ مرزا قادیائی کا خود می مدی ہوتا اور خود می اپنے دوگئ کے مین بیان کے جاتے ہیں۔

(۱) تغییر بیضادی۔ التوفی اخذ شی وافیا والموت نوع. منه.

(۲) تغییر ابرسمور\_ التوفی اخذ شی وافیا والمعوت نوع منه و اصله قبض شی بشمامه مجمی آیا ہے۔

(٣) قطلاني\_ التوفي اخذ شي وافيا وللموت نوع منه.

(٣) تغير كبير ـ التوفى اخذ شئ وافيا والموت نوع منه.

یر کلیہ قاعدہ ہرایک زبان کا ے۔ کہ جب ایک لفظ جس کے کی ایک معنی ہوں

لینی بہت معنی ہول۔ تو آ کے بیچیے کی عبارت کو دیکھا جاتا ہے اور جومعنی سیاق عبارت کے مطابق ہوں۔ وہی معنی درست ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی پہلی عبارت کی طرف

دیکھو کد کیا قرینہ ہے اور چرخود فیصلہ ہو جائے گا کدکون سے معنی درست ہیں؟ حفرت میج علیه السلام کی دعا پر که خدایا مجھ کو ملعون موت سے بیانا۔ پھر خدا تعالى كا وعده كه مين تحوكواي قبضه مي كرلول كا اورايي طرف المالول كا اور تحوكوياك كر دول كا \_ كافرول كے شر سے داؤ كيا كافرول في اور داؤ كيا الله في ير الله كا داؤ غالب ر ما كه كافرون كوشيه جوا مرضيح ندتو قل جوا اور ندمصلوب جوا بلكه نبين قل جوا یقیناً۔ اب آپ انصاف اودغور سے فرمائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ملحون موت سے نجات مائلًا باور خدا وعده ويتا بوق محرمتوفيك كمعنى الموقع برموت كرف کس قدر غلطی ہے؟ اور خاکورہ بالا آیات قرآنی کے ترجمہ کے کس قدر متعارض ہیں۔ یعنی خدا دعدہ فرماتا ہے کہ تجھ کو یاک کروں گا اور اٹھا اول گا اگرید مانیں کہ صلیب بر چڑ ھایا گیا ادر بخت بخت عذاب اس کو دیئے گئے ۔ حتی کہ بہوٹن ہو گیا۔ قریب المرگ ہو گیا ادر عوام نے اے مردہ مجھ لیا تو مجر خدا کا وعدہ کافروں سے یاک کرنے کا ادررفع کرنے کا معاذ الله جمونا تغبرتا ب\_ كينكه جب بحرثتي موئي والت كي موت مشهور موئي صليب بر ملعون موت سے مرنا بہود ہوں کو یقین ہو گیا تو پھر وی مثال کہ گدھے بر چڑھے گر

باول في رب تصرصادق آتى بـ جب ایک مخص جس بے عرقی سے ڈرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا یا جھے کو اس

ذلت سے بیانا اور دعا بھی قبول ہوتی ہے اور وعدہ بھی پاک کرنے اور اٹھائے جانے کا دیا جاتا ہے تو چر یہ اعقاد کمسے صلیب ہر چڑھایا گیا۔ طرح طرح کے عدالوں سے اس کو تکلیف دی گئی۔ جن کے باعث دو بہوٹ اور قریب المرگ ہو گیا کیما دعدہ کے متعارض ب اور مطحکہ خیز ہے کہ سولی پر بیوٹ بو گیا۔ سانس اور نبض بھی بند ہو گئ اور عوام نے

ال کو مرده بھی بجھ لیا اور پہلی چھید کو انتخان بھی کر لیا۔ گر مرانہیں۔ کیا مرزا قادیانی کے نودیک مرنے والے کے سریر کوئی سینگ ہوتے ہیں کیسی بے دلیل ناویل ہے کہ و کیھنے دالے تو مردہ کہتے ہیں ادر عذابوں کی مختیوں سے بیوش اور قریب المرگ ہونا خود مانتے ہیں محر این دوئ میں محو ہو کر بلادلیل کے صاتے میں کہ مرانہیں۔ بیالی مثال ہے کہ ایک عزت دار آ دی اینے مکان کی نیلای ہے ڈر کر ا بی بے حرتی سے بیخے کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدایا جھے کو اس ذات سے بچاؤ اور خدا

مرزا قادیائی نے فود مجی (براہی اخریہ ماہ مائیہ برا ترائن ما اس ۱۲۰) میں انی مُفوَقِیک کا ترجمہ''اے میسیٰ میں تھا کو پوری افت دوں گا'' کیا ہے۔ کیا پری افت سولی پر پڑھانا اور مخت خت عذاب اور مار پیٹ اور ذکیل کرنے کا نام ہے؟ متوفیک کا ترجمہ میں تھوکو ماروں گا۔ مرزا قادیائی کے اپنے بھی برطاف ہے۔

(ازالد ادہام ص ۳۳۳) میں مرزا قادیانی نے توٹی کے معنی نیند کے خود قبول کیے میں فرائے میں کداس جگد توٹی کے معنی حقیقی موت نیس بلکہ مجازی موت ہے جو کد خیر ہے۔

قرآن مجید میں توفی کے معنی لین دین پورے کے میں اور فیند کے بھی میں - جیسا کہ ضا اتعالٰی فرماتا ہے دیکھو قرآن مجید و کھو اللّذی یُتوکھ کھے کہ اللّ

دیکھو قرآن جیرے الله یعزفلی الانفس جین موتھا والفی لم قدف فی مناطقا فینمسک النی قضی علیقا الفوٹ ویؤمیل الاخوی إلی اَجل مُسَمَّی. (در ۱۳۷۷) "خدا تعالی موت کے وقت جانوں کو پوراقبش کر لیتا ہے اور جوٹیں مرح ان کی توقی نیز میں ہوتی ہے مینی نیز میں پوراقبش کر لیا جاتا ہے پھر ان میں جس پر موت کا حم لگ چکتا ہے۔ اس کو بلاک کر دیتا ہے اور دوسرے کو جس کی موت کا حم ٹیس دیا۔ نیز میں توقی کے بعد ایک وقت تک چھوڑ دیا ہے۔"

في حريمو قرآن حيد اللّذِينُ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ فَنُوكَيْهِمُ أَبُووَهُمُ اللّهِوَ وَهُمُ اللّهِوَ وَهُمُ اللّهِورَهُمُ اللّهِورَهُمُ اللّهِورَهُمُ اللّهِورَةُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قادیائی سیوعتل نہیں مانی کہ ایک شخص ہیشہ زندہ رہے اور جم ما کی آسمان پر جا سکے اِ زندہ رہ سکے۔

جواب: «هنرت مین علیه السلام کو بمیشه زنده کوئی نمیں مانا۔ بموجب عدیث شریف کے مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت میں علیه السلام بعد مزول پینتالیس برس زندہ رہیں گے۔ فاح کریں کے ان کی اولاد ہو گیا۔ مجھرفوت ہو کر مدینہ منورہ روضہ رسول الشہ تالیہ بیس مدنون برس کے اور ان کی قبر چیتی قبر ہوگی۔

رفع جدعضری مجزه کے طور بر تھا جس طرح کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے

معجزہ تھی۔اگر آپ معجزہ سے اٹکار کرتے ہیں تو ہم عقلی ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ قادیانی: میں معجزه نہیں مانتا۔ عقلی ثبوت دو۔

جواب: محال عقلی انسان این جہل کے باعث کہا کرتا ہے۔ جب اس کوعلم ہو جائے تو پھرای امر محال کومکن مانتا ہے۔

(۱) اربعہ عناصر کے خواص متفاد ہیں۔ لینی آگ بانی فاک ہوا یہ طاروں ایک بی دفت ایک بی جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور انسان اس کو کال عقل کہتا ہے مگر جب اس کو این

جسم کی ترکیب کاعلم ہو جاتا ہے تو مان لیتا ہے کہ بیٹک متضاد عناصر جمع ہو سکتے ہیں۔

(٢) جد عضري مين موا أ ك عالم علوى سے جين - ياني اور خاك عالم سفلي سے اور بيد سائنس کا مسکہ ہے کہ غالب عضر مغلوب عضر کواپنے میں جذب کر لیتا ہے۔ بس اب غور كروكدانسان كے جمد عضرى مين آگ و ہوا يہلے تى عالم علوى سے بين اور تيسزا روح

بھی عالم علوی ہے ایک لطیف جو ہر ہے ادر یانی اور خاک دوسفل عضر بھی عقلاً مغلوب ہو

كرايي بستى دوسرے وولطيف عناصر ميں محو كر سكتے بيں اورلطيف ہوكر عالم بالاكو جا سكتے میں تیعنی مانی اور خاک۔ ہوا اور آگ میں تبدیل ہو کر آسان پر جا سکتے ہیں تو اس میں عال عقلی ندر م کیونکہ خدا تعالی نے جایا کہ رفع عیلی کرے اور کافروں سے بیائے تو حسب وعده اس نے توی عضر یعنی آگ و ہوا میں ضعیف عناصر یعنی خاک و آب کوٹو کر کے اور روح جو پہلے ہی عالم علوی سے تھا۔ توت صعود عنایت فرمائے تو اس میں محال عقلی کیا ہوا؟ بلکد عقلاً تو ہوسکتا ہے کہ جسد عضری آسان پر جائے ادر یہ بھی علم طبیعیات کا مسلمد مسئلہ ہے کہ خاک اور پانی دوعضر قبول کرنے والے جیں مینی سے جیث دوسرے عضر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جیبا کہ پانی کا ہوا ہو جانا روزمرہ کا مشاہرہ ہے۔ تو چررفع جمد

عضری محال عقلی کہنا سخت غلطی ہے۔ قادیانی: گرایا مجی نیس موا اگر چاعقلاً ممکن ہے مرعادة محال ب

جواب:(۱) عادتا تو کتب ساوی ہے ثابت ہے حضرت ایلیا آسان پر تشریف لے گئے چانچہ بائیل باب سلاطین میں لکھتا ہے کہ آتشین رحمد یا بگولے کے ذریعہ حضرت ایلیا آسان پر اٹھائے گئے جس کو مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔

(٢) حفرت مسح " كا بھى آسان پر جانا أجيل وقرآن سے ثابت ہے اور وہ بذريعه ملائكم جن كا آسان سے آنا جانا بكك بشكل أنساني متشكل مونا مرزا قادياني بھي مائے يور رفع موا مو گا۔ جس طرح فرشنہ آسان بر جلا گیا حضرت مسح علیہ السلام کو بھی لے گیا۔ اس میں محال کیا ہے؟ روزمرہ کا مبطلیوہ ہے کہ پرواز کرنے والا دجود نہ پرواز کرنے والے وجود کو ساتھ لے جاسکا ہے۔ کھی

ساتھ کے ہا ساتھ کے ایک فرآن مجید میں مذکور ہے کہ ہم نے اس کو اٹھا ایا ہے۔ (۳) حضرت اور شاک اللہ منطق کا معراج اس جہم مضری ہے جس پر قرآن و حدیث اور ایمانگ ارمت ناطق ہے اور یہ معراج حضرت منطق کا آسان پر جانا بمعیت جرائیل ہوا تھا۔ کئی حضرت جرائیل آپ کے ساتھ ساتھ شنے اور آپ ایک ٹوری براق پر موارشے۔ تھا۔ کئی حضرت جرائیل آپ کے ساتھ ساتھ شنے اور آپ ایک ٹوری براق پر موارشے۔

تھا۔ یعنی حفرت جرائیل آپ کے ساتھ ساتھ بتنے اور قادیا ٹی: آسان برتو انسان زعرہ نہیں رہ سکتا۔

وادیاں: " امان پر واسان زر دیو دیں رہ سما۔ جواب: یہ امیر اش بھی باعث جمل علوم مدیدہ سے ہے۔ بس اس جگہ سرف ایک فرخ عالم علم بیئت کی رائے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اپنی غلاقتی عابت ہو جائے۔ کیونکہ اب عابت ہو گیا ہے کہ تمام سیادوں بھی آبادیاں میں اور دہاں بھی حرارت بیوست تری ہوا ہے اور انسان ہہ سب حاسب تاخیرات عمام وہاں زعدہ رہ سکتا ہے بلکہ آسان کے بردن بھی عمام رہی کی کا تاخیرات رکھتے ہیں۔

فریخ عالم علم بیئت آرا کو صاحب اپنی کماب ڈے آفر ڈیتھ س ۱۲ بی تحریر فرماتے میں کداگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا سورج میں آبادی ہے تو میں کہوں گا کہ جھے علم نیمیں لیکن مجھ سے بید دریافت کیا جائے۔ آیا ہم ایسے انسان وہاں زعوہ رہ سکتے ہیں تو انگہاتے میں جواب دینے سے کریز فد کرول گا۔ (

قادیانی: جو دنیا سے ایک دفعہ مرکر جاتا ہے پھر نہیں آتا تو حضرت میج علیہ السلام کس طرح آسکتے ہیں۔

طرح آ تحتے ہیں۔
جواب: اقال تو سی علیہ السلام وزوہ ہے۔ جیسا کر قرآن جو صدیف سے ثابت ہوا۔
(ووم) ..... حضرت عزیر علیہ السلام کا ویا میں آنا قرآن جید میں ذکور ہے جس کو مرزا
قاویائی بھی مائے ہیں۔ (از ایڈ الاوام می ۳۵ م ۳۵۰)' فعدا کے کرشمہ قدرت
نے ایک کو کے لیے عزیر علیہ السلام کو وزوہ کر سے دکھایا۔'' عمر ویا میں آنا صرف عارضی
تقا۔ جب مرزا قاویائی عارضی طور پر آنا مائے ہیں تو نامکن ندرہا۔ ہیں زول حضرت می
این مریم کی اللہ کا دمشق میں واقعہ ہوگا۔ ہینی جس کرشمہ قدرت سے خدا تعالی عزیر علیہ
السلام کو لایا۔ ای کرشمہ قدرت سے مسی علیہ السلام کو لائے گا اور حضرت میں علیہ السلام کو ایا۔ ای کرشمہ قدرت سے خدا کھیا گئیں۔
العزود فرایعت تھی چیکھنے پھل کرا کر بینیالیس برس زعدہ دو کرطبی موت سے وفات
یا کر دیر شمون و میں حضرت چیکھنے کے دوضہ مقدس میں حدون ہوں گے۔ جیسا کہ صدیدی

ش آیا ہے کہ دید میں مقبرہ رسول الشرق میں حضرت سے علید السلام کی چھی قبر ہوگ۔ قادیاتی: بید حضرت محد رسول الشرق کی کسرشان ہے کہ حضرت سے علید السلام کو زندہ آسان پر مانیں اور ان کو زمین پر؟

ا حمان پر ما بل اور ان توزین پر؟ جواب: یہ آپ کی طلاقتی ہے۔ خدا تعالیٰ جمل و علائے ہر ایک نبی کو الگ الگ رتبہ عطا کیا ہے اور خاص خاص مجروہ عزایت فرمایا۔ ایک نبی کا مجروہ دوسرے نبی ہے اکثر نہیں ملتا تو کیا اس میں کسی کی کسر شان ہے؟ ہر تر فیس حضرت شیخ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور زشدہ اٹھائے گئے تو اس میں مجمی مجھ رسول اللہ تفاقیق کی کسر شان ہے کہ وہ

یاپ سے پیوا ہوئے؟ حضرت موٹی علیہ السلام کوعصا اور ید بینیا، عطا ہوا اور اس کے واسطے دریا پیٹ کی رز جمہ سے اید شاہ تھی کے رویا در رقب میں ترک رویا جہ تھی جمہ ہے اس منہ شاہ ک

کیا اور محمد رسول اللہ ﷺ کے واسطے الیا ٹیس ہوا تو کیا اس میں بھی محمد رسول اللہ ﷺ کی تسر شان بانو گے؟ ہرگز میں۔

ید وسرسه شیطانی بر کر خدا تعالیٰ کے پڑھنت کا موں میں استِ عظی دائل بیش کریں بدآپ نے کہاں سے مجھ لیا جو آسان پر ہے۔ افض سے خالی بلید تر از و کا اور ہوتا ہے اور پڑ نیجے۔ ع

ا بود بالائے دریا زیر دریا گوہرے

شیطان نے بھی ضدا تعالی کے آگے یہ دلیل چیش کی تھی کد میری بیدائش آگ سے ہادر آ دم کی بیدائش خاک سے ہے ادر آپ لوگوں کی طرح مجمد بیشا کہ خاک عالم سطل سے ہے۔ اس لیے کم رجبہ رکتی ہے اور آگ عالم علوی سے ہے اور بلند رتبہ رکتی ہے۔ جس پر وہ کافر ہوا پس آپ بھی ضدا کے واسط لوگوں کو وسوکا دینے کی خاطر ۔ المی دیل چیش شرکریں۔

سی من میں کہ ایس کے قد اش کو شرف بخش اور خاکی کو فوری سے تنظیم کرائی محده کرایا میں مشرا کی خدات کے خطاب مت جاؤ مگر آپ کسر شان مجھتے ہیں۔ اس عقیدے سے قوب کرد اور خدائی تھ کے خطاب مت جاؤ اور مرز اقادیائی کی ہر ایک بات بلا دلیل مت ماتی اور مرز اقادیائی کی اسی تقلید مت کرو کہ قرآن کے مقابلہ میں امکی تحریر کو ترج دو کیونکہ ایسا کرنا ضدا اور رسول سے تسخر کرنا ہے کہ فیر کے قول کو قرآن اور مدیث کے مقابلہ میں وقعت دی جائے اور ایسا عقیدہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔

محر رسول الشيك كي تو اس من بلندى رتبه ب كه حفرت من عليه الساام

یا جود ٹی ہونے کے ان کے استی ہونے کی خاطر آسمان پر وقت نزول کے ختطر میں اور بموجب احادیث بعد نزول اشاعت دین محمدی مقطقہ کریں گے ادر مسلمانوں کے پیچیے نماز پرمیس گے۔ یس اس میں نصلیات تھر رسول الشقطیہ کی ہے نہ کہ کسرشمان۔

قادیاتی: حضرت عینی آسان پر بول براز کرتے ہوں گے۔ حوائج انسانی خوراک وغیرہ ضعف بیری سے مرتکے ہوں گے؟

جواب: اوّل تو آپ ك اس اعتراض سے مرزا صاحب اور آپ كى جماعت كى دردادر ماحب مور آپ كى جماعت كى دردادر مول يونى الراقى بين ـ

ر سینداری صفوم ہوں ہے کہ حدا اور رسوں پر ہی ادائے ہیں۔ (دوم) ۔ بول براز کے ایسے مشاق میں کہ تہذیب کو مجمی ہاتھ سے دے دیا۔ میہ

(ودم) ' بین برار کے ایسے متبال ہیں کہ مہدیب تو 'من ہاتھ سے دے دیا۔ ہی اعتراض کی نفس شرقی کے مطابق میں ہے۔ اب جواب سنؤ کہ خدا تعالی جس مخلوق کو جس جگه رکھتا ہے اپنی حکمت ہالغہ

ہے اس کی طبیعت وحوائج اس جگه کے مطابق کر دیتا ہے۔ آسان پر جس تدر محلوق ہے۔ ان کے حواج وضروریات آسان کی آب د ہوا اور خواص کے مطابق ہیں۔ وہاں کی مخلوق آپ کی طرح ندرونی کھاتی ہے نہ یانی بین ہے اور نہ بول براز کرتی ہے۔ آپ کوئی موقعہ بنا کتے میں کد کی نے آ سان ہے آپ پر بول براز کیا ہو؟ برگز نہیں تو حضرت سے کی نسبت سے اعتراض کس طرح معقول ہے؟ آپ روزمرہ مشاہرہ کر رہے ہیں کہ بچہ مال کے بیٹ میں غذا بھی لیتا ہے اور پرورش بھی ہاتا ہے۔ گر بول براز نہیں کرتا۔ جب ضلا تعالی نے ایک چھوٹی می جگہ یعنی مال کے پیٹ میں بول براز کا انتظام کر دیا ہے اور خوراک بھی مال کے بید میں اس جگہ کے مطابق کر دی ہے تو آسان پرجس کا ہرایک ستارہ زمین سے کئ ورج برا ہے اور وہاں کی مخلوقات بھی زمین کی مخلوقات سے زیادہ ہے بوجہ احسن انتظام کرسکتا ہے۔ جب انسان کو دانت نہیں ہوتے تو اس کے واسطے دودھ مال کی چھاتی میں پیدا کر دیتا ہے جالانکہ نر و مادہ یعنی عورت مروکی نیچر ایک بی فتم کی ب-تو ضدا تعالى جس نے معزت كى اس قدر الدادكى كدكفار كے بجند سے فكال كر ا پے قبضیہ میں لے لیا اور اس کا ہم شکل بھیج کر کفار کو شبہ میں ڈالا اس کو آسان پر اٹھا لیا اور اس کوتل اورصلیب ہے حسب وعدہ بیا لیا وہ کوئی انظام اس کی خوراک وغیرہ کانہیں

كرسكن خروركرسكنا ب اور اس في كيا ب كيا جب وه دنيا عي تفاقو اس كي واسطى آسان سے خوان ججواتا دہا۔ اب اپنے پاس الحا كر انظام فيس كرسكا۔ جيسا كدمنم بن في كلما ب كدين حالت فيدين خواب ميں ب اور تا زول خواب ميں دہيں كے كيونكہ تونی کے معنی خواب کے بھی ہیں اور حالت خواب میں انسانی حوائج کی ضرورت نہیں ہوتی اور حالت خواب میں انسانی حوائج کی ضرورت نہیں ہوتی اور منسخ علی میں اللہ میں سیوٹی تحریر فرمات ہیں کہ سی خزول ذکر وقتیع شدن مائند مائند مشخول رہیں گے اور کھانے چنے دیگر حوائی ہے پاک ہیں کی کیند اور مشخل ذات باری تعالی ایس کی غذا ہے۔ حضرت جال اللہ میں روی جو کہ صوفیاء کرام میں سے برگز میں ہور کی میں فرماتے ہیں۔ دیکھومشرا وجال اللہ میں ہو کہ میں خواشت کہ گرو و جمہ عالم بیکے وہم از مجر تفرج کین شد و برگائید دوار برآ کہ سیسے کنال شد

غرض اور ندہبوں کا اتفاق ہے کہ حضرت مسلح آسان پر زعمہ میں اور بعد نزول امت محمری کی شریعت کے مطابق نکاح کر کے فوت ہو کر مدینہ میں مدفون ہوں گے۔ یعنی نصاریٰ بھی نزول کے قائل ہیں اور مسلمان بھی۔ پس اس صورت میں جس قدر اعتراض مرزا قادیانی نے بابت حوائج انسانی وضعف پیری وغیرہ وغیرہ کے ہیں۔سب باطلُ ہوئے۔ ذکر وسیح ذات باری تعالی جب زمین پر بیتا تیر رکھتی ہے۔ اکثر انسان ع لیس دن بلکه اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کچھ نہیں کھاتے تو آسان پر جس کی ہر ایک چر لطیف ہے۔ بدرجداعلی انسان کو انسانی حوائج سے یاک رکھ سکتی ہے۔ قصہ اصحاب کہف بھی حوائج انسانی سے عرصہ تک یاک رہنے کا مؤید ہے۔ صرف بھیرت کی آ تکھ درکار ہے۔ یہ اعتقاد کہ حفرت مسے سولی ہر چڑھائے گئے اور طرح طرح کے عذاب سے قریب المرگ ہو گئے تھے اور مری نہیں۔ علاوہ برخلاف قر آن کے، اناجیل کے، بھی جو واقعات کو بتاتی ہیں۔ برخلاف بے کیونکہ ہر چہار انجیل میں لکھا ہے کہ سے صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور بعد امتحان اتار کر فن کیے گئے اور قبر پر بھاری پھر رکھا گیا تا کہ کوئی مروہ کو نہ نکال سکے۔جس سے مرزا قادیانی کی تاویل فلط ثابت ہوتی ہے کہ سے مرانہیں۔ صرف صلیب کی تکالف سے بیوش ہو گیا تھا اور ببود اوں کو شبہ ہوا کہ مر گیا ہے اور حقيقت مين مراند تفاسية تاويل بالكل قابل تشليم نبين كيونكه الرميح ابيابي قريب المرك اور بیبوش ہو گیا تھا کہ زندہ سے مردہ تمیز نہ ہو سکے اور باوجود امتحان بھی زندہ نہ سمجھا جائے اور داروغہ اور محافظان اس کو مردہ یقین کر کے اس کی لاتوں کو بھی نہ تو زیں کیونکہ شک کی حالت میں مصلوب کی ٹائلیں توڑی جاتی تھیں اور دونوں چور جو کہ مین کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگیس توڑیں اور سے کومردہ پاکر چھوڑ دیا۔ صاف ولیل یقین كرف كى بىك جومشتميح مصلوب مواتفارسولى يرمركيا تفا اورمرزا تادياني صرف

اپ دوئ کی خاطر غلا تاویل خان ان تا کی گرتے ہیں جرک کی طرح قائل صلیم تیں۔

(انگیل حق باب عا آیت ۵۰) "اور یسوط نے گر برے خور سے جھا کر جان

وے دی۔" (انگیل حق باب ۱۳ آیت ۲۵)" "سب یسوط نے بڑی آواز سے جھا کر وم

چیوٹر دیا۔" (انگیل توق باب ۱۳ آیت ۳۷)" اور یسوط نے بڑی آواز سے کہا کہ اے باپ

میں اٹی دوئ ترے باقبول میں موقع اور یسوط نے بڑی آواز سے کہا کہ اے باپ

حال دکھے کر خدا کی تعریف باقبول میں موقع اور ان ہے کہ کے دم چیوٹر دیا اور صوب دار نے بہ

حال دکھے کر خدا کی تعریف کی۔" (انگیل یوحا باب 10 آیت ۱۳ سے ایک بائلی نداؤ ڈیں۔

جب انھوں نے بیوع کی طرف آ کے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو آس کی ناگئی نداؤ ڈیں۔

پر سیاییں ش سے آیک نے بھالے سے اس کی لیلی چھیدی اور فی الفور اس سے ابو اور

یائی فلا۔" مین اسخان کر لیا کہ مردہ ہے۔

ر کھو برحنا باب 19 آیت 178۔ اور بعد اس کے بیسف آرمینا نے جو لیون کا کا شاگرد تھا لیکن بود بول کے ڈرے بیٹیدگی ش پاطوس سے اجازت جات کی لیون کی

لاش کو لیے جائے اور پلالوں نے اجازت دی سو دو آئے بیوٹ کی لاش کو لے گیا۔ مناظرین! لاش کے لینے میں مجی وقت نگا ہوگا۔ پھر مرزا قاریاتی کا فرمانا کہ مسئ منہ میں این کے کئی میں تاراگی ہے۔ میں کہ تاریخ اس کی کھا

مرانہیں غلا ہے کیونکہ ایس کیے اس میں میں میں اس کا میں اس کے ایک کے اس کے خارت ہے اور ممکن نیمی کدانش بغیر استحان کے دی ہو۔ ممکن نیمی کدانش بغیر استحان کے دی ہو۔

ایشاً آیت ۱۹۰۰ ۱۹۳۰ کی افتوں نے بیورا کی انٹن کے سوئی کی طرے میں خوشوہوں کے ساتھ جس طرح سے کہ ڈون کرنے میں بیرو بول کا دستور سے کھنایا اور وہاں جس جگدا سے صلیب دی گئی تھی۔ ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نی قبر تھی۔ جس میں مجمی کوئی نہ دحرا کیا تھا۔ سوانھوں نے بیورا کو بیرو بول کی تیاری کے دن کے باعث وہیں دکھا کینکھ میں قبرز دیکے تھی۔"

ناظرین! انافیل سے تو موت اس مح کی جرمسلوب ہوا تھا فارت ہے اور مرزا قادیاتی کی رائے یا خود تراشیدہ تاویل عقل و عادما فلفہ کیونکہ واقضات صاف صاف تنا رہے میں کدمسلوب میں مول پر مراکیا اور جیسا کہ ذکورہ بالا آیات انافیل سے فاہر ہے اب مرزا قادیاتی کی تاویل بمقائل انافیل بالکل ناقائل انتہار ہے کیونکہ یمکن میں کہ مصلوب مح زعد رہا ہو۔ اگر وہ افراض محال بقول مفروضہ مرزا قادیاتی صلیب کی تغییل
سے تریب الرگ ہوگیا تھا کہ زعدگی کا کرئی نشان باتی ندر ہاتھا تو ای کا نام موت ہے اور مرزا قادیانی کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیونکر کہتے ہیں کہ مرانہیں اور پھر وہ قبریں كوكر زنده ره سكا ہے؟ جب كه سانس بند ہو جائے۔ خاص كر ايے كمزور اور قريب المرگ ۔ کا۔ حالا تکہ قبر کل ڈن ہو اور قبر پر پھر جس پر بیا تھا ہوا تھا کہ یہودیوں کے بادشاہ کی قبر ب نصب کیا گیا ہو۔ پس یقیناً ثابت ہوا کہ مصلوب مسیح صلیب بر مر گیا تھا اور مرزا قاریانی کی ولیل بودی اور غیرمعقول ہے کہ مرانہیں۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اناجیل میں جو واقعات ہیں۔ وہمضمون قرآن کے برخلاف ہیں۔ یعنی قرآن تو فرماتا ہے کہ سیح " نہ قتل ہوا ادر نہ مصلوب ہوا ادر نہیں قتل ہوا یقینا اب اس صورت میں مسلمان کون ہے؟ جو قرآن کے فرمودہ پر ایمان لائے یا اناجیل كى تحرير يرائمان لائے اور اجماع امت بى كرقرآن مجيد كے فرمودہ يرائمان لانا جا ہے۔ اگر اناجیل پر ایمان لائمیں کے اور مسح کی موت کے قائل ہول کے تو بہود و نصاری میں ہے ہوں گے نہ کہ اہل اسلام میں ہے اور انا جیل کے پیرو کہلائیں گے نہ کہ قر آن کے۔ کی مرزا قادیانی کا یہ اعتقاد کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھائے گئے اور طرح طرح کے عذابوں سے قریب المرگ ہو گئے۔ اناجیل کے مطابق ہے۔ اگر آ گے جا کے خرزا قادیانی نے ایک قصہ گھڑ لیا کہ میج سولی پر مرانبیں ادر اس کے شاگرد لے گئے اور وہ طبعی موت سے مرا اور تشمیر میں مدفون ہے۔ بالکل غلط ہے کیونکہ واقعات اور اناجیل کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی رائے کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ خاص کر جب کہ قرآن مجید کا مضمون ان کی رائے کے برخلاف ہو۔ جب مسلمان کی حدیث متعارض قرآن کے قائل نہیں تو مرزا قادیانی کی رائے کوقرآن کے مقائل كب مان سكت بير؟ لهل قرآن مجيد كا فرمانا كدمسيم" ندمصلوب موا اور ندمقول موا بلکہ خدا تعالی نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا درست ہے اور مرزا قادیانی کی خود تراشیدہ کہانی جو کہ اناجیل وقرآن کے برخلاف ہے کہ سے کشیر میں مدفون ہے بالکل غلط ہے۔ کونکد سری گر سمیرالی جگہ ہے کہ وہاں کوئی عیمائی سوائے تشمیری پنڈلوں کے اسلام سے پہلے باشندہ نہ تھا تو حضرت مسع "جس کو تمام دنیا نے مانا ممکن نہیں جس جگه وہ خود رہا ہواور موت سے مرا ہوالک مخص بھی ایمان نہ لائے اور ایسے نبی صاحب کماب کی شان سے بعید ہے کہ اس کی قبر جس شہر میں ہو وہاں اس کا کوئی بیرو نہ ہو؟ دوم: ایے بوے واقعہ کو کوئی مورخ بیان نہ کرے بلکہ تاریخ میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سوا ہندوؤں کے اسلام سے پہلے غیر ہندو کی کشمیر میں بود و ہاش نہ

تھی۔لبذا حضرت مسیح کی قبر کا ہونا غلط ہے۔ مسیح کشمیر کی تاریخ میں صاحب زیدہ تحریر فرماتے ہیں کہ''آ بادیش بعداز طوفان

میمبری تاریخ میں صاحب زیدہ فریر کرمائے ہیں کہ آیادیں بیدار حوفان لوح است۔ ودرزمان سابق رایان ہمدو حکران بدوند۔ چہار ہزار سال دی صد وکری مقعرف مائدند۔ تا آنا تک درمنہ ہفت صد و بست و بتن جمری بردست سلطان شمس الدین مفتوح شد۔ وزیادہ پر دوصد سال حکومت در خاندان وے بماعہ''

ر وہ دوم مراف خور میں بر سید وہ اس ماس سری مرکز محیر میں رہا ہے اور اس زمانہ دوم مراف خور میں رہا ہے اور اس زمانہ میں مرزا قادیاتی ہے حس طن اور کچھ عقیدت بھی رکھتا تھا۔ گر دہاں شدہ قبر حضرت کی کہا تھا اور شدی خاتمان اللی علم دہاں مضیر ہے اور بندہ سے دافقیت بھی تھی کئی کئی کی گر کا بونا نہیں فرمایا۔ اگر البام سے مرزا قادیاتی کو چہد لگا ہے قد سے البام بھی عبداللہ آتھم اور آسانی نکاح وقیرہ البامات سے مرزا قادیاتی کو چہد لگا ہے قرآن وانا تیل گوائی دیتے ہیں۔

پل برحال می قرآن بید کا فرمان می الل اسلام کے لیے معتر ہے اور قرآن کے سام عقید رکتے والا مسلمان ہے اور حج کو مردو ادرانا جیل پر ایمان لانے والا مرتد ہے کہ قرآن کے چرارانا جیل کو قرآن کے مقابل اعتبار وے کر اس کے برقرآن کے مقابل اعتبار وے کر اس محق کا اور ان کو قرآن کے مقابل اعتبار وے کر اس محق کا اور ان گفتائ فکٹی ویڈ کھٹی کے کیا معنی یہ قرآن جید کی صدالت ہے کہ اس نے محترت سے علیہ السلام کی نبوت تقدیق کی اور حضرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور خرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور خرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور حضرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور حضرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور خرت مریم کی عصصت کی تعلیم دی اور خرت مریم کی عصصت کی تعلیم دیا در خوان موت سے نہ حرال اور فون موت سے نہ حرال اور فون موت سے نہ حرال اور فون موت سے نہ دیا در خوان و ذکیل دیا تھر والون کی تعلیم دیا جس میسائی کے دورہ عیمائی دورہ کیمائی دورہ عیمائی دورہ کیمائی دورہ کیمائی دورہ کیمائی دورہ عیمائی دورہ کیمائی دورہ کیما

موت سے مارنا حضرت عیلی علیہ السلائم کا مشہور کیا تھا۔ اسکی تردید کر سکے۔ بدقر آن کا ہی معجزہ ہے کہ ایسے وقیق مسئلہ کو صاف کر دیا کیونکہ اگر بموجب اناجیل حفزت میج علیہ السلام كا صليب يرمرنا مانا جائے تو اس كى نبوت ثابت نہيں ہوتى اور اگر نبوت ثابت كرنا عا بیں کو ملعون موت سے نجات ہو کر ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے قر آن مجید نے صاف صاف بتا دیا که حضرت مسیح علیه السلام نبی الله تھے اور وہ نه مصلوب ہوئے اور نه مقول ہوئے بلکہ زندہ اٹھائے گئے آسان ہر۔ اور ان کا مشبہ لینی ہم شکل صلیب پر لٹکایا گیا اور اس بر مرا جبیا کہ اناجیل نے واقعات میان کیے ہیں۔ قر آن فرماتا ہے کہ مصلوب مسیح صلیب برفوت ہوا اور بعد امتحان مردہ یا کر اس کو بوسف کے حوالہ کیا گیا۔ جس نے اس کو ون کیا۔ آ کے جا کے اناجیل سے رفع حضرت مع علیہ السلام ثابت ہے کہ حضرت سے علیه السلام پھر زندہ ہو کر آسان پر تشریف لے گئے اب اناجیل اور قرآن کا صرف فرق ید ہے کہ مسیح معلوب نہیں ہوا اور اٹھایا گیا اور اناجیل کہتی ہیں کہ صلیب پر فوت ہو کر پھر زعمه ہو کر آسان پر اٹھایا گیا۔ بہرحال مسیح کی زندگی اور آسان پر جانے میں تو دونوں مذہبوں کا انفاق ہے اور نزول پر بھی نصاری اور سلمانوں کا انفاق ہے۔ صرف فرق میہ ب كرقرآن صليب ير جرع اور مرن كى ترديد كرتاب اور اناجل ابت كرتى مين چونکہ ٹی کی شان سے بعید ہے کہ ٹی میانی دیا جائے اور اس کی ذلیل موت عوام میں مشہور ہو۔ اس لیے انا جبل کی سند معتر نہیں کوئلہ ولیل موت محمرنا ثابت ہو گیا تو نی

ندرہا۔ اس لیے قرآن کی تغیم ورست ہے۔ اب اس جگہ میرسوال ہو سکتا ہے کہ دھرت کئے کا مشبہ کون ہوا اور بقول مرزا قادیانی اس نے اس وقت فریاد کیوں شہ کی کہ شن اصل سیح نہیں ہوں اس کا جواب میر ہے کہ فدا قعائی جس کام کو کرتا ہے کال حکت ہے اس کا ہر پیلو کال کرتا ہے۔ جب دھرت سیح کی شعبیہ جس پر والی گئی تقی تو اس میں تروید کی طاقت ہی نہیں روی تھی کیونکہ من کل الوجوہ شکل وصورت ہے وہ مثلی سیح ہوگیا تھا۔ اس لیے اس نے صلیب پر ایک

ا لی پکارا اور جان دی۔ اور روزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ انسان کے دما فی حواس پر اگر کوئی عارضہ واقع ہوتو وہ اپنی اصلی حالت بیان نہیں کر سکتا تو پھر سمج کا مشہہ کیونکر کہر سکتا تھا اور یہ ایک قدرت کا کرشر تھا۔

دوم: فرشتول كامتشكل مونا اور وجروعضرى مين آنا\_ جب الل اسلام مين مسلم

ہ اور مرزا تاہ یائی بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ بدھکل انسان متفکل ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو چرکیا حفکل اور محال ہے کہ ضدا تعالی نے حسب دعدہ خود کہ تھو کو اپنے تبغیہ میں کرلوں گا اور کافروں سے پاک کروں گا۔ کی کو بھل می بنا دیا اور حضرت میں کو اضا لیا۔ اب تماری بعض محرضین کہیں کے کہ دو الش فرشتہ کہاں رکھ گئے آ سان پر گیا

اب امارے اس مرحل میں عدد وہ اول مرحد اہل دھے اسان راجد

الله عالب حکمت والا ہے کافروں نے معرب سیح کوصلیب پر چڑھانا چاہا تاکہ اس کی فبوت ثابت نہ ہو مگر خدائے ان کے ساتھ عالب تجویز کی کہ دھیہ سی بھیج دیا اور میچ کو بچا لیا اور ذات کی موت ہے نجات دی اور پیرودیوں کو بڑتم خود سیح کے قتل کا شہر ہوا جو سیم سید سیر سیم بر بیازی میزند ہوتا ہیں۔ فیدا ک

کر درست تیس کیونکه مافقدگو فیفینگ میں قرآن نے فیصلہ کردیا ہے۔ مرزا تادیائی فرماتے ہیں کر ' دھٹرے سیح صلیب پر چڑھایا گیا۔'' (ازال ادام ص ۱۲۸ توزئن ج س ۲۹۷) اور قرآن فرماتا ہے کہ صلیب پرٹیس چڑھایا گیا۔ لیس اب

مسلمانوں کو آن مانا جاہے۔ یا مرزا قادیانی کا فرمانا؟ جو بلادلیل ہے۔ قادیانی: مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ آوستا موقود ہے اس لیے جب تک سے کو فوت

قادیائی: مرزا قادیانی کو الہام ہوا کہ قِر میچ موجود ہے اس کیے جب تک میچ کو فوت شدہ ند مانٹیل قو این کا دمومی درست نیس ہوتا۔

جواب: پید خلاقبی ہے کہ موت کی شوت دوگل مرزا تا دیائی تھی جائے۔ مدفی کو اپنے دوگل کا ثبوت ساتھ لانا چاہیے۔ نہ کہ اگر کئی زعدہ ہے تو دفوی نمیں اور اگر کئی فوت ہو گیا ہے تو مرزا قادیائی کئی موقود ہیں ہے تو معقول نمیں اگر بغزشِ محال حضرت کئی کوفوت شدہ مان لیس تو بھرنگی بار ثبرت مرزا قادیائی ہے ہوگا کہ مرزا قادیائی تک کئی موقود ہیں اور دوبرائیس۔

ے کال لیتا۔ (سوم).....مرزا قادیانی کے اپنے البام اپنے علی دموئ کی دلیل فہیں ہو کئے اگر مدمی

(سوم).....مرزا قادیالی کے اپنے البام اپنے عی دموی کی دیل میں ہو سلتے الر مدی عدالت مرکز قبول نمیں مدالت مرکز قبول نمیں

کر عتی اور شدق مد فی و گرگی پاسکا ہے۔
(چہارم ..... مرزا قادیاتی خود فربات میں کہ سے اور جھونے خواب و الہام
برکار و فیار مسلم و فیر مسلم جوہڑے جماز کنجر ڈوم سب کو آسے ہیں اور کنجو کے خواب و الہام معیار
حالت میں مجی سے خواب و کیے لیتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب و الہام معیار
مدافت میں محیل سے دخیل تعدایت واور اگر غیرے وی خل صادر ہوتو دیل صدافت نہ
ہو۔ جدید از انصاف ہے اگر خواب و الہام قابل اعتبار ہیں تو دوفوں کے واسطے اور اگر
تا قابل اعتبار ہیں تو دوفوں کے واسطے۔ چھکھ مرزا قادیاتی الے دوئی سے موجود ہیں۔
تا قابل اعتبار ہیں تو دوفوں کے واسطے۔ چھکھ مرزا قادیاتی ہیں۔ اس کیے دوئی سے موجود ہیں۔
تا ویائی: مرزا قادیاتی قرآن کے حقائق و معارف وقسیر لا ثانی فرماتے ہیں اور بیدان کی
مدافت کا نشان ہے۔

جواب: قرآن مجینہ کاتشجیر اور همائن تو ہرایک زمانہ بین طاسے وقت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ درمنٹو ریشادی و کشاف وغیرہ وغیرہ قامیر میں حقائق و معارف کیا کم جن کیا وہ سب سیح موجود ھے؟

م ہیں ایا وہ سب می موہو سے؟

اللہ میں ایا وہ سب می موہو سے؟

اللہ علی کی بین کی ایک اللہ ایک کا ایک کا ایک کا بیام اللہ کا کی کئی ہی جس کا جواب یا مثل اس تحق کے بین کل کی رو اس کا خواتی و معافق و معافق و معافق بالد فارف اکثر مرزا قادیاتی کی تصافیف میں ہوتا ہے۔ نے طوم سے موافق تصنیف فرائی اور ضروری سائل تقدیر و ترین فرائی۔ خاص کر مصنع کی حیات و محمات پر بحث کی۔ جس کی تصلید مرزا قادیاتی نے فرائی کیا سرستے بھی میں موجود تھا؟ برگزائیس تو بجر مرزا قادیاتی کیا تحرین ہو سکتے ہیں؟

قادیانی: مرزا قادیانی نے قوم کی خدمت کی اور اسلام کی جمایت میں تمام نداہب کی بطاق کی میں اسلام نداہب کی بطلان کی۔ یہ ان کی صداقت کا نشان ہے۔

بھوان دائے ہے ان ما معدادت و حان ہے۔ جواب: سے فلط ہے بلکہ اٹل اسلام نے مرزا قادیائی کو مناظر و پہلوان اسلام بھر کر الا مال کر دیا۔ اسلام اور تو م کی فدمت مرسیر نے کی کہ اپنی کل جائیداڈ تخواہ و پیش وفیرہ سب آ مدتی کائی وقت کی خدمت میں صرف کرتا رہا۔ حق کر کفن تک نہ رکھا۔ اس کے مقائل مرزا قادیائی نے قوم کے روپ سے قرضہ اٹارا۔ جائیداد بنائی۔ چنائیہ فروفرائے ہیں کہ جہاں بھی کو وزل روپید کی بادوار آ مدتی کی امید نہ تھی۔ اب الکھوں روپ سالاند کی آمدنی ہے۔جس سے اولاد مزے آڑا رہی ہے۔ اب فور فرماؤ کہ سرسیّد زیادہ اٹل ہے میّ موجود ہونے کا یا مرزا قادیائی؟ بلکہ سرسیّد کولگوں نے بغیر دئوت تبول کیا اور مرزا قادیائی نے اشتہاروں سے تمام دنیا ہلا دی مگر کی نے ان کو تبول ندکیا۔ طالائلہ مرزا قادیائی نے کرٹن کی کا روپ بھی دھارا۔ سرسیّد الیا عالی حوصلہ تھا کہ اس نے کیا اور کر دکھایا۔ مُر دعوی کوئی ٹیس کیا اور مرزا قادیائی نے کیے ٹیس کیا۔ صرف دعوی نبوت کیا۔

ووی وق بین نیا اور مزار افادیاں سے چوندان میا سرات اولی بوت بیا۔ بین تو کیوں نہ اصل میسی سرمینه کو انا جائے؟ جس سے سرزا قادیاتی نے عال متلی چیلا رہے سکھ کر کئے " کی حیات و ممات و نزول پر بھٹ شروع کر کے اپنی ایک الگ جماعت بنا کی جس کی متہ مئی تجریت ہے اور قرآن اور صدے کا صرف داولی جی دکوئی جی سے کہی کھلے تھے تجری ہونا چاہیے۔ آ دھا چیز آن اور صدے کا صرف داولی جی دوگر ہے۔ کہی کھلے

قادیاتی : بناء اور سوری کو گرئ رمضان میں ہوا اور بیر مزا قادیاتی کے دوئی کی دلیل ہے۔
جواب: مرزا قادیاتی نے اس قول حضرت باقر وقعی بن حین کی کے ظاھر میں کے بیر۔
اصل عبارت دیکھو اور اس کے معنی کر کے دیکھور قال لِنفقیدیات اینٹین کھ تنگوانا مُشَلَّد 
خَلَقَ السَّمَوْ اَو اَوْاَوْرُ مِن مِنْکُسِتُ الْفَقَدَ کَھُو فَى اَوْلَ لَیْلَةِ مِنْ وَمُصْفَانَ وَتَسْکَسِفُ وَالْاَوْرِ مِنْ مَنْکُلُهُ اللَّمْسُمُ فَى فِي نَصْفَى مِنْهُ ترجید امارے مہدی کے دو نشان ایسے بی کہ جب سے آسان اور ثمن پدا ہوئے جب کے اسان مرحل کے دو نشان ایسے بی کہ جب سے آسان رمضان میں مورج کا ان رات

رسیان بیری چادہ اور میں اور اور مصف رسیان میں موری 6۔

پی جو کی طرح درت بیری \_ پرائمری بھاعت کا افزاد اور انصف کے معنی آثیر یعنی ۱۸ و ۲۹ کر سے
پیل جو کسی طرح درست نیس \_ پرائمری بھاعت کا افزاکا بھی جانتا ہے کہ افزل کے معنی پہلا
اور نصف کے معنی آور دھائے ہیں۔ گر مرزا آواد پائی اس کے بیش معنی کرتے ہیں۔ لیسی
اقراف سے نصف اور نصف اے نجر کے ہیں۔ جو کسی افت میں ٹیس۔ پس آواد پائی جماعت کے
آوری و نصف اور نصف بھا ویں۔ جس میں افزائی بعنی نصف رمضان اور نصف رمضان
کمنی آثیر رمضان ہو ورز ان کے معنی خالم فران جانتا ہے کہ سوکا نصف پہلا ہے
نہ کہ 40 بہری نے خاط ہے کہ رمضان میں جاند وسوری گوگرین حسب قول رمضان میں چوا۔
نہ کہ 40 بہری سے اور ان اور دورز کی کرین حسب قول رمضان میں چوا۔
نہ کے معنی انسان میں میں اور انسان میں ہوا۔

مرزا قادیانی اول رمضان میں جائد گرین طاف قانون قدرت فرمات میں اور ساتھ اقرار کرتے ہیں کر رمضان میں طاف قانون قدرت ہوسکتا ہے بیسطن مرزا قادیانی خود ہی سمجھیں کہ خدا تدنی الال رمضان میں تو طالف قانون قدرت تھیں کرسکتا گرا او سما رمضان کو خلاف تانون قدرت رمضان عمی کر سکتا ہے۔ تول کے الناظ تانون قدرت کے میں بنائے کہ فردت کے برخلاف ہونا بنا رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ جب ہے آ سان زشن بنائے بعنی بیور نشان خلاف تانون قدرت ہوگا۔ گر مرزا تادیانی اس قول کو اپنے دلوئ کے مطابق کرنے کی خاطر الناظ کے غلامتی کر کے تطبق چاہتے ہیں گر اول کے منتی نصف کس لفت سے لائے گر گر تربیں پا سکتا۔ کوئی لفت کی سانت ہے لئے تیں جمرف عدگی اپنے کہنے ہے تو ڈگری تیس پا سکتا۔ کوئی لفت کی تانب دکھا کی ہے۔

مرزا قادیاتی کا مے فرمانک کر رمضان بی بھی پہلے چاند گرین و مورن گری نہیں اعلا ہے۔ فطام قری کے حراب ہے جب چاند و مورن گرین نہیں اس موقعہ پر آئیں گئے۔ جانچ ایک مرتب ہے جب چانچ و مورن ایک گرین کے الا بیان کا مرتب کا اس موقعہ پر آئیں گئے۔ جن نی جس اس موقعہ پر آئیں گئے۔ جن نی جس مقام پر چاند آئی آن مازل کے کرے گا۔ وہ دل وہ موری برل بعد گئر آن کے گا۔ جن من مقام پر چاند آئی آن مرا ہے بیٹی وہ موروں کر پہلے گا تھا اور گئر وہ دو وں برک کے گا۔ جب کہ اور پر آن لگ رہا ہے بیٹی وہ موروں برل پہلے گا تھا اور گئر وہ دو وں برک کے بعد گئے گا۔ جب کہ اور پر آن لگ رہا ہے بیٹی وہ موروں برک پہلے گئے گئے اور ہو وں برک کے بعد گئے گا۔ جب کہ اور پر گزار کم اور پر آنا اور اور گا کہ اور پر گئر اور مورن کا گران کی بعد ہوگا ۔ اب اگر ایک مختص ہے کہ اور پر شمل گران چاند اور مورن کا میں مراز کا دوران کی برائے میں مورن جمری میں اور کر مرزا قادیاتی کا یہ فرمانا کہ رمضان میں اقران گران چاند و مورن جمری مدافت کا فنان ہے کیکھ ویل میں اول رمضان کھ ہے ۔ اول رمضان کو گران

معجزات و خوارق و محالات عقل کے تو مرزا قادیانی قائل فیمل بلکہ شخر ازالتے اور یکن قائل فیمل بلکہ شخر ازالتے اور بیال ایسنے مطلب کے واسطے وہ امر جو ابتدائے آ خوشش سے پخن جب سے آسان و زشن پیدا ہوئے بھی نیمل ہوا تھا۔ اس کا ہونا مائے ہیں۔ بھن جاغد و مورج کے گرمضان میں صرف مرزا قادیانی کی خاطر ہوا اور وہ بھی تھنی تان کر غلط مختی کر کے جو ہرگز قرین قیاس فیمیں اور شدکی کراب میں ہے تو ہم اب مرزا قادیانی سے مقلی کہاں گیا؟ اول رمضان میں تو محالیات عالویانی میں ہے تو ہم بی موسکا محال عقلی اور غلاف کا نون مقدرت ہے اور جب سے آسان و زمین سے ہیں۔ جیس ہوسکا مگرزا قادیانی کی خاطر قانون ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنی وہ امر جو آسان و زمین کے پیدا مگر مرزا قادیانی کی خاطر قانون ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنی وہ امر جو آسان و زمین کے پیدا

ہونے کے وقت ہے بھی نہ ہوا تھا اب ہوا۔ یہ فیصلہ مرزا قادیاتی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح چاہیں کر لیس کون پوچی سکتا ہے؟ گر اتفا شرور کہیں گے کہ اگر وحرم پال کیے کہ میری خاطر اپر نے ۱۹۱۲ء میں اجتاع گر بمان مجیس ہوا جب ہے اس ان میں بنا ہے ہاور وحرم پال چنگ اپر ٹیل میں مجی اجتماع گر بمان ٹیمیں ہوا جب ہے آئان زمین بنا ہے اور وحرم پال کے دگونگ کو بھی مان لیس کے۔ یہاں تو الفاظ کے معنی مجی غلط کمیس کرنے پڑتے جس طرح مرزا قادیاتی نے کیے ہیں۔

ری اور امار است سے بیان کے بیان کے بیان است میں است کے بیان کا دورات کے کہ حضرت کا کے است درج )۔۔۔۔ دحضرت کا ک (دوم )۔۔۔۔۔ درج کر گراہ ہو سکتی ہے دو امت جس کے ادا میں ہوں اور درمیان مہدی علیہ افران اور افریز کی میں علیے السلام جس سے صاف طاہر ہے کہ مہدی اور سکل الگ الگ جس اور مرزا قادیاتی کا دوگئ موٹود ہونے کا ہے جو کہ مہدی کے بعد آنے والا ہے۔ میں بید قبل کسوف شوف کا اجتماع مرزا قادیاتی کی صدالت کا ختان جیس کیچنکہ میں تظہور مہدی کا خصر میں میں میں کا حال میں کا تاریخ کا کے باتھ کا ختان جیس کیچنکہ میں تظہور مہدی

کا نشان ہے۔ ندشج موبود کا۔ اس کے مقالمہ میں کا مُفلِدی اِلاَ عیسنی ضعیف ہے۔ (سوم).....ان قول کو کیول نیمیں چیش کرتے۔ مِنْهَا حَسُونُ الْقَصْرِ وَرُقِيْنِ فِی رمضان ا

( سوم ).....ان تول کو لیول کیل میں کرتے۔ مبنها نخسوف القنبر مُورِینی فی دمصنان لینی رمضان میں وو وقعہ جائد گربن ہو گا چونکہ دو وقعہ نمیں ہوا دعو کی درست نہیں۔

عَنْ شَرِيْكِ قَالَ بلغنى انه قبل خووج المهدى ينكشف القعر فى شهر رمضان موتين رواه نعيم (الخادى ته ٢٠٠٨) عن ابن عباس لا يعتوج مهدى حتى تطلع من الشمس آية ليخ مهدى كا كبر ثيل بوگا ـ بسبك آ قاب سے نتال ظاہر نہ بول (الحادى ت ٣٠ م ٢٥) عن كعب قال يطلع نجم من المشرق قبل خووج المهدى له ذنب ليخ يُؤكد به نتال المُحى ظاہر نبيل ہوئے۔ اس ليے وَوَى صادق تيل من ٢٠ م ٢٥)

صادق فیس ہے۔

مرزا قادیانی کا دوئی سے موٹود ہونے کا ہے ادر مہدی کا بحی ہے اور مجدد کا ہے اس کی ہے۔

بھی ہے اور کرش کی کا بھی ہے۔ گر ان میں عادمات اور خوت ایک کا بھی میں ہے۔

سرف دوئی پر کوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز میں کیونکہ ہر ایک دوئی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔

تجوہا اور سچا ادر اس میں فرق کرنے وائی معیار ہوتی ہے۔ مثل مونا اور بیشل میک ہی دوئی کی رکھتے ہیں۔

در کے بیں۔ گر جب معیار ہے پر کھا جائے تو سونا سونا ہے اور بیشل میشل میں ای طرح

جب معیار چیگئو کیاں ہیں اور ان میں علامات بھی ذکر کر دی گئی ہیں تو چھر کوئی جھڑا ہی

خیمی رہتا۔ علامات کو دیکے لو اور دی کے لوائر معیار کھرا ہے تو مائو ورشہ آپ کا افتیار

ہے۔ اب میں نیچے علامات ہر ایک کی لکھتا ہوں۔

ناظر بن اگر وہ علامات مردا اقادیاتی بیش پائی جائیں تیس اندے بیش کچھ عذر تیس کیونکد اگر صرف دموئی پر می ماننا ہے تو کوئی دید نیس کہ مہدی جادا، مہدی سوڈائی مہدی سائی لینڈ مہدی فرانس کو نہ مانا جائے کیونکہ انھوں نے مجی دموئی کیا ہے ایس بغیر استحان شرکی صرف دموئی اس بنا پر نیس مان سکتے کہ مدعی کہتا ہے کیونکہ دموئی جونا مجی ہوتا ہے اور سالے مجی۔

یہ آپ کی خت علمی ہے کہ آپ جسٹ کہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو مجی کا کہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی خصص کی خیرے مرزا کا دیائی کی تشویہ سی خیرے مرزا کا دیائی خود فرماتے کا دیائی خود فرماتے کی مالہ کی سی کا مرزا کا دیائی خود فرماتے ہیں۔ تو خلام مرزا کا دیائی محمد رسول اللہ ﷺ نیس میں۔ تو خلام مرزا کا دیائی محمد رسول اللہ ﷺ نیس ہو سکتا ۔ ای طرح مرزا کا دیائی محمد رسول اللہ ﷺ نیس ہو سکتا ۔

چەنبىت خاك دابا عالم باك

محمد رسول الله ﷺ این صداقت اور نبوت شریعت مجزات کال وی بر اوامر و نوائ اینے ساتھ لائے تھے اور انھوں نے کی لخت دعویٰ نبوت کر کے اپنا پیغیر صادق ہونا لوگوں کے دلوں پر جما دیا تھا۔ جنھوں نے معجزات طلب کیے دکھائے اور ان کو نور اسلام سے منور کیا۔ ایک امتی کی مثال اس کے نبی سے دین بیدی و گراہی و کفر ہے۔ اگر کوئی مخص اپنی بدزبانی سے مار کھائے اور کے کہ پنیمروں اور نبیوں کو لوگ ستاتے رہے میں۔ پس میں بھی نبی ہوں تو کیا غیر معقول دعویٰ ہو گا اگر ایک قادیانی حصوت بولے اور کیے کد مرزا قادیانی بھی جھوٹ بولتے تھے تو آپ کوکس قدر غصہ آئے گا ادر اس کو قادیانی منجمیں عے؟ برگزنبیں۔ ای طرح مرزا قادیانی امتی ہو کرمحد رسول اللہ ﷺ نہیں ہو سکتے اور ندان کے ساتھ مرزا قادیانی کی مثال صادق ہو سکتی ہے کیونکہ مرزا قادیانی اُتی ہیں۔ کیا محدرسول الله ﷺ نے بھی حفزت میسلی کا آینے آپ کو امتی بتایا تھا؟ برگز نہیں تو پھر کس ایمان سے کہتے ہو کہ اگر مرزا قادیانی کو جو نہ مانے وہ ان سے ہو گا جفول نے محد رسول اللہ علی کو نہ مانا۔ کیا بادشاہ کا انکار اور کیا چیرای و ندکوری کا نہ مانا؟ جب شان احمد علي شان غلام احمد سے بالاتر ب- تو غلام احمد كا مكر احمد كا مكر كوكر وسكما بي مرزا قادياني كي مثال حفرت محمد رسول الله علي علي مرزز ورست نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں تمیں جموٹے ہوں گے۔ جو نبوت کا دعویٰ

كريس ك اگر ان كونه مانين توحق پررين ك- يا غيرحق پر؟ اگريه قاعده آپ كا درست ہے کہ جو مدی نبوت کو نہ مانے ان کفار کی مانند ہے جنھوں نے محمد رسول اللہ عظام کونہ مانا تھا تو آپ فورا دهرم يال كو جونبوت كا دعوىٰ كرتا ہے مانو۔ اگر نہ مانو كے تو ابو جہل وغیرہ سے ہو گئے۔

دهرم یال تو مرزا قادیانی سے دعویٰ نبوت میں زیادہ ولیر سے اور ڈرتا بھی نہیں۔مرزا قادیانی نے تو ڈر کر باقساط دعویٰ نبوت کیا ہے۔ پہلے مناظر اسلام پھر مجد ۂ پھر مثیل مسیح، پھر مسیح موعود' پھر مہدی' پھر کرشن جی عرض کیک انار وصد بیار' ایک جان ہزار ذکہ ایک مرزا قادیانی اور اس قدر دعادی؟ سوال یہ ہے کہ صرف دعویٰ پر بی ہر ایک کو مان لیما ہے یا کچھ جھوٹے سے مدگی کی تمیز بھی ورکار ہے؟ جس کا جواب معقول یمی ہے کہ جھوٹے اور سے میں تمیز کر کے ماننا جاہے۔ پس مسلمانوں کے باس پیشگوئیاں مخبر صادق علی میں ان کے مطابق جو شخص ہوگا۔ وہی سیا ہوگا۔

(اوّل)....ومسيح موعود كے بارے ميں جس قدر حدیثیں ہیں۔ كى ميں بھى پنجاب يا ہندوستان جائے نزول ندکورنہیں اور نہ اس کا نام کرشن ہی بتایا گیا ہے۔ وہاں صاف ومثق ہے۔

(ووم) ....جس قدر یہ پیش گوئی صاف ہے۔ یعنی نام مسیح موعود اس کی والدہ کا نام کیونکہ بغیر باپ پیدا ہوا تھا اور اس کی جائے نزول مذکور ہے تا کہ کمی فتم کا شک مانند حضرت ایلیا نه رے اور کوئی جھوٹا مری بھی نه ہو لیعن عیسی ابن مریم نبی الله شرقی مناره دمشق پر نزول فرماویں گے۔ اگر کوئی پنجاب قادیان کا رہنے والا جس کا باب بھی ہو اور نام اور باب كا نام بهى اور ركبتا مو كوكرسيا مرى مانا جا سكتا ب؟

اگر كها جائے كدان نشانات يعنى جو جو نام صفات حديثوں ميں مذكور ہيں۔ان کے مرادی معنی ہیں جب کہ مرزا قادیانی نے کیے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراوی معنوں میں کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے ورنہ بلا مناسبت مرادی معنی تو ہر ایک مخص كرسكما ہے اور اين وعوى ميں سيا ہوسكا ہے۔ مثلا زيد مدى ہے اور مراوى معنى ومثق کے قصور یا لاہور لیتا ہے اور عیسیٰ این مریم نبی اللہ سے مراد زید ولد بکرتو مرزا قادیانی اور اس میں کچھ فرق نہیں۔ اگر مرزا قادیانی نے بلا دلیل شری مرادی معنی بغیر مناسبت کے لیے میں تو مانے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لینی وشش سے مراد قادیان کچھ بھی مناسبت نہیں ر کھتا۔ ﴿ مِنْ مِين مِندوستان کا نام تک نہيں اور ندموضع قاديان جو اس وقت آ باد بھی نه تھ کیوکر دمشق ہوسکتا ہے؟ عیلی ابن مریم نبی اللہ سے مراد غلام احمد دلد غلام مرتضی لین بالكل بربط بـ اول تو حضرت مح كاباب نه تفاد اس ليه والده كانام ندكور جوا اور ولدیت سے ہمیشہ مقصود تمیز ہوتی ہے تا کہ کوئی اور فخض اس نام کا دعویٰ نہ کرے۔ جب

یہ کہا جائے کہ عیلی این مریم نبی اللہ تو اس سے صاف مراد وہی شخص ابن مریم نبی اللہ ہو گا نہ کوئی اور دوسرا مخص بلا دلیل جو جاہے سو بن بیٹے۔ مگر خدا تعالی تیامت کے دن جب سوال كرے كا كدتم في غلام احد كونيكى ابن مريم ني الله كون مانا؟ تو اس وقت كيا

جواب ہو گا؟ بجز غدامت کے کچھ نہیں۔ پس اب میں نیجے نمبر وار نشانات و علامات حضرت مسح ومهدى ومجدد كے لكھتا ہول-

ناظرین! غور سے علامات پڑھیں اور مرزا قادیانی میں اگر وہ صفات یا کیں تو

ب شک مانیں۔ ورنہ ہلاکت سے بھیں۔ (۱) آنخضرت ﷺ نے فرمایا میرے اور عیلیٰ کے درمیان کوئی نی نبیں ہوا اور وہ تم میں

(منداجرج ۲ ص ۳۳۷) نزول فرمائیں گے۔انخ۔

ناظرین! یہاں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ نہیں ہے صَرف عیسیٰ نبی ہے یعنی وہی

عیسیٰ جو نی اللہ تھے۔آئیں گے۔ (۲) آنخضرت ﷺ نے فرمایا بمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور

قیامت تک غالب رہے گی۔ پس میسیٰ بن مریم اتریں گے۔ امیر جماعت کبے گا آیئے نماز پڑھائے۔فرماکیں گےنہیں۔تم ایک دوسرے کے امام ہو۔ خدانے اس امت کو بد بزرگی دی ہے کہ پیٹیسر بنی اسرائیل محمری کے پیچیے اقتدا کریں گے۔مسلم کی میہ حدیث جو بروایت جابڑ ہے۔ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ مسلم کی دوسری حدیث جو بروایت ابو

مريرة مروى ب- كَيْفَ انتم إذا مَوْلَ فِيكُمُ إِبْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ ؟ ( بخارى ج اص ٩٠٠ باب نزول بن مريم) ليحي أهَاهُكُمُ مِنْكُمُ سے دوسرا تحض عيني ابن مريم كا مفارُ مراد ب ندجيها كدمرزا قاديانى في اين مطلب ك لي وهو إمامكم نكال كرام بهى وى ابن مریم لعنی مثیل ابن مریم تفہرایا ہے۔

(٣) آتخضرت علي في ماياشب معراج عن ابراتيم عليه السلام وموى عليه السلام و عیلی علیہ السلام سے ملا۔ قیامت کے بارے میں گفتگو ہونے گی۔ فیصلہ حضرت ابراہیم كے سرد ہوا۔ انھوں نے كہا مجھے اس كى كچے خرنبيں۔ مجرحضرت موك " يربات وال كئ ۔ انھوں نے کہا مجھے اس کی کچھ خرنہیں۔ پھر حفرت سیلی پر اس کا تصفیہ رکھا گیا۔ انھوں

(۵) عیلی زمین میں جالیس سال قیام فرمائیں کے (القتری م ۹۱) اگر وہ پھر لی زمین سے کید دیں کہ شہد ہو کر ہد جا۔ وہ بد چلے گی۔

ناظرین! این حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت میج آسمان پر ہیں اور بعد زول زیمن بر جالیس سال رہیں گے۔

## سيرت سيدنامتيح عليه السلام

(اؤل) .... عینی عبام ومثق میں مسلمانوں کے ساتھ نماز عمر پڑھیں گے۔ پھر اہل ومثق کو ساتھ لے کر طلب دجال میں نہایت سکینہ سے چلیں گے۔ زمین ان کے لیے سٹ جائے گی۔ ان کی نظر قلعوں کے اعدر گاؤں کے اعدر تک اثر کر جائے گی۔ مرزا قادیانی قادیان سے بھی نیس نظے۔

(دوم)..... جس کافر کو ان کی سائس کا اثر پہنچ گا۔ دہ فروآ مر جائے گا مرزا قادیائی کے سائس سے کافر دہ دلیر ہوئے کہ بزرگان اسلام کی ہٹک کرتے ہیں اور اعلانیہ گالیاں دیے ہیں اور یہ ہدتی سخ موقود کی مہریائی ہے کہ تھی جنگ کر کے فلست کھائی اود کافر دلیر ہوئے۔ (سوم)..... بہت الحقدس کو بند یا ٹمیں گے۔ دجالِ نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوگا۔ اس

وتت نماز صح كاوتت ہو گا۔

ناظرین؛ مروا 10 ویائی نے بیت المتدری دیکھا تک نیس عاصرہ بنگ کر کے الزیال پڑتا آو دو گئی کہ دیش کر الزیال پڑتا آو دو گئی او دیش کرتے اور الزیال بنا الزیال جب کفار سے بیاد ایجاد شدہ قالیس کمار سے بنا ایجاد شدہ قالیس کفار کو دکھاتے تو کفار بھاگ جائے؟ اب جی طرائس میں قلموں کے جہاز رواند کرنے جائے کہ اسلام کی فتح ہو؟

(چیارم).....ان کے وقت میں یا جوج و ماجوج خروج کریں گے۔ تمام نشکی وتری پر مجیل جائیں گے حضرت میسٹی مسلمانوں کو کو وطور پر لے جائیں گے۔

ناظرين! مرزا قادياني كاكوه طور قاويان تها؟

( پیچم ) ...... دوضَد رسول الله مُشَقِّقُهُ مِن مدُون بُول گے۔ بموجب حدیث جو امام بخار کی نے تاریخ میں طبرانی اور این عسائر سے بیان کی ہے۔ یُلفُونَ عِیسُسی ابنُ مُوزِیمَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِیْهِ فَیکُونُ فَیْرَوَ وَاِیعًا، ترجمہ: لیخن مُسین بن مریم رسول اللہ ﷺ کے پاس ڈِن ہول کے اور ان کی قبر چیخی ہوگی۔ (درمؤرج م س ۱۳۲۲)

ناظرين! مرزا قادياني ناكباني موت سے لابور مي فوت بوت اور قاديان

میں وکن ہوئے۔ ریفیشہ

(ششم)....وجال کو باب لد پرتن کریں ہے اس کا خون نیز و پر گولوں کو وکھا کی ہے۔ انظرین! مرزا قادیل نے نوائے کئی دجال کے آئی اشتبار دے کر بڑگ۔ مقدل میں فکست کھائی اور عبداللہ آتھ عیسائی کی صوت کی بیٹیگوئی معیار صداقت شمیرا کر فکست کھائی۔ نبوذ باللہ اسلام جوہ ثابت کیا۔ بچ ہوئے کرنا آسان ہے۔ پر ثبوت دینا مشکل ہے۔

### نشانات مهدی علیه الرضوان مخضر طور پر

(۱) "مبدى كا نام محمد بن عبدالله بوكا أور فاطمى النسب بوكا."

ناظرین! مرزا قادیائی کا نام خلام ایمد دلد خلام مرتنگی قوم مخل ہے۔ گر ساتھ ہی معنزے تھر رمول الشیقظئے پر کھتہ تینی کمی فرماتے ہیں کہ فاقی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ معنزے! قافمی ہونے کی ضرورت اس واسطے ہے کہ بوقت جنگ پشت ند دکھائے یا جھوٹی تاولی کر کے سیف کا نام تھم ندر کھے۔ (٢) مهدى كاظهور مكه ميس موكا-مرزا قادياني بهي كخييس كي

(m) مبدی مقام ابراہیم میں بیعت لیں گے۔ مرزا تادیانی نے قادیان سے قدم باہر نہیں رکھا اور حج تک نہیں کیا۔

(۴) رسول الله ﷺ کی ملوار وعلم و کرتہ۔ مبدی کے پاس ہوگا مرزا قادیانی کے پاس سوا تاویلات کے چھٹبیں۔

(۵) لوگ مبدی کو بیت لینے کے واسطے مجبور کریں گے اور وہ اٹکار کریں گے۔ مرزا قادیانی اصرار کرتے ہیں اور لوگ اٹکار۔

(٢) مهدى كا ظهور ٣١٣ آ دميوں كے ساتھ ہو گا۔ جو سب ابدال ہوں كے رات كو عابد

اور دن کوشیر۔ مرزا قادیانی کے ساتھوں کی شیری اور عابدی سب کومعلوم ہے۔ (۷) سفیانی کے ساتھ جنگ کریں گے۔مرزا قادیانی کو اگر جنگ خواب میں دکھائی ویتی تو

دعویٰ سے وست بردار ہو جاتے۔

(٨) لائن اولس رے وغیرہ میں جنگ كريں كے مرزا قاديانى نے يه مقامات و كي تك نبيس ـ (9) کالے جمنڈے یانی پر اتریں گے۔ ابھی وہ وفت نہیں آیا۔

(١٠) مبدى كى جنك روم والول سے ہو گى۔ مرزا قادياني كى جنگ سے جان جاتى عقى۔ ناظرين! خودغور فرما كين كهكوكي بهي علامت مرزا قادياني بين عيسي ومهدى كى ياكي جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔مرزا جی تو کرش جی ہیں اور کرش جی کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔

#### محدد کی بحث

مجدد کا کام وین میں جو امور بدعی مرور ایام سے رواج یا گئے ہوں۔ وور کرنا ہ۔ گر مرزا قادیانی نے بجائے دور کرنے کے اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ بت پری تصویر يرتى، كى بنياد ڈالى جو كەخلاف قرآن و حديث ہے۔ يعنی اپني علمي تصادير بنوائيس اورتقسيم کیں اور غیر ممالک میں روانہ کیں۔جس سے ۱۳ سوسال سے اسلام پاک چلا آتا تھا چونکہ یہ تعل خلاف قرآن و صدیث و اجماع امت ہے اور مدمی مجدد سے سرزد ہوا ہے اس لي مجد د مرزا قادياني نہيں ہوسكتے۔

(دوم) ..... بالس الابرار مجلس ٨٣ ميس مجدد كي تعريف ب كه علاء دقت اس كاعلم وتصل و ناقد صدیث مونا مان کر اس کو مجدد تشلیم کریں۔ نہ کہ دہ اینے منہ سے کیے کہ میں مجدد ہوں اور علمی لیافت میر کہ علائے وقت نے تم علم اور حدیث کے نہ جاننے والا مان کر تفر کے فتوے، ان کی تصانیف کو خلاف قرآن و حدیث پاکر دیئے۔ جن میں شرک کی تعلیم ہے۔ مجدد كوخود علائے وقت مانتے ہيں۔ وہ خود دمونی نبیں كرتا۔ جيسا كه امام شافعیٰ امام رازی جلال الدين سيوشی امام غزالی رحمة الشعلیم اجمعین۔

مرزا قادیانی کو تو معمولی عالم دینیات بھی کی عالم نے نہیں بانا۔ پس مرزا قادیانی محدد نہیں ہو تکتے۔

قادیاں جدونیں ہو ہے۔ (سوم).....مجدد مشرک و کا فر کو نبی نہیں مانتا۔

ر و المستهد برور کورو کی میں مائی۔ مرزا قادیاتی نے کرش جی کوجو قیامت کے محرُ تائع کے قال ادتاروں کے قائل حلول ذات باری کے انسانی وجود میں قائل کو ٹی مانا ہے اور کرش جی کی بروز می تاثیر سے تصویر جوائی اور شرک کی بنیاد ذاتی۔ یہ کام مجدد کا ٹیمیں۔ پس مرزا قادیاتی مجدد تب

يد كهال لكعاب كريم موجود جورد يمي بو گا اور كرژن بمي بو گا اور بندوستان من بو گا كوئي نفس شرى ب تو چيش كرد- ورند جون د وجوب چيوز دو-

> وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِينَ كرش جى كى تعليم شرك افوذ از گيتا مترجد فيض

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تھی گشتہ از خود خدا گشتہ ام

داري.

اعر اند اغ

تناسخ اعمال احوالي ول

بر چہ ستم فدا از

بدانی





# بشارت محرى ﷺ

#### فى ابطال رسالت غلام احدى

تمہید: آج کل قادیاتی بعاصت کی طرف سے زیادہ دورا کٹر اس بات پر دیا جاتا ہے کہ حضرت خلاصی موجودات محد مصفی مطلق التر بختی میں گئے کا مام چونکہ والدین نے محد مصفی میں اس کے مورد مصفی میں جو بشارت دھرت میسی کی طرف سے ہے کہ بایاتی من بغوبی ایس کے مورد اس کا نام الحر مطاق ہے ہے۔ بغوبی ایس کی اس کے مورد (صف ۱) مہر ہے بعد ایک رمول آئے گا جس کا نام الحر مطاق ہے ہو ایک رمول آئے گا جس کا نام الحر مطاق ہے ہو ایک رمول آئے گا جس کا نام موجود (مرز السی مطاق موجود الدین کے موجود (مرز الحد موجود وادیاتی کلسے میں "مہرا مید عقیدہ ہے کہ سے آبے ہے موجود (مرز المحد مام ہے) کے مطاق کہا ہے اس معلق مام المحد کے المحد اللہ مسال کے المحد اللہ موجود (مرز المحد المحد کے مطاق کہا ہے ہے۔ اس کا مام موجود (مرز المحد المحد کے المحد کے المحد کا مام مول کر کم عطاق کا ہے۔ " (افراد خلاف کہا جائے کہ المحد کا مرمول کر کم عطاق کا ہے۔ " (افراد خلافات کہا)

برائ جائو دو الرئ سال الرئ المال اور تاویلات باطله متعلقد داوی بدا کا جواب الاور کی مرزان متعلقد داوی بدا کا ور کم الارک مرزان متعلقد داوی بدا کا ور مرزا تاویل کی نبرت مستقله ہے انکار کے بجائی و غیر حقیق نبوت مائی ہو کہ مرزا تاویل بے شک و غیر حقیق نبوت کا ذوب می مائی ہی کہ المال انقاق ہے کہ مرزا تاویل بے شک میں مائیت میں جیسا کہ ذمیب اسلام میں دو کر پہلے جس الاوری مرزائی معامل ہی مورکر پہلے جس کی اظامل نے نبوت و رسالت کا دوئی کیا ہے۔ بحال کے کر کا ذب می مائیت کی الاوری مرزائی معامل ہی مورک پہلے جس کے ایک میں معنی میں شین الاوری میں کا دورائی کا بادر ایک میں میں میں میں میں میں میں میں کا دورائی کا مائی معامل ہیں کہ اور ایک کر کا ذب می معنی میں شین میں شین کا میں کا مورک کی اورائی کے معامل کی کا دورائی کا میں میں میں کہ ایک کا دورائی کے کا دورائی کے دورائی کے کہ کا ذب می رکھا ہے۔ چائج کے درائی کا میں کا میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کا دورائی کے دورائی کے درائیت کے کہ درائیت کی دورائیت کے کہ درائیت والائی کے دورائیت کے کہ درائیت کے کہ درائیت کے کہ درائیت کے کہ دورائیت کے کہ دورائیت کے کہ دارائیت کے کہ دورائیت کی دورائیت کے کہ دورائیت کی دورائیت کی دورائیت کے کہ دورائیت کے کہ دورائیت کے کہ دورائیت کی دورائیت کی دورائیت کے کہ دورائیت کی دورائیت کی دورائیت کے کہ دورائیت کی دورائیت ک

رسول الله ﷺ في فرمايا "قيامت قائم نه موكن جب تك تمين كاذب نه نكل ليس تمام دعم ( گمان) كبي كرين كے كه وو ني بين "

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبی و رسول ہونے کا جو مخص وعولیٰ کرے خواہ اس کا دعویٰ کیسے ہی ذومعنی اور مغالطہ دِہ الفاظ میں ہو وہ جھوٹا نبی ہے بیعنی ای کا نام کاذب نبی ہے کیونکہ ظلمی و بروزی نبی کسی شرق سند ہے ثابت نہیں۔ پس مرزا قادیانی کو نبی تو ہم بھی مانتے ہیں مگر کاذب نبی نہ کہ صادق نبی۔ ہاں مرزا قادیانی کے مرید اور بیٹا ان کوسیا نی تشلیم کریں تو کریں جیبا کہ دوسرے گذابوں کو گمراہوں نے مانا ہے جومسلمہ كذاب سے لے كرمرزا قاديانى تك اى احت محرى الله ميں سے گزرے بيل برايك انینے آپ کوامتی اور قرآن و حدیث کا بیرو بھی کہتا تھا ادر مدگی نبوت بھی تھا۔ ای واسطے ہر زمانہ کے علماء اور خلفاء ان کو کا ذب نبی کا نام لے کر نابود کرتے آئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ اسلامی سلطنت کے ماتحت نہ تھے اور نہ ان کو بیہ حوصلہ ہوا کہ آ ب روم ' شام' ایران' افغانستان وغیرہ اسلامی سلطنتوں میں جا کر دعویٰ کرتے اور اپنی صداقت کا ثبوت دیتے کیونکہ خود انبی کا ضمیر انھیں کہتا تھا کہ تو سیا نبی تو سے نہیں اسلامی سلطنت میں دوسرے کذابوں کی طرح عدم ثبوت دعوی نبوت میں ضرور مارا جائے گا۔ البدا پنجاب ہے بھی باہر نہیں گئے حالانکہ تبلیغ کے لیے جمرت کرنا سنت انبیاءً ہے مگر مرزا قادیانی مارے ڈر کے فج تک کو نہ گئے۔ اس پر دعویٰ کہ میں متابعت تامہ فنافی الرسول ہو کیا ہوں۔ بی و رسول کا رتبہ براہِ راست حاصل کر لیا ہے اور خبر اتی نہیں کہ ایک عظیم القدر ركن بى اسلام كا جب ادانبيس كيا تو كرمتابعت تامه كس طرح بوئى؟ كم مجمله يافي أركان اسلام کے آیک رکن ہی عدارہ۔ اس وعویٰ بلا دلیل کو کوئی مسلمان تشلیم نہیں کر سکتا اور یمی وجہ ہے کہ لاہوری مرزائی قادیانی مرزائی جماعت سے اعتقاد میں الگ ہیں۔ظلی بروزی ، استعاری' مجازی' اشترا کی، مختاری و غیر حقیقی وغیرہ وغیرہ سب کے معنی حجوٹے نبی کے ہیں۔مثلاً ایک نے کہ ریا میں مرزا قادیانی کو کاذب نبی مانتا ہوں۔ ووسرے نے کہا میں ان کو غیر حقیقی نبی مانتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں مرزا جی کومجازی نبی مانتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی جانتا ہوں اور یانچویں نے کہا کہ میں انھیں اصلی اور سیا نی نہیں مانتا۔ تو اہل علم وعقل کے نزدیک سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ مرزا قادیانی ہے نبی برگز نہ تھے۔ اب طاہر ہے کہ جس وجود میں سچ کی نفی ہوتو پھر مجموث کا اثبات ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں بی ہوں۔ اس جب بی ہے اور حقیقی نی نہیں تشکیم ہوا تو

ضرور جھوٹا نبی ہے اور بھی معنی امتی نبی اور کاذب نبی کے میں۔ جس کی تشریح اس حدیث نے کی ہے کہ ائتی ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا کاذب نبی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لا مورى جماعت مرزائيه اور دوسر ب مسلمانان روئے زمین مرزا قادیانی کوسیاتی نبیس تسلیم کرتے۔ اب رہا قادیانی مرزائیوں کا اعتقاد کہ وہ مرزا کومستقل نی تشکیم کرتے ہیں بلکہ تمام انبیاء سے افضل اور حصرت محمد رسول اللہ علی سے بعض صورتوں میں مم اور بعض میں برابر اور بعض صورتوں میں آ ب علق سے بھی افضل مانتے میں اور اس قدر غلو كرتے میں کہ بسا اوقات اہل علم وعقل کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے حواس درست نہیں۔مرزا قادیانی خود لکھ کیکے میں ع'' ہر نبوت بروشد اختام'' (در شین فاری ص۱۱۳) اور مزید صاف لكه دياكة"مستعارطور يرجحه كوني ورسول كها كيابياب" (زول أسيح ص ٥ خزائن ج ١٥ س١٨٣) جس کے بیمعنی ہیں کہ حقیقی نہیں تو غیر حقیق نبی مجھے ضرور کہا گیا ہے گر اس کا کیا ثبوت ب كدواقعي خدائ كها بي كى اور ف دهوكد س وموسد مين ۋالا ب تاكدامت محدى میں ضاد بریا ہو۔ جس آیت میں آنے والے رسول (احد کی بشارت ہے وہ یہ ب واذ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ يَابَنِيُ اِسُوَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَّىَ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِيُ مِنُ بَعْدِى اسُمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ بِالْبَيْنَتِ قَالُوا هَذَا سِخو مُنین (منه) (رجر) (جب مریم کے بیٹے عینی نے بی امرائیل سے کہا کداے بن اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ کتاب تورات جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک اور پیغیبر کی تم کو خوشخری ساتا ہوں جرمیرے بعد آئیں گے انکا نام احمد علیہ ہوگا۔ پھر جب وہ احمد علیہ آیا بی اسرائیل کے یاں کھلے کھے معجزے لے کر تو وہ کہنے گئے کہ بیتو صریح جادو ہے۔)

قرآن مجید کا یہ مجروہ ہے کہ اس کی اسلی عبارت دیکھنے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلی عبارت دیکھنے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلی مطلب کیا ہے؟ دو رحوکہ دینے دالا فود خواہ لاکھ دسجد دے غلط بیائی کرے اس کی ایک ٹیس چل سی آئے۔ اس قرآن شریف کے الفاظ و معائی اور ترکیب نحوی تو صاف بتا رہے جی کہ دھنزے میں بی تو فرمیا تھا کہ حرے بعد ایک رصول آئے گا جس کا کا نام اس میں تھا تھے ہے۔ یہ چیشکو کی حضرت محد میں تھا تھی کہ تشریف آوری ہے پوری ہوگئے۔ دور آئے اور آئے والا تھا دہ رسل عربی تشریف و کھی تھا جو آئے والا تھا دہ رسل عربی تشریف لا بچے اور آپ کی نبوت و رسالت کا سکہ چار دایگ عالم میں ای رسول عربی تشیف وار تک عالم میں ای رسول عربی تشیف کور کم کمی طور پر اس

پیشینگوئی کا مصداق نابت کر دکھایا جس کا ثبوت دلائل ذیل سے ظاہر ہے۔ (۱) چونکہ حضرت عيلي فراتے ہيں كد مير بعد ايك رسول آئے گا جس كا نام احمد ہو گا چونك بعدی میں ی متکلم کی ہے ہی حضرت سیلی کے بعد محمد رسول الله الله الله تشکیل تشریف لائے ند كد مرزا غلام احمد جي لائے۔ جب واقعات شاہر بين كه غلام احمد قادياني، حضرت محمد رسول الله على عساسو برس بعد آيا تو ثابت موا كميني ك بعد آنے والا رسول مرزا غلام احمد قادیانی برگر نہیں۔ کیونکہ قرآن میں حضرت سیلی کی زبانی بغدی کی شرط ہے یعنی جو عيني ك بعد آئ كا وبن رسول موعود ب اور وہ محمد رسول الله منظیم بيں۔ چنانچه ضدا تعالى اى مورة صف ميں آ كے فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَدِيْن الُحَقِّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى اللِّينَ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ الْمُشُركُونَ (مف ٩) ("وه مَدَا بَى لا يَج ش نے اپنے رسول و محمد علیہ) کو ہدایت اور دین حق وے کر بھیجا تاکداس دین کوتمام دینوں پر غالب كرے أگرچه شركين كو براى معلوم بو-") اب فرمان خداوندى سے معلوم بو كيا كه وہ رسول آنے والا جس کی بٹارت حضرت میسکی نے دی تھی۔ وہ رسول آ گیا اور نس طرح آیا اور كيا كجه ساته لايار اس كى علت غائى كياتهي؟ اس آيت شريف من ايك تواس رسول آنے والے کی بیصفت ہے کہ وہ بدایت اور وین حق لے کر آیا اور دوسری صفت اس رسول کی بیہ ہے کہ وہ اس دین کو جو ساتھ لایا ہے اسے دوسرے دینوں پر غالب کر دکھائے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ صفات جو رسول کی قرآن شریف نے بیان فرمائي تغيير كس رسول بين تعيير؟ آيا رسول عربي ﷺ ميں يا بنجابي عربي رسالت ميں جس كا نام غلام احمد تها؟ يه ظاهر ب اور تارئ اسلام اور احاديث نبوى بلكه واقعات بنا رب ہیں کہ رسول عربی ﷺ می اپنے ساتھ ہدایت اور وین حق لیعنی قرآن مجید لائے اور بینات یعنی معزات بھی ساتھ لائے تاکہ کفار پر جبت قائم کرے۔ چنانچہ بہت سے معجزات دکھائے از آ تجملہ شق القمر کا معجزہ خاص تھا جس کو خاص طور پر کفار عرب نے جادو کہا تھا چانچہ بنالی کا ایک شعر ہے کہ جب حفرت محمد عظمہ کا نام تورات میں ایک اڑے نے و یکما تو یبود سے بوچھا محمد علقة كون عيد يبود نے كما

کی بہود محد بھٹے وڈا سائر ہے الٹائی چن آثار کرے دو کلوے بھٹے دے آسائی پس حضرت محمد ﷺ کے ججوات کو کفار عوب نے جادہ کہا اور رسول الشہﷺ نے فریلا کہ برائیک ٹی کو مجوہ الیا دیا گیا ہواس کی ذات سے تنصوص تفاظر میرا مجوہ اليا ب كرقيامت تك رب كا- بس عابت بواك فلشا جاء هم بالبينت بوحضرت عیلی کے فرمایا تھا وہ رسول عربی ﷺ کے آنے سے بورا ہو گیا۔ کیونکہ قر اُن سب سے برے کر مجزہ ہے اور نشانات بینات سے پر ہے کیونکہ جا ، صیغہ ماضی کا ہے اور اس میں منمير متلم حفرت محد رسول الشيظ كي طرف راجع بجس سے صاف ابت بك جس رسول کی بشارت حضرت عیلی نے دی تھی وہ نزول قرآن کی اس آیت کے وقت بى آ كيا تھا اور كفار نے آ ب عظم كے معرات وكي كريى هذا مسخر مُبينٌ بهى كها تھا۔ . (٢) دين ح تي ايعني شريعت ساته لايا- اس ك مقابل مرزا غلام احد قادياني نه تو كوئي وين حق ساتھ لائے اور نہ کوئی کتاب آسانی جو دستور العمل ہوسکتا تھا ساتھ لائے نہ صاحب معجزہ تھے۔صرف رال و نجوم کے علم سے پیشگو ئیال کرتے اور جب وہ جھوٹی ثابت ہوتیں تو تاویلات باطله کرلیا کرتے۔ مرزا جی نے مجھی کوئی مجزہ نہ دکھایا اور نہ قوم نے ان کا معجزه تحرسجه كرانھيں ساحر كہا۔ چنائچه مرزا قاديانی خود فرماتے ہيں۔ ع''من نيستم رسول و نياور وه ام كتاب" (ازاله او مام ص ١٥٨ خزائن ج ٣ ص ١٨٥) ليعني نه ميس رسول جول اور نه کوئی کتاب ساتھ لایا ہوں۔ پس جب رسول کی صفات مرزا قادیانی میں موجود نہیں تو پھر وہ اس قرآنی پیشگوئی کے مصداق کیونکر ہو سکتے ہیں؟ برگز نہیں۔ دوم: بفرض محال اگر ہم مان بھی لیں کہ باشمهٔ أحُمدُ والى پیشگوكى مسيح موقود كے حق میں ہے تو بوجوبات ومل غلط ے (الف) میچ موجود تو وہی عیلی بن مریم ہے جو پیٹیگوئی کر رہا ہے کہ میرے بعد ایک رسول ایبا دین نے کر آتا ہے کہ سب ادبان براے غالب کر دے گا۔ اگر سیح مودد سے مراد کچھ اور ہوتی تو اسے بد کہنا جاہیے تھا کہ میں بی چر بروزی رنگ میں آؤں گانہ بد کہ میں ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ ادر انجیل میں ہے کہ وہ رسول الیا ہو گا کہ جھے میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ جب متعلم کیے کہ جھے میں اس کی کوئی چیز لینی مغت نہیں اور وہ سی دوسرے رسول کی بشارت دے اور سیجی کے کہ سردار آتا ہے۔ انجیل میں سردار کا لفظ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ متکلم کے موا کوئی اور رسول آنے والا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہے کہ میہ رسول ادر ہے اور آنے والا رسول اور ہے۔ لیس السُمْهُ أَحْمَدُ ب مسح موعود مرادفيس ب كونكه ووتو خود بثارت دب رباب كدمير بعد ایک ایبا جلیل القدر رسول آنے والا ہے جس کی جھے میں کوئی صفت نہیں۔ (ب) اگر بر تسلیم کر لیں کہ اِسمُهٔ اَحْمَدُ والی پیشگونی مرزا قادیانی کے حق میں ہے تو اس سے (نعوذ بالله ) محد علي الله على على على على المعالي الموتر ، كونكد جس رسول ك آف ك بشارت

تھی وہ تو نہ آیا مگر اتر تھی کی جگہ ایک محمد تھی نے وعویٰ رسالت کر لیا اور در حقیقت یہ . وعوئی رسالت سیجا نه تھا (معاذ الله) کیونکه بتنول جماعت قادیانی اس کا نام احمد نه تھا اور احمد ہی سچا رسول آنے والا تھا۔ خدا تعالی ایسے فاسد و باطل عقائد سے بچائے کہ غلام احمد ک رمالت ٹابت کرتے کرتے محمظ کی رمالت بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ اگر کوئی آربيد يا سيمائي كبير كم محمد علي قو احمد علي ند تها اس كيد سياني و رمول ند تها تو بحران قادیانیوں کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ بیشک (خاک در دہنش) محمد عظافہ سي رسول نه تفا۔ افسوں جو اعتراضات مخافقین اسلام کونہیں سوجھتے وہ اس خود سر اور نڈر جماعت كوسوجصت بين اوربيان النبين جانت كهاس طرح غلام احمد كى رسالت ثابت كرتے ہوئے تو احد ﷺ كى رسالت بھى جاتى ہے كيونكہ ابس اسو برس كے بعد ان كو معلوم ہوا کہ حضرت نیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی وہ اب آیا ہے اور (نعوذ بالله) محمة عليه يوني رسول بن بيشے تھ (ج) ايے اعتقاد يو قرآن بھي خداكى كلام نہیں رہتا کیونکہ جو بات اس کی قادیانی مخلوق کو معلوم ہوئی وہ خالق عالم الغیب خدا کو معلوم نہ ہوئی اور وہ غلطی سے محمد ﷺ کو رسول بکار کر فرماتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّادِ (اللَّهُ ٢٦) لِعِنْ "مُحِر رسول الله كا ب اور جولوگ اس ك ساته مين كفار ير بهت سخت مين " اور كفر فرماتا ب- واللَّذِينَ المَنُوا وَعَصِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ (مُرَّ) لِعِنْ ' بَولُولُ ایمان لائے اور نیک عمل کے اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمظ پر اور وہی حق ب يروردگاركى طرف ہے۔" خدا تعالى جو عالم الغيب ب وو تو تصديق فرماتا ہے كہ جس ر مول کے آنے کی خبر حفرت عیلی نے دی تھی وہ رسول محمد علیہ بی بین اور خود بشارت دہندہ لین خدا تعالی حضرت محمد عظی کو احمد موعود قرار دے رہا ہے۔ پھر لفظوں میں ہی نہیں بلکہ حضرت محمہ ﷺ کو وہ عملی طاقت بھی بخش کہ جس دین حق کو وہ لایا تھا تھوڑے بی عرصہ میں تمام ادیان پر غالب کر کے وکھا دیا۔ مگر مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور اس کی جماعت کا اعتقاد اس پرنہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس پیشگوئی کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ان کی بیر خرارداد یا اعتقاد واقعات کرآن اور خدا کی مخالفت نہیں تو اور كيا ہے؟ اور دوسرى طرف ايك ائتى كوجس كا نام غلام احد ہے اس كى غلاى كى تحريف كر ے احمد بنا کر مصداق اس پیشگوئی کا قرار ویتے ہیں اور بینمین جانے کے صرف نام کی بحث كرنے سے كچھنيس ہوتا۔ ايك بردل كا نام اگر رستم ركھ ديا جائے يا بخيل اور تنجوس كا

جس روز عبداللہ آئم والی پیشکن کی جوٹی ہوئی اور میسائیوں نے عبداللہ آئم کو ہاتی پر بنیا کر شہر امرتسر میں مجرایا اور پرانے سیجیوں نے جوش سرت میں آ کر بہت مچھ بیجا الفاظ مجی مجتم اسلام خوشی میں آ کر لکھ مارے۔ دیکھو چودھویں صدی کا کسی صفحہ ۳۹۹ ہے

اے او بیوقا ندار مرزا اے بڑ فتد و مکاد مرزا رگبِ جال کانے آیا تھا تیری تیر کی چھٹی کا تار مرزا

( کیج کازب ص۳۳)

ادر املام کی وہ جنگ ہوئی جو اس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی جس کی تصدیق تواب جمہ علی صاحب بالیر کوظئد والے مرزائی نے اپنی چھی بیس جو مرزا قادیانی کو اس پیٹیلوئی کے جوئے نگلنے ریکسی تھی ان الفاظ میں کا ہے۔ ''پس اگر اس پیٹیلوئی کو جا بھی جائے تو جسائیت فیلے ہے کیونکہ جوئے فریش کو رموائی اور سے کو مزت ہوگی۔'' اگر رموائی مسلمانوں کو ہوئی جہ ہے کیونکہ جوئے فریش کو تاویل ٹیس ہوگئی۔'' اگر۔

اب کوئی مرزائی نتائے کہ جب معارضدات یہ بیٹلوئی قرار یا چی تی اور مرزا تادیائی نے اسلام عالب کرٹا قا تو بھر پیٹلوئی جموئی ہوکر اسلام مغلوب کیوں ہوا؟ پس نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ خدا نے عیدائیت کو بچا کیا اور مرزائی اسلام کو جمونا ثابت کر کے مرزا قادیائی کا کاذب ہونا دنیا پر ثابت کر دیا کیککہ فود عی مرزا قادیائی نے اس پیٹکوئی کو معیار صداقت قرار ویا تھا۔ دوسری طرف آر یول نے براین احدید کے جواب تکذیب برامین احدید اور خیط احدید دغیره کتابوں میں اسلام کو اس قدر گالیاں دیں کہ خود مرزا قادیانی اور عیم نور الدین صاحب چخ اشح اور تک آئر آخیر سلح کی ورخواست کی اور اسلام کی یہاں تک جنگ گوارا کی کہ مندوؤں کے بزرگوں کے نبی اور ویدول کو خدا کا کلام مانا طالاتکه آربوں نے مسلمانوں کی کوئی بات تسلیم نہ کی۔ اب کوئی مرزائی بتائے کہ مرزا قاديانى لِيُظهرهُ على الدِّينِ كُلِّهِ كم صداق بين ياده سيا رسول عربي عَلَيْ جس ف چند عی سال میں دین حق کا غلبہ تمام عرب میں ثابت کر کے وکھا دیا؟ اور ووست وتمن کا اتفاق ہے بلکہ خالف عیسائی بھی اقرار کرتے ہیں کہ جس قدر جلد اور تیز رفاری سے اسلام کا غلبه دوسرے ادبان بر جوامجھی کسی دین کا نہ جوا تھا۔ سیل صاحب جیسا متعصب یاوری بھی اقرار کرتا ہے کہ عقل انسانی حیران ہے کہ اسلام جس تیزی ہے ونیا پر چھیلا اور ووسرے ادیان پر غالب آیا۔

اب قادیانی جماعت خدا کو حاضر ناظر جان کر ایمان سے بتا دے کہ دین کا غلب كى وقت ميں موا اور اس پيليگوئى كا مصداق كون عابت موا؟ صرف زبان سے

سمى زناند كورستم نبيس بناسكت جب تك اس ميس بهادرى كى صفت نديائي جائ -

(و) مُبَشِّرًا برَمُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إسْمُهُ أَحْمَدُ مِن صرف ايك رسول كي بشارت ہے یعنی حضرت عیلی فرماتے ہیں کہ "هی تم کو ایک رسول کی بشارت ویتا مول-" اب غور كرو كه عهدة رسالت تو صرف ايك ب اور دعويدار دوسي اور يدكليه قاعده ہے کہ دو میں سے صرف ایک ہی سیا ہو گا۔ دونوں مدعی کسی صورت میں سے نہیں ہو كيت يس وعوى رسالت ميس يا تو مرزا قادياني حصوف جين يا (نعوذ بالله) حضرت محر ﷺ این دعوی رسالت میں سے نہیں۔ یہ فیصلہ اب ہر مسلمان اپنے دل میں کر سکتا ہے کہ وہ خر میں کو رسول موعود مانے جس کی بشارت عیسی نے دی تھی یا مرزا قادیانی کو۔ دونوں میں سے ایک کوسیا اور دوسرے کوجھونا تسلیم کرنا ہو گا اب سی مسلمان کا ایمان تو مِرَّز برَّز اجازت نہیں دیتا کہ وہ ٹھ رسول اللہ ﷺ کوسچا رسول تسلیم نہ کرے۔ اس کیے ضروری ہوا کہ مرزا قادیانی ہی سیچ رسول ند تھے اور نہ وہ اِسمنہ اُشد والی بشارت کے مصداق تتھے۔ اب مسلمان خود فیصله کر لیس که مرزا بشیر الدین محمود کا بیاکھنا که میرا عقیدہ ب كه "بيرآيت مع موعود كے متعلق ب اور احمد آپ بي بي ("انوار خلافت" ص ١٨) أنھیں کہاں تک پہنچا تا ہے۔ اللہ ان پر رقم کرے۔

۱۰۲ (د) چه روزا تقوانی فورای کا تقوی

(ہ) جب مرزا تاویائی خود احمد کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آپ کے جانشین کا اعتقاد مدمعلوم کیوں ان کے برطاف ہے؟

برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو میخ الزمان ہے

(ماشيه حقيقت الوي ص ٢٤٣ فزائن ج ٢٢ ص ٢٨٦)

دومرے شعر ٹیں کہتے ہیں ہے لاکھ ہول انبیاء گر نفدا سب سے بڑھ کر مقام احمہ ہے

! (وافع البلاء ص ۴۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۴)

روں ابھوں ماروا قادیائی خود تو احمد ﷺ کو رسول موٹود یکد افضل الرسمل تشکیم کرتے ہیں۔ عمر ان کے فرز ندرشید ان کے برطاف بید عقیدہ رکھتے ہیں کہ ٹھر ﷺ وہ اتمد و رسول ند تنے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی تنے جن

> نفیات بر پدیابد پر آسته آسته شراب گرد و آب مشکر آسته آسته شعر من از لفاد اثار به با مشکلاً ما تادانی

اس شعر میں ایک لطیف اشارہ ہے بلکہ چینگرئی ہے کہ 5 ویائی جماعت آہتہ آہتہ ترتی کرتی ہوئی اس حد تک پھٹی جائے گی کہ طال جز کو ترام کر دے گی۔ جس طرح سے کی رس پہلے طال ہوتی ہے اور آہتہ آہتہ تلق شکلیں تو اس کرتی ہوئی شراب بن کر حرام مطلق ہو جاتی ہے۔ ای طرح 5 ویائی بھاعت مرزا 5 ویائی کو بڑھاتے بڑھاتے غلام ہے آ قا اور اس سے نی بناکر باطل عقائد میں گرفار ہوگئے۔

روا سام میال محود سے بیا میں اور اور الله الله مرزا قادیاتی الله مرزا قادیاتی الله مرزا قادیاتی الله مرزا قادیاتی تعدید در مرزا قادیاتی کے والد غلام مرزا قادیاتی نے دو اپنے بیٹے کا نام غلام اتھ رکھا وہ کون احتماد استحق استحق کی الله میں دیا؟ کون احتماد آئی نے اپنے قوزائیدہ بیکہ کو اس کی غلامی میں دیا؟ مرزا قادیاتی خود لکھتے بیں۔ "م سوچ کہ جو لوگ اپنی اولاد کے نام موکل واقد اور علی وفیرہ رکھتے بیں اگرچہ ان کو خرض بیکی ہوتی ہے کہ وہ شکی و فیر و برکت میں اس نبیول کے فیرہ کر الله اور الله اور الله اور الله الله میں اسم قرائی میں سام کا کہ ان بنیول کے داللہ نے جو اس کا نام نام اور کی ما تھا تو اس کی نیت لیطور تقاول کے بی تھی کہ تھا کہ ان میں الله کی کہ تھا کہ اللہ اللہ میں اللہ کرنا تا دی کہ تا کہ نام فالی تصدید کرنے دو احم کون تھا؟ آیا دی رسول حمر کی جینتے یا

100

یمی احمد؟ اگر کبو بھی احمد قد یہ باطل ہے کیونکہ یہ کی زبان کا محاورہ ٹیس کہ کوئی ہیہ کہ اس جو ہو رسول ہے جس کی بشارے سیل نے در کا تھی اس کو اس کی غلاق عظا کر ایمی کوئی کوئی خص خود و آ قا ہو کر خود و آ قا ہو کر خود و آ قا ہو کر خود و آقا ہو کہ خود و آقا ہو کر خود و آقا ہو کہ خود و کا مقام اس کے خود میں میں میں میں میں کہ خود کہ خود کہ خود کی کہ خود کہ جس احمد کے خلام مرزا قادیاتی ہو وہ جو باک رسول عربی خود کہ خود کہ جس احمد کے دور احمد اس کا دیا گئی باطل حقیدہ ہے کہ جس احمد جس کہ جس احمد کے دور احمد اس کا دیا گئی باطل حقیدہ ہے کہ جس احمد کے دور آجہ اس سال مورس کے بعد آیا۔

اب ہم یہ بتانا جائے ہیں کہ بعد قرآن مجید کے رسول الله عظی کا فرمانا سند ہے ہم اور قرآن ہے تابت کرآئے ہیں کہ آنے والے رسول جس کی بشارت حفزت سیکی نے دی تھی وہ محمد اللہ کے آئے سے پوری ہو گئ۔ اب ہم صدیوں سے بتاتے ہیں کہ احمد موعود حضرت مجمع مکارم اخلاق رصت اللعالمین محمر کی ﷺ ہی تھے۔مرزا غلام اتر نہیں بلکہ افراد امت میں سے جن کا نام صرف احمد ہی تھا وہ بھی اس پیشگوئی کے مصداق نہ تھے حالانکہ وہ بھی مدمی نبوت ہو گزرے ہیں۔مثلاً احمہ بن کیال' احمہ بن حنیہ یہ بھی مدی تھا کہ میں مہدی ومسیح موبود ہول۔ ( نداہب اسلام ص ۷۴۵ ) میتخص قر آن ك ايس معارف وحقائق بيان كرتا تحاجس كي نظير نبيس - مخار جو كبتا تها كه يس صرف محمد الله كا مخار مول- اس لي مخارى في مول- يدست و دستور كذابول كا جلا آتا ب کہ وہ اپنی نبوت کا من گھڑت نام رکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا نام ظلی و بروزی رکھ لیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا نام ظلی نبوت رکھا ہے حالانکہ ظلی نبوت کی شری سند سے نابت نہیں۔ یہ بدعت نقط مرزا قادیانی کی ہی ایجاد ہے۔ چنانچہ قادیانی جماعت کے سرگروہ سرور شاہ لکھتے ہیں کہ سے مرزا قادیانی کی ایجاد ہے۔ اصل عبارت یہ ہے" حالانکہ حضرت مسیح موجود نے ہی یہ اصطلاح رکھی ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کا کوئی ذکر شیں۔" (القول المحودس ٢٥) اور اس کے بید معنی کیے میں كر آنخضرت اللطية كيف سے اور آب كے واسطة سے جو نبوت ملے اس كوظلى نبوت كبنا جاہے۔" اور آ كے چل كر اى صفحه بركھا ہے كه" حفرت (مرزا) قادياني اس اصطلاح کے بانی ہیں۔ ' اور بی خرنبیں کہ ٹاوٹون کذابول والی حدیث نے ایسے معیان نبوت کو کاذب کہا سے کیونکہ تمام کذاب بچوشم جو مرز ا قادیانی سے پہلے زرے میں سب بی کتیج سے کہ ہم مجہ رسول اللہ تلاق کی نبرت کے ماقت وکوئی کرتے ہیں اور ہم کو نبرت

ہی کتیج سے کہ ہم مجہ رسول اللہ تلاق کی نبرت کے ماقت وکوئی کرتے ہیں اور ہم کو نبرت

کی چیروی کرتے سے اور ذکر وقتل ذات ہا باری اتفاقی اسلای طریقہ پر کرتے کراتے اور اور پی پی پیروی کرتے ہے اور اسلام

پیران کو وقع ہوجاتا تھا کہ ہم آ تفضرت تلاق کی وساطت سے مرحبہ نبرت کو تی ہی ہی اور اس کی تاریخ کے ہیں

اور بیکی رقم غلط ہوتا تھا اور وہ کافر سیجے جاتے سے مسیلہ کذاب مسلمان تھا اور خود بھی نبوت کا مدی تھا اس لیے

آتخضرت تلاق کی نبوت کی تقدر ای کرتا تھا اور خود بھی نبوت کا مدی تھا اس لیے

ہونے کا دھم ہوا۔ مردا تا ویانی نے تو تی بحق نیس کیا اور ان کو نبی ہوئے کا دیم ہوا اور

ہم ہوا۔ مردا تا ویانی نے تو تی بحق نیس کی ہوئی ہونے والی تھی کہ نبی کا ذب اس کی

ہم ہوں سے ۔ بینی اس مجمع کی اور نبی بحی سیکون کی استی لاہوں کا کا جب اس کی

ہی ہو سے ۔ بینی اس کے بینی اس محق ہوں ہونے وہ میش تش کر کے ہیں جنسی صفور اس نبیت کا مرد میں تھا اس کے خود فیصلہ کر ویا ہے کہ یہ بارت حضرت بھی ا

كبل صديت: عن العرباض أبن سارية عن رسول الله تؤليّة انه قال انى عند الله م مكتوب ختتم النبيين و ان ادم لمنجدل فى طينته و ساخبر كم باول امرى دعوة ابراهيم و بشارة عيسمى و ورؤيا المى النى رأت حين و ضعتنى و قد خرج لها نورا ضاء لها منه قصور الشام رواه فى شرح السنة و رواه احمد عن ابى امامة من (مكرة سمان بابرياريان) قوله ساخبر كم الخر

اس کو احد بن طبل نے اہل المدے سأجو کُھ ہے آخر تک 'اب محد رسول الشبطّة نے اس کے درول الشبطّة اختیار کے خود فیصلہ کر دیا کہ یہ پیٹیکوئی شبیئر ا بونسؤل بنائی میں بغیدی ایشکہ اُختیار برے حق میں میں ہے۔ یہ اس مرزا محدد قادیان : بمییت ایک سملمان ہونے کے ہم برگر یہ اشقاد میں رکھ سے کیے کہ کہ یہ پیٹیکوئی مرزا قادیائی کے حق میں ہے۔ یہ او کھا لنتوں میں سرح مجہ رسول الشبطّة کی کا محذیب اور حق بحک ہے کہ حضور او فرما کمیں کہ میرے حق میں ہے اور حال مورک کے اور حال سے بیا مورک کے اس کے کہ میرے کا میں اور حق میں ہے اور حق میں ہے۔ ایک عام اس کے کہ کہ تیں صاحب یہ پیشگوئی میرے باپ غلام احرے حق میں ہے۔

ووركل عديث: عن جبير بن مطعم عن ابية قال سمعت النبي عَلَيَّة يقول ان لي المحاد الله على الكفر وانا الحاشر الذي المحاد الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحضر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.

ر متن علیہ بخاری جا افکی اور باب اجاء فی اسادرسول الله سلم ج اس ا ۲ اب بن اسائلہ)

(متن علیہ بخاری جا افکی اور کہا سنا میں نے آتخصرت ﷺ نے فرمانے کہ تحقیق
میرے لیے نام میں لیخن مبت ہے، اور مشہور ایک نام میرا تحد ہے اور دومرا اتحد اور میرا نام
نام ماتی ہے لین مثانے والا ایسا کہ مثانا ہے اللہ میری وقوت کے سب تفرکو، اور میرا نام
حاشر ہے کہ اٹھائے اور جح کے جا کیں گے گوگ میرے قدم پر، اور میرا نام عاقب ہے
اور عاقب وہ ہے کہ شہوچھے اس کے کوئی تی ۔ قل کی یہ بخاری وسلم نے۔'

ال مدیث سے مفصلہ ذیل امور خابت ہوئے۔ (۱) حضرت خاتم انتین کا عاصرت خاتم انتین کا خاص صفحہ دیا ہے۔ (۱) یہ نام صفحہ دیا ہے۔ (۱) یہ کہ خاتم انتین کے مفتلہ بین کہ اس کے بعد کوئی تی شہو۔ اگر بقرش کال یہ بنا جائے کہ مرزا قادیائی وہ رمول ہیں جس کی بشارت آجہ مُشبِقُتُ بَدِسُول یَا تَبِی مُن بَغَلِی کہ کہ مرزا ظام اجمہ قادیائی ہوئے شکہ تُشبِقُتُ اَلَّم اَلَّهُ مِن مَن بَغَلِی کُن بِشَارت آجہ مُشبِقُتُ اَلَّم اللهِ قادیائی ہوئے شکہ تُشبِقَتُ اور اس فاسم حقیدہ کا انجام کھر بھوئی کے دور الله خاتم انجین نہ تھے۔ مرزا قادیائی اور این فاتم انجین نہ تھے۔ مرزا قادیائی اور این فاتم انجین نہ تھے۔ مرزا قادم انجام کھر بول الله خاتم انجین نہ تھے۔ مرزا این فاتم انجین نہ تھے۔ مرزا انہوں کہ فاتم انجین نہ تھے۔ مرزا انہا انجام کہ کہ دورے انبیاء بیا انہاں کہ خاتم انہ کہ انہاں کہ خاتم انہاں کہ خاتم انہ کا انہاں کہ خاتم انہاں کہ خاتم انہاں کہ دائیا کہ دائیا انہاں کہ خاتم دیگا دروں انہ تھائے ہے دکھیل کر نکا کے والا ہے۔ اعمو ڈ بک دبی۔

تيسر كى حديث: و بشو بى المسيع ابن مويم. (ايوهيم فى الدلاك و ائن مردديه كن ائن مريم) لينى رسول الله ﷺ فرمات مين كه بشارت دى ميرك. ليستح بينه مريم فيه پُوَتِی صدیث: انا دعوة ابراهیم و بشر بی عیسی ابن مربع. لابن سعد عن عبدالله ابن عبدالوحض کی شمل ایرائیم کی دعا کا انتجه اور شیکی بمن مرئیم کی بشارت کا صداتی ہوں۔ یا نچو کی صدیث: صفحی حمد المعتو کل المحدیث (عبراتی من ابن سعور) پنچم کی حدیث: انا دعوة ابراهیم و کان احر من بشربی عیسی بن مویم. رابن عساکر عن عبادة بن الصاحت)

سالة في حديث: اخذ عزوجل منى الميثاق كما اخذ من النبين ميثاقهم و بشربي المستح عيسى ابن مريم ورأت امى في المنامها انه خرج من بين رجليها سراج اضاء تنه قصور الشام طب ابو نعيم في الدلائل وابن مردوبه عن ابي مريم الفسائر.

آ تحوي حديث: وساخبر كم بتاويل ذلك دعوة ابراهيم و بشارة عسى.

ناظرین ایبان پوری احادیث تین لکھی گئیں تاکہ طول ند ہو۔ سرف وہ گؤے حدیث کفش کیے ہیں جن سے ٹابت ہے کہ تحد رسول اللہ بھنٹ خود مدی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بشارت میسکی کی میرے حق میں ہے۔ اب حضرت محد رسول اللہ میکٹ کے مقابل میاں محبود قادیانی کی میراد بلا سند شرک دائل کیکھ وقعت نہیں رکھتیں۔

اب ہم وَ لِي شم چند حوالہ جات تاريخ اسلام سے تقل كرتے ہيں ال ثبوت ميں كرسلف نے اجمد و تعرف الله الله على رسول مانا ہے جس كى بشارت معرت الله في نے دى تقى اور كى ايك كو مجى و ہم ند ہوا كہ يہ تر تحمد على الله به الله على وال تے اور جائے تے كد تحمد و الحمد ايك من نے كيونكر ان كا مادہ تحد ہے۔

مبرا:.... لیوقاذ کر کرتے میں الوعیدہ بن جرائے ہے صلب (ایک مقام کا نام ہے) گئے اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے میں کہ نی تصارے اتحہ و مجمع ﷺ بالضرور وی میں جن کی بشارے علیمٰ بن مریح نے دی تھی اس میں کوئی شک وشیرٹیس - (نوس اطام ص ۲۲۱)

مُراً:..... قالد بن وليدًا كا قول به الا الله الا الله وحدة لا شريك له وان محمد رسول الله بشر به المسيح عيسيً (لتوراع م ٢٠١٣)

نمبرس: "افاطرٌّاحِیٰ بیٹے کو تھیجت کرتے ہوئے بیر شعرفرماتے ہیں۔ اما تستجی من احصد۔ یوم القیامة واللخصوصی لینی نہیں کیا کرتا تو اتھ سے کج وہ قیامت اور خصومت کے۔

نمبر ؟:..... محمد رمول الله مَنْ كا احمد نام اس قد رمشهور تفا كه مسلمان، كفار كه اشعار رجز كم مقابلة مين شعر جو كبتر ان مين مجمل احمد مَنْ كانتي نام كو ذكر كرتر 1.4

ادخل الجنة ذات نسق مجاورا لاحمد في الرفق

لینی داخل ہوں گا میں بہشت میں آراستہ اور مرتب ہے۔ زود یک ہوں گا میں احمہ سے رفاقت میں۔ (خوج اطام ۱۳۳۷) خالد بن ولید کا ایک شہر بھی تھل کیا جاتا ہے

> لا فى نجم بنى منخزوم وصاحب احمد كويم اس واسط من سماره بي مخزوم كا بول اورسحالي احد كريم كا-

(فتوح الشام ص ١٣٩ ماخوذ از القول الجميل)

اب روز روٹن کی طرح ثابت ہوگیا کہ ٹی آ قرائران جس کی بشارت تطرت عصرت فیصلی نے دی تھی وی بشارت تطرت فیصلی نے دی تھی وی بھا کہ قرآن و وحد اور تاریخ اسلام سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہم مرزا محبود کے دوائل نمبر وار درج کر کے ہرائی کا جاب عرف کرتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ مرزا محبود اور ان کی برعاف کہا کہ تی بی ہے؟ اور کس قدر دلیری ہے کام خدا شی تحریف کرتے ہیں؟ اور فیخو فون الگلبة عن مؤاجبع ہے مرحک ہو کر اجماع احت محدی ہے اگل مسلک اختیار کرتے ہیں اور پھر سے کہ میرون کا الزام ان مسلمانوں پر نگاتے ہیں جو تحریف و تعرب بالرائے، سے بہتر کرتے ہیں اور خدا کا خوف کرتے جو معانی و تقامیر سااس و برس سے بطے آتے ہیں ان پر بیشین کرتے ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم مرزا محود قادیائی کے دائل کا دو کریں سلمانوں کی تعلی کے دائل واصلہ ذیل ہی چھ تا و مرادی معانی و تعیی کے دائل کا دو کریں سلمانوں کی تعلی عبد دوست و مرزا قادیائی سے پہلے دلاوے کے اور الی الی تاریخی کے اور الی الی تاریخی کرتے ہیں تاکہ سلمانوں کو تاریخی کا دو مرزا کی کرتے ہیں تاکہ سلمانوں کو معلوم ہو کہ میاں محود قادیائی نے کوئی ترائی بات میں کی کرقر آن مجید کی آیات کے غلط معنی کرکے اپنے والد (مرزا قادیائی) کی نوت و رسالت و اتھ ہونا عابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوران کے مریدوں نے ہی کوئی اچنیا کام نیس کی کہ میاں محمود قادیائی کی تحوی و ایا کی گریات ظاف شرٹ کو جا بات میں کوئیکہ پہلے بھی ایے اسے سادہ لورج گریات ظاف شرٹ کو تیا ہوئی ہیں کوئیکہ پہلے بھی ایے اپنے اس مادہ لورج گریات ظاف شرٹ کو تیا ہوئی ہیں کہ تاریخی ہیں کوئیکہ ہیلے تھی اور چوئے فیروا اور چرکی ہیروکی ہیروکی میروک

نمبران سنوامد الولايت نے اکتیبوی باب بن ملکھا ہے کہ مہدی جو نیوری نے کہا کہ فرمان حق تعالیٰ کہ برتا ہے فائی تحاجئونک فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجُهِیَ لِلَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

تمبر''''''''' پندر موسی باب بی کلی ہے کہ بران کینی مہدی نے توقد میراک کیا کہ جہاری ثمبر تن تعالیٰ نے اپنے کام میں دی ہے۔ اللّٰه نُورُ الشماؤات والآز عن مَثَلُ نُورُو تحصِفَ کو فِ سینه المولند میر فِیلَهَا مِصْبَاحٌ تعلی حق تعالی اَلْمِصْباحُ فِی زُجَعَاجُو دل احولند میر اَلزُجَاجَة کَانَهَا کُورُکُ کِنْ دُرِیِّ یوقلُ مِنَ الشَّبِخِرَةِ الْمُهَارِکُةِ ذات بعدہ، کہ چرتھے آسان پر بندے کا نام میر مبارک ہے۔ مرزا کا دیائی نے جس کیا کہ برا نام آسان پر این مرتم واحد دمحد وائداتیم و نورج وغیرہ وغیرہ فیرہ

غمرسم: ..... باب ، الم اللها ب كدير ال التي مهدك في والى كم الدق تعالى سے من في معلوم كيا كدائ هم كى ١٨ آيات بعض تن ذات مبدى من اور بعض ان كرووك حق من بين ـ اور دو مهدى من بول ـ مرزا قادينى بحى ببت كى آيات الين تن من دوبارہ نازل شدہ مجھ کر نبی و رسول و مہدی و مج موجود بن پیشے۔ اگر کوئی آیت خواب میں جیسے کہ بعض کر ایک کے بیت خواب میں کوئی آیت قرآن کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، مراز ان دیان پر جاری ہو جاتی ہے، مراز ان دیان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے ہو۔ مراز ان دیان کی دبان پر جاری ہو ان مح اس ان استعاد میں مراز ان میں کرتے ہیں جمہ و احمد کا ناطب ہوں۔ اگر آیت میں نم واحمد کا نام آئد و وقد رکھا ہے اور اگر آیت میں نم موجود کی واحمد کا نام اند و وقد رکھا ہے اور اگر آیت میں نم موجود کی استعاد کا کا دیا۔ یا نام اند والے میں میں میں مرائح کی اللہ ہول۔ یہاں محمد کر موجود کی بی کالل دیت اور بید ترجیح کہ میں مرد ہو کر قورت کی ان کی خورک کیا جوث ہوا کہ معمل کو ان کی خورک کیا جوث ہوا کہ معمل خواب کو دال خواب کی جاتی کا ان کی خورک کیا جوث ہوا کہ معمل خواب کی باتوں کو دی انجی تھے اور خواب کے دوسر کو دی انجی تھیں کرتے موجود خورت بنانے والا خواب بھی خدا تھے اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکا۔

غم می است. میان افزند میر کتوب ملتان میں لکھتے ہیں کد "فی تعالی درکام فوند تی فراد و الله علیت ایک اور صورة جعد علی جو آیات میں خو الله فی ال

(تترحقيقت الوقي ص ١٤ فزائن ج ٢٢ ص ٥٠٢ و ٥٠١)

مرزا تادیائی نے اپنی جماعت کو آخوین منهم سجما اورخود نی بنے۔اب موچنا یہ ہے کہ کمی آیت آخوین کم منهم مهدی جونیودی اپنی جماعت کے واسط کہتا ہے اور شیخ نی بنآ ہے اور مرزا تاویانی بھی ای آیت سے نی بیننے میں اور بیدآیت اپنی جماعت ک 11.

حق شی فر ماتے میں اور دولوں مہدی ہونے کے مدعی ہیں۔ اس سے عارت ہوا کہ یہ بی کا دار کے بیا کہ اس کا کہ اس کی طال ہے ہو کہ یہ بی کا دار آئے ہا کہ اس کے حق میں کہ خوانی مبنائی مانا کہ آئے ہا کہ اس کے موقعہ کی بیال کریں میں بتائی طال کہ آئے۔ کا مطلب اور ہے جو ہم آگے جمل کر اس کے موقعہ پر بیال کریں گئے۔ اب مرزا محدود فرزعہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے دلائل اور شوت کے جواب ذیل میں کھیے جاتے ہیں۔ وہو نبا۔

مپہلی دلیل: "آپ (مرزا قادمانی) کے اس پشگوئی کا مصداق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ كا نام احمد تها اور آپ كا نام احمد مونى ك مفصله ذيل ثبوت يين اول اس طرح كدآب كا نام والدين في احمد ركها ب جس كا جوت بيب كرآب ك والد صاحب نے آپ کے نام پر ایک گاؤں بسایا ہے۔ جس کا نام احمر آباد رکھا ہے۔ اگر آپ كا نام غلام احمد ركها كيا تحا تو كاوُل كا نام بحي غلام احمد آباد موتا-' (انوارخلافت ٣٣٠) الجواب: كاوَل كانام ركمية وقت جميشه اختصار ب كام ليا جاتا ب- صرف أيك جزونام ير گاؤں كا نام ركھا جاتا ہے بھى كى نے تمام نام سے كى گاؤں كو نامزونيس كيا۔ الله آباد مسي مختص كا نام غلام الله خان يا كريم الله خان يا سهيع الله خال يا رحيم الله وغيره هو گا-گاؤل كا نام بنابر اختصار بجائے غلام الله خان آباد يا كريم الله خان آباد يا سمخ الله خان آباد يا رجيم الله آبا و كصرف الله آباد كاون كانام دكما جانا بد كاون كانام الله آباد رکھنا ہرگز دلیل اس بات کی نہیں کہ الد آباد گاؤں بسانے والے کا نام یا جس کے نام ہے گاؤں بسایا گیا ہے اس کا نام اللہ تھا کیونکہ بیصریح شرک ہے۔ ایسا ہی اورنگ آباد بسائے والے كا نام صرف اور مگ ندتها اور حافظ آباد بسائے والے كا نام صرف حافظ ند تھا۔ خیر یور کے بسانے والے کا نام صرف خیر نہ تھا۔ بھادلپور بسانے والے کا نام صرف بھاول نہ تھا۔ لہذا آپ کی میہ دلیل و ثبوت غلط اور واقعات کے برخلاف ہے کہ اگر مرزا قادیانی کا نام غلام احمد موتا تو گاؤل کا نام بھی غلام احمد آباد موتا۔ کیا گاؤل کا نام اور کیا ذی روح انسان کا نام۔ باب بیٹے کا نام این عقیدت کے مطابق رکھتا ہے مرزا قادیائی ك والد في مرزاجى كا نام ركعة وقت يبى خوابش اورعقيدت ركى تحى كم ميرابيا غلام احمد موكا \_ ليني اليا بابندشريت اور فرمانبردار محمد رسول الله على كا موكا جيسا كدايك غلام اینے آقا کا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس نے اپنے بیٹے کا نام غلام احمد رکھا اور اس کو برگز اس امر کا دہم و گمان تک نہ تھا کہ میرا بیٹا غلامی چھوڑ کر خود احمد بنے گا اور آ قا ہونے کی کوشش کرے گا جیسا کہ اس نے مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کا نام غلام قادر رکھا۔ اگر

مرزا قادیاتی کے نام سے پہلا لفظ غلام آؤا کر صرف احمد بناتے ہو قو مرزا قادیاتی کے بیٹ ہے ہو قو مرزا قادیاتی کے بیٹ ہوگا کہ قادر بناؤ اور بیٹان ہے ہاں وہ قادیات کی آب و ہوا کی تاثیر سے مطابق بھی ہوگا کہ آگر چھوٹا بھائی رسول و تیٹیر بنایا جائے تو بیٹر بھائی شرور قادر و ضدا ہے تاکہ تن محصد ارسید کا معاملہ ہو۔ مرزا غلام احمد قادیاتی چونکہ عمر شمین بیٹا تھا اور اس کو چونکہ عمر شمین بیٹا تھا اور اس کو مرزا قادیاتی ہے۔ اس سے بہلا لفظ و نظام ) آزا کر ضدا بناؤ۔

ددم: مرزا اقادیائی بیشر خود اپنی آپ کو غلام اجد کے نام سے نام و کر حتے

رہے۔ ویکھوجی قدراشیا، و کتابی مرزا قادیائی نے شائع کیں سب کے اثیر مرزا ظام

اجہ قادیائی لکھتے تھے بکہ غلام اجہ قادیائی کے حروف سے بحساب جس ۱۰۰ او فال کرا پئی

صدافت کی ویل قائم کی۔ مرزا قادیائی نے خود تھا ہے کہ "جرے دل میں ڈالا گیا ہے

کداس وقت بجر اس عاج کے تمام دیا میں غلام اجم قادیائی کی کا نام جیں۔" (ازالہ اوہام

میں ۱۹۸ خزائن ج س ما ۱۹۹) اب آپ کو (جو مرزا قادیائی کو صاحب کشف و الہام بیسین

میں اس الہای و کشی نام غلام اجم کا افکار کرنے کی جرگز جمائت جیس بوئی

واجے کیکھ خدا تعالی کی ذات غلطی ہے یا ک ہے۔ جب خدا تعالی نے شام احد کی برگز جمائت کیس بوئی

تادیائی کا نام غلام اجمہ قادیائی تصدیق فرما دیا۔ تو آپ کا غلام خیال خدا تعالی کہتا ہے کم مرف اجمہ تھی بیک خدا تعالی کہتا ہے کہ

میں طرح شلیم کیا جائے کہ مرزا قادیائی کا نام صرف اجمہ تھی بیک خدا تعالی کہتا ہے کہ

خلام اجمہ قادیائی تھا۔

سیا ہم متابی کی جاتم ہے کہ مرزا قادیانی کے نام پر این قدر بحث کی جاتی ہے کہ صرف ظام استحق ہے ہے کہ مرزا قادیانی کے نام پر این قدر بحث کی جاتی ہے کہ صرف ظام ہے کہ اور جہ میں میں ماحب اثبات وعوی کے لیے معتر کھتے ہیں۔ گر جب ہے کہا جائے کہ مہدی کا نام محمد من میراشہ ہو گا اور وہ فاطر آئی اواد ہے ہوگا تو اس وقت نام کی بحث فضول تجی جاتی ہی جو آئی ہے اور ہر ایک لفظ کے معتی فیر محتی ہیں مربم کے معتی مطابق موادی تراش کے جاتے ہیں جیسے "قادیان کا اپنا بنایا ہوا نام کل منازہ فرشتوں کے متعین مربم کے متعین مربع کے متعین میں مربع کے سید ہونے کی میرورت، مثل کو ہی سید محتی ہونے کہ کیا حرورت، مثل کو ہی سید محتی ہونے کہ کیا حرورت، مثل کو ہی سید کیے مقابل کے مطابق کے کہا تھی ہے۔

غلام احمد ئے معنی بھی عیبی بن مریم والے رسول کے تصور کر لیں بحث کی کیا مفرورت ہے۔ جس طرح دومرا مب کارخانہ بلا جوت جل رہا ہے اسے بھی چلنے دو۔

جب فل رورا شوت: "آپ (مرزا غلام التر قادیان) كا نام التر بونے كا بد ب كہ آپ نے السے تام الرون الان التر تاریخ اللہ بے كہ آپ نے السے تمام لوكوں كے ماموں كے ساتھ التر لگا ہے۔" النے۔ (اور الان الان کی کا رونو آپ كے طائدان ميں على موجود ہے۔ افسوں كہ آپ نے فور شد كيا۔ مرزا قاویان كے والد مرزا غلام مرتقى صاحب نے اپنے بینے كے نام كے ساتھ التر لگا حالانكہ غلام مرتقى كا مام التر نہ تھا بكد ان كے نام كى جزو تحق التر نہ تھا كہ ان كے نام كے جام كے جام

ودم: آپ بزاروں مسلمان و کیتے ہیں بھوں نے اپنے بنے کے نام کے الآل 
یا آخر اجمد لگایا ہے بلکہ بعضوں نے مرف اجمد عی نام رکھے۔ لیکن فقط نام رکھنے ہے ہوتا 
کیا ہے؟ بہت مخصوں نے بیٹوں کے نام بنارے اجمد عمارک اجر افضال اجرا اتر علی اجمد 
بیٹوں کے کیا وہ سب اجمد بن گئے؟ یا بھول نے مرائ الدین اتحد و بدر الدین اتحد اپنے 
بیٹوں کے نام رکھے وہ احمد ہو سکتے ہیں؟ برگزئیں۔ قو پھر یک قدر ردی دگیل ہے کہ 
چیک مرزا قادیاتی نے اپنے بیٹوں کے نام کے پہلے اجمد لگایا اس واسطے وہ احمد تھے مرزا 
قادیاتی خود فرماتے ہیں کر "نام مرف ففاول کے طور پر رکھا جاتا ہے جولگ اپنی ادالو کا 
نام موئی وقیعی واؤد رکھتے ہیں اس کی غرض کی بوقی ہے کہ مولود خیر و برکت میں اس 
نبیوں کے مثلی ہوں۔ "

سوم: مواود کی صفات میں اس کا نام کی ارشیش رکھتا۔ مشاہرہ ہے کہ بعض اوگوں کے نام بہت ایجھے ہوئے ہیں۔ بنام اللہ ہوئے ہوئے ہیں۔ گران کے افعال السے نا گفتہ ہہ ہوئے ہیں کہ بناہ بندا کہ معائی سے بالکل بیٹس ہوئے ہیں۔ پاوری شماد الدین کے والدین نے مالا بن کا نام کیا اور کیا گا اور کیا نام کیا اور میں کھا گر وہ بجائے شاو (رکن) وین ہوئے کے تخرب دین لگا اور میسائی ہوئیا اور دین کیا اس قدر فرائی کی کہ اسلام کے رد میں کتابی لگھیں اور ایسے کا دہائے نمایاں کیے کہ خاص میں موزی تھا۔ نام نے ہوئے مدو نہ کی ۔ ایسائلہ آتھم تعمالی جس کے مقامل مرزا تاویائی مخلب ہوئے۔ لبذا صرف نام رکھ دینے کہ مخلب ہوئے۔ لبذا صرف نام کیا جارے ماتم کیا ہم والدین مخلب کو کا مام اگر آپ حاتم طائی فاجری کریں کہ طائی و منطق والکون کا مام والدین

نے ماتم طائی رکھا تھا تو کیا اس میں صفت ساوت بھی آ سکی ہے؟ ہر تر نیس ایسا بی اگر آپ بیا کو اگر نیس ایسا بی اگر آپ بیا کو اگر آپ بیا کو اگر آپ بیا کو ایس کی ایس بیا کو ایس بیا کو ایس بیا کر ایس آپ بیا کر ایس آپ بیر اور اسم بیار اور ایس کا بیت ند کر رہ آپ بیر اور اسم لمان پائیں گئے جن کے مام صرف احمد بی صفات میں کو بیر صرف احمد کی صفات کی جی ایس کی ایس کرنے سے مارک کی صفات اور رسول والی مرف احمد کی میں ہے تو بیان کرد مرف احمد کی ایس کر و مرف احمد کی مام کی بیر گار و دو گئے تو دو شخص ای نام رسم رکھ دو کے یا ثابت کر دو کے تو دو شخص اس نام سے بیاد دیس ہو میان بی روی ہے۔

تيسرا جبوت: "حفرت سيم موجود كے احمد ہونے كابير بے كه جس نام پر وہ ببت ليتے ربے ہيں وہ احمد تك ب ب (الوار ظافت س ٣٣)

الجواب: مرزا قادياني كا احمد ، بهي غلام احمد قادياني مطلب تعاريعني اي ذات ندكه رسول یاک احم مجتبی ﷺ کی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ عظمند انسان اپنا کمبا چوڑا نام ایے منہ ے کہنا پندنہیں کرنا اور مختر نام ظاہر کرنا ہے خاص کر وہ لوگ جو بزرگی میں باؤل رکھتے میں ان کو ضرور سر نفسی کرنی پڑتی ہے جاہے اصل نہ ہو ہناوٹی ہی ہو۔ مریدول کے طبقے میں بیرانیا بوا نام نبیں لیا کرتے صرف مختصر نام لیتے ہیں تا کہ فخر ند بایا جائے۔ جیسا کہ تبلی منصور فرید وغیره وغیره - ای قاعده سے مرزا قادیانی اپنا نام فرضی کسرنعی، وجل، کے طور پر احد ظاہر کرتے تھے نہ کہ احد رسول الشنطاق ہونے کا ان کو يقين ہوتا تھا۔ کونکہ احد رسول مرزا قادیانی کے جسم میں کسی طرح نہیں آسکتا تھا۔ اگر جسم مبارک آئے تو بیطول اور تداخل ہے جو کہ باطل ہے اور اگر روح مبارک مرزا قادیائی کے جم میں آئے تو یہ ناخ ہے یہ بھی باطل ہے۔ اگر صفات محمدی کا عکس کہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ جب تک ساید اور عکس ڈالنے والے کا وجود مقابل ند ہو عکس نبیں پڑ سکنا اور اگر تواردِ صفات کھوتو سیکم و بیش ہر ایک مسلمان میں بایا جاتا ہے مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مرزا قادمانی سے بڑھ کر فنا فی الرسول امت میں گزرے ہیں مگر کسی نے نبی و رسول نبیر كبلايار خراجه اويس قرنى " كا حال شابد حال ب كدمجت رسول الله علي ين ائے تمام دانت وڑ زولے۔ مرزا قادیانی نے تو مجھی محبت رسول کا شوت ندویا۔ صرف زبنی وعوی کون مان سکتا ہے؟ بن بد غلط ہے کہ مرزا قادیانی احد کے نام پر بیعت لیتے تھے یوند جب الفائد بعت رغور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی مراد

بیت بی عط ہے۔ چوتی شوت: "آپ (مرزا قادیانی) کے اتھ ہوئیا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کی کمآبال کے خاتمہ پر اینا نام مرف اتھ لکھا ہے۔" (انوار خلاف ص۳۳)

کے خاتمہ پر اپنا نام صرف العرکھا ہے۔'' الجواب: مرزا 5ادیائی کے سب ہے پہلے اشتہار پر جو برائین اجربےکا موٹے الفاظ میں تھا اس کے خاتمہ پر ظام احمد اکا جوا ہے۔ اور تمام کمالیں اور ہزادوں اشتہادوں کے خاتمہ پر خاکسار غلام احمد 5ادیائی چہا ہوا ہے۔ یکد جو خطوط محمدی تیگم متوحد آ سائی کے حاصل کرنے کے واسلے کیسے تھے سب کے خاتمہ پر غلام احمد تھا۔ رہی نامہ جائیداد میتی باغ کی رجنری جو مرزا 5ادیائی نے اپنی بدی کے نام کرائی اس میں ساف تکھا ہے کہ بخت رہتے کیا میں مرتشی ساکن 5 دیان ضلع کورواسیوں'' اور دلی کے مباحثہ میں احمد کھتے تھے۔ لینوا یہ وطل مجی غلط ہے۔ اگر کمیس شاؤ و ناذر ہو بھی تو وہ سے ذہیں کہ صرف وی ہے۔ سی کی کوٹ ہو۔

چھٹا شجوت: '' حظرت (مرزا) قادیائی کے الہالت میں کثرت سے اتھ عل آتا ہے بال ایک دو علمہ غلام اتھ بھی آیا ہے۔''

الجواب: آپ كى اس دليل في تو مرزا قاديانى كالمهم من الله مونا يمى جاتا ب اورمعلوم

الجواب: عليم فرد الدين قاديانى كى جوعبارت آپ نے نقل كى ہے اى سهوم بوتا ہے كہ قاديانى ظلف اول ( عكيم فور الدين) ئے فير الله تا ام كم ساتھ فاص كا لقظ استعال كيا ہے ۔ هم امام اور الدين كا نام استعال كيا ہے ۔ هم امام اور قد الله فاص كى القظ استعال كيا ہے ۔ هم امام اور قد الله فاص احد قدار الله الله فاص احد قدار كا الله فاص احد الله مع الله فاص احد الله الله فاص احد الله مع الله الله فاص احد الله مع الله فاص احد الله مع الله الله فاص احد الله فاص احد الله فاص احد الله مع الله الله فاص احد الله اس کے ایک فلفد کی بات کو قبول کردں۔ پس آپ کی تاویلات و رد دلائل کے واسلے آپ کے امام کا قول می کافی ہے۔ جب خود کی موجود احمد کا ظام بنا ہے تو آپ اس کو صرف احمد برگزئیس کید سکتے۔ لہذا آپ کی ہے دلیل بھی ردی ہے۔

آ مخلوال ثبوت: ''مید وہی ثبوت ہے جو اوپر گزر چکا ہے کہ احمہ کے نام بیعت لیا کریں۔ الح''' کریں۔ الح'''

الجواب: جواب بھی اس کا وہی ہے جو اوپر دیا گیا ہے کہ تمام بیعت کینے والوں کی مراد احمد سے غلام احمد قادیاتی ہی ہے نہ کہ احمد مر کی مظافیہ۔

نا توال شوت: " بي م كه خود آپ نه اس آيت كا صداق اپ آپ كو آراد ديا به پاچ به از اد اوام من فرما كي به به دو احمد ركها كيا به دو احمد به نائي اور احمد عمل احمد به عمل احمد ع

موجود میں وہ''القول المحبد فی تفسیر اسمہ احمرص ک' میں لکھتے ہیں کہ''احمد جلالی نام ہے'' اور کبی ورست ہے کیونکہ واقعات بتا رہے ہیں اور تاریخ اسلام ظاہر کر رہی ہے آ تخضرت علی ای بهادر مے کہ حضرت علی کرم الله وجبد قراتے ہیں آپ کی ایبت سے شجاعان کفار کے ول چھوڑ جاتے تھے اور جس جگہ کفار کی تکواروں اور تیروں کا بارش کی طرح زور ہوتا تھا تو ہم آنخضرت ﷺ کے زیر بازو قال کرتے تھے۔ ایک حدیث میں رسول الشقطية نے فرمايا ہے كه مجھ كو بانچ چزيں عنايت مولى بيں۔ ازاں جمله ايك ميد ب كدميرا رعب ال قدر غالب ب كد كفار ميرب سائن دمنيس مار يكت اور بيصفت طِال كا عى خاصه بـ وه عديث بي ب عن جابو قال قال رسول الله على اعطيت خمساً لم يعطيهم احد قبلي نصرت بالرعب ميسرة شهر و جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً قائما رجل من امتى ادركة الصلوة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة و بعثت المي الناس عامة. (متغل عليه مشكوة باب سيد الرسلين ص٥١٢) ترجمه (روايت ب جابر ے كها فرمايا رسول الله على ف ديا كيا من يائح حصلتين كرنبين ديا كياكوكى ني يبل مجھ ے۔ مدد دیا گیا میں وشمنول کے دلول میں رعب ڈالنے کے ساتھ کہ ایک مہینہ کی مهافت سے وہ مارے ڈر کے بھاگتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی اور یاک کرنے والی تیم ہے۔ اور حلال کی گئی میرے لیے غنیمت کفار ک جو نہ طال کی گئی مجھ سے پہلے کس کے لیے۔ اور دیا گیا مجھ کو مرتبہ شفاعت عظمیٰ عامد کا کہ شامل ہے تمام مواضع شفاعت کو اور بھی سے پہلے ہی جمیجا جاتا تھا خاص اپنی ہی قوم

کی طرف۔ اور ٹیں نیجیا گیا تمام لوگوں کی طرف۔ نُفُل کی بید حدیث بخاری نے۔'' اس حدیث میں یائی خصلتیں حضرت ﷺ نے اپنی خود بیان فرمائیں۔ اقال! فُحْ دیا جانا وشوں پر بسیب رعب کے۔ دوم! تمام زمین مجدہ گاہ ہوئی آخضرت ﷺ کی است کے لیے۔ سوم! طال کی گئی تغیرت۔ چہارم! شفاعت کا مرتبہ دیا گیا۔ پیم اکل

جن والس كے واسطے في ہوا۔

يهلى اور دوسرى صفات خاص جلالى بين اور يہ خاصد رسول الشيطي كا ہے كى

ائنى كا حق نيس كه خاصد رسول بين اس كوشريك يا سادى كيا جائے۔ لين اس حديث
سے جابت ہواكر آتخضرت علي كى ذات جاسم صفات جلالى و بمالى تنى اور چنكد حضرت
عيني نے الك كال رسول كرة آنے كى بشارت دى تنى كے جو صاحب كراب وشريعت و

میوست ہوا ور محد روس اللہ منتیک صاحب کتاب وشرایت و حکومت ہی تھے۔ چنا نجے انتیل بیونا ۱۲ و ۱۵ میں ہے کہ ''میل تھم نمیس کرتا اور ایک تھم کرنے والا آتا ہے۔'' تو مید تم نے والا اند منتیک مول مر بی منتیک تھا نہ کہ مرزا غلام اند تادیائی۔ جو کہ تمام مرافر یون بی رمیت وغلای میں رہا اور انتیک برنباس میں تو صاف صاف تکھا ہے کہ ''بیری تملی اس رسول کے آنے میں ہے جو کہ میرے بارے میں ہرجونے خیال کو کو کر دے گا۔''

(اٹیل بربان نصل ۱۵ آیده )

اب خور کرو کہ وہ کون رسول تھا جس نے حضرت عیسی کی نسبت جو جھوٹے

اب خور کرو کہ وہ کون رسول تھا جس نے حضرت عیسی کی اسیان کی ناجائز

دلادت کا مونا وغیرہ الزامات جو میہودی ان پر لگاتے تے ان الزاموں سے کس رسول نے

حضرت عیسیٰ کی ہو یک کی آیا جھ۔ اجمد عیسی نے عرف اغلام اجمد آویائی نے؟ جس نے

حضرت عیسیٰ کی وہ جک کی جو میود ہوں نے بھی نہ کی تھی۔ ثمونہ کے طور پر مرزا غلام اجمد

قادیائی کی عمارت کلمت بھی۔

(۱) " حضرت فيكي تحريول مصلل جول ركلتا تها." (ضير انجام أتم من ع خوائن ج الم ١٩١) (٣) " حضرت كى داويال نانيال والمنيقيل." (شمير انجام أتفح من عزوان ج الم ١٩٩) (٣) " حضرت عبلى ايك بعلا مائس آ دى جى فرقعا چه جائيكه ال كو ني مانا جائيك."

ر جا میدان و بن ماما جائے۔ (انجام آتھم ص 9 نزائن ج 11 ص ۲۹۳)

(اجام! مرس محمد الله المسام المسلم عمل الترب مين مسم برم سے كرتا تھا۔" وغيره وغيره -

(در کھوٹیر انہا م آئم وازالد ادہا مائیس ۳۰۰ ، ۳۰۰ نوان ن سم ۱۳۵۰ مائیس ۱۳۵۰ کا نوان ن سم ۱۳۵۰ مائیس ۱۳۵۰ کا نوان کا اور مرزا آوریائی اس لیے بہ بشاری کے ہوئی شریعت لائے کئی میں ہو اور مرزا آوریائی اس لیے وہ اس پشگرئی کے ہرگز مصداق نہ تھے۔ کمر ہم المسلمت والجماعت کے فدہب بھی ایک ایک من گرت اصطلاحات بوعت ہیں جن جن سے امت اور دین میں فیاد وارد ہوتا ہے اور بہ پہلے گذایوں کی چال ہے جو ہرزا آوریائی سے بین میں من میں دارد وین میں فیاد وارد ہوتا ہے اور بہتا ہے کہ کہی ساف کی چال ہے جو ہیں ۔ کا بہت کوئی بھی ساف کی ساف کی اور کی بھی ساف کی ساف کی بین ساف کوئی ایک کا بین کا نام محکم وین تھا اور وہ صاحب میں بین کی ایک جب سے مرید بھی کا در وقتال ، الی تھا اور جادہ تھی بھی اور مسلمان بھی۔ اس کے بہت سے مرید بھی

تھے۔ اس کو بھی مرزا قادیانی ادر دوسرے کذابوں کی طرح نبی ہونے کا زعم ہوا۔ گر مرزا قادیانی کی طرح کھلا کھلا دعویٰ کرنے سے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں مرید بھاگ نہ جائیں۔ وہ مریدوں کو کہتا تھا کہ میں رسول ہوں اور اپنا کلمہ بھی بڑھوا تا تھا۔ یعنی لا الہ الا اللہ محکم دین رسول الله- لیعنی کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں اور محکم دین رسول اللہ ہے لیعنی اللہ کا رسول ہے۔ گر جب اعتراض کیا جاتا تو لاہوری مرزائی جماعت کی طرح جس طرح وہ ظلی و بروزی کی شرط لگا ویتے ہیں اور مرزا قادیانی کی تغریات اور خلاف شرع باتوں کی تاویل کرتے ہیں۔ محکم وین کاذب مدی نبوت بھی ای طرح تاویل کرتا تھا کہ وین رسول الله كا محكم بے خام نہيں۔ اس ليے محكم وين رسول الله كبرنا كفرنبيس كيونكه اصل مطلب بيد ب كددين محمد علية محكم ب- مريد باتحى كدانت دكھانے كداور اور كھانے كداور تھے۔ محکم دین اور اس کے مرید صرف علماء اور دوسرے اشخاص کو دھوکا دے کر کہتے کہ مارے مرشد کا مطلب یہ ہے کہ محکم وین رسول اللہ کا ہے، اس کے بیمعنی نہیں کہ محکم دین نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ کا دین محکم ہے۔ ایسا بی مرزا قادیانی کی لاہوری جماعت اینے مرشد کے دعویٰ نبوت و رسالت کی تاویل کرتی ب كه وه حقیقی ومستقله نبوت كے مد كل نه تھے حالانكه مرزا قادیانی صاف لکھ يکھ ہیں كه می الله کا رسول ہوں۔ دیکھومرتے دم بھی اخبار عام میں آپ نے جومضمون دیا اس میں صاف لکھا کہ میں نی ورسول ہوں۔ اصل عبارت یہ ہے۔

(۱)"اس (خدا) نے میرانام نی رکھا ہے سویس خدا کے تھم کے موافق نی ہوں۔" ( كمتوب آخرى اخبار عام ضميمه نمبر المقيقت اللوة عن ١٢٠)

(٢) "الماري في مونے كے وى نشانات ميں جو توريت ميں خاور ميں ميس كوئى نيا في نہیں ہوں پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں جنھیں تم لوگ سیے جانتے ہو۔''

(اخبار بدر قادیان ۹ ایریل ۱۹۰۸ء لخوظات ج ۹ ص ۲۱۷)

(٣) " بين اس كى فتم كها كركهما مول كه جيها كه اس في ابرائيم سے مكالمه و مخاطبه كيا اور پھر اسحاق سے اور اساعیل اور یعقوب سے اور نوسف سے اور موک سے اور مسیح ابن مريم ے اور سب سے بعد مارے ني اللہ سے اينا بمكام مواكد آپ يرسب سے زیادہ روٹن و یاک وی نازل کی الیا می اس نے مجھے بھی اینے مکالمہ و خاطبہ کا شرف بخشا .... اور میں اس برانیا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب بر۔'

(تجلمات میص ۴۰ ۱۵ فراین چ ۴۰ س ۱۳۱۲ ۱۱۳)

اب لا موری مرزائی جماعت ان عبارات اور دعاوی کو کہال چھیا سکتی ہے اور باوجود مرزا قادیانی کے مرید ہونے کے کس طرح کہتی ہے کہ مرزا قادیانی کو ہم نی نہیں مانتے اور ند مرزا قادیانی کا دعوی نبوت و رسالت کا تھا؟ یا مرزا قادیانی کا لکھنا غلط ہے یا لا ہوری مرزائی تقیہ کرتے ہیں۔

محمد جلالی نام اور احمد جمالی نام کی بدعت مرزا قادیانی نے خود بی اینے مطلب کے واسطے ایجاد کی ہے ورنہ شرع محری کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ احمد جمالی نام ہے اور نہ کوئی سند شرعی اس ہر دلالت کرتی ہے جب تک کوئی سند شرعی قرآن و حدیث و اجتهاد آئمه دین نه ہوتب تک قامل مشلیم نہیں۔ پس پہلے کوئی سند شرعی ہیش کرو لیکن ہرگز پیش ند كرسكو كے - لَمْ مَفْعَلُوا وَلَنْ مَفْعَلُوا . البداية انوي وليل بحى روى بـ

د سوال ثبوت: '' یہ ہے کہ انجیل میں لفظ احمر کہیں نہیں آتا۔ پس کو ایک صورت تو یہ ہے (انوار غلافت ص ۳۸)

"كدانجيل سے بدلفظ مث كيا۔" الجواب: بيه بالكُل غلط خيال ہے كەتحرىف سے لفظ احمد مث كيا كيونكه لفظ تو موجود ہے اور چونکہ انجیل عربی زبان میں نازل نہیں ہو کی تھی تو پھر یہ امید ہی فضول ہے کہ احمد کا نام الجيل ميں موتار بال جس لفظ كا ترجمه احمد ومحمد كيا كيا ہے وہ لفظ فارقليط بے جس ك معنی اور ترجمہ احمد ہے۔موجودہ انجیلول میں بھی لفظ پیری کلیطاس لکھا ہوا موجود ہے اور بيد لفظ يوناني زبان كالم ہے چونكہ انجيل عبراني زبان ميں نازل موئي تھي اس ليے عبراني لفظ فارقليط تھا جس كے معنى ترجمه عربي ميں احمد ہوا۔ پس بير كہنا كه انجيل ميں لفظ احمد كا كہيں نہیں آتا غلط بات ہے۔ افسوس ماوری تو قبول کریں کہ احمد بس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ انجیل میں موجود ہے گر مرزا قادیانی کی امت باوجود دعویٰ اسلامی صاف کہہ دیں کہ انجیل میں احمد کا لفظ نہیں اور یہ نہ سمجھے کہ ایسا کہنے ہے تو عیسائیوں کوموقعہ دیتا ہے کہ وہ محر ﷺ کی نبوت کا بطلان کریں۔ کیونکہ انجیل میں احمہ کا نام نہیں (نعوذ ہاللہ) قرآن مجید میں غلالکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے احمد رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو پھر قادیانی خود غرض نے ند صرف محمد عظی کی رسالت کو کھویا بلکہ قرآن ہر افتراء کا الزام ولایا اور ند صرف قرآن کو جیٹلایا بلکه مرزا قادیانی کو بھی جیٹلایا کہ جب آ قاکا ہی جوت کہیں تو غلام كس باغ كى مولى ب\_ ج بادان دوست سے دانا دشن بهتر ب\_

اب ہم مرزامحود قادیانی (فرزند مرزا غلام احمد قادیانی) کو بتاتے میں کہ يادريون كا دليم ميور صاحب إين تصنيف" لائف أن محمهُ " كي جلد ادّل صفحه ١٤ ميس لكيت مهمتنا کی تیکن کا ترجمہ ابتداء میں عربی میں ہوا اس میں اس افظ کا ترجمہ غلطی ہے ابتد کر دیا ہوگا یا کئی فود فرض جالل داہب نے مجھ میکھٹے کے زائد میں جلسازی ہے اس کا استعمال کیا ہوگا !'' بیجی ۔ کے زائد میں جلسازی ہے ۔ ا

اس یادری (سرولیم میور صاحب) کی زبان سے خدا تعالی نے خود بخو دنگلوا دیا كركى رابب في جعلمازي بي ترجمه احدكر ديا . جعلمازي كا بار ثبوت يادري صاحب بر ہے اور چونکہ انھوں نے جعلسازی کا کوئی ثبوت نہیں دیا اُس کیے ان کا خیال غلط ہوا۔ گر برامر خالف کی زبان سے ثابت موا کہ فارتلیط کے لفظ کا ترجم عربی زبان میں احمد ایک ۔ رابب نے کیا ہے۔ سجان اللہ سے مجھی چھیا نہیں رہتا۔ بادری صاحب کو کیا مصیبت پیش آ کی تھی کدانھوں نے راہب کا نام لیا۔ بدالزام صرف سی مسلمان کے سرتھوب دیتے گر خدا تعالی نے احمد علی کی رسالت ثابت کرنے کی خاطر سرولیم میور کے قلم ہے مکھوا دياكه فارقليط كاترجمه احمد باوريدايك رابب كاترجمه بكى مسلمان كانبيل-ولله الحمد. دوسوا الزام یادری صاحب نے بدلگایا ہے کہ محمد ﷺ کے زمانہ میں بدتر جمہ ہوا لیکن باوری صاحب نے اس کا جوت کچھنیس دیا۔ اگرچہ بداعتراض بھی قابل اعتبار نیس كريم اس الزام كوجونا كرنے كے واسطے تاريخي ثبوت فيل كرتے بين تاكمعلوم موك یادری صاحب کا بدالزام بھی غلا ہے کہ فارقلیط کا ترجمہ احر محمظ اللہ کے زمانہ میں ہوا۔ فوح الثام كصفيه ٤٠ من فركور ب- تع في اللهور أتخضرت على كا العار نعت ك تعنيف كي تح ازال جله ايك شعرنقل كيا جاتا ب تاكه معلوم موكه آن والح رسول کا نام جس کی بشارت حفرت عیلی نے دی، احد تھا اور احد ﷺ عربی انجیلوں میں

قل ظہر اسلام ترجرہ و چکا تھا۔ وہ شعریہ ہے ۔
"شھدت علی احمد اند رسول من الله جاری النعم" مینی کوائی و یتا
ہوں ش اتد تھ کے پر کشتی وہ بیجے ہوئے ضاکے ہیں جو پیدا کرنے والا جانوں کا ہے۔
دومری صورت جو آپ نے بیان کی ہے انگوراتھ کا محادرہ ہے جس کے متی بید
ہیں کہ دوبارہ لوٹنا اتر ہوتا ہے۔ بائل غاط ہے کیونکہ دوبارہ اتر بجی میں آس کی تک شر

صنور دارقا، سے دار بقا، کی طرف رصلت فرما کر کہ پید طبیبہ میں استراحت فرما رہے ہیں۔ آپ بھٹنے کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا مقیدہ الل اسلام کے برطان ہے اور نص قرآنی کے صریحاتم مخالف۔ جس میں مباف فرمان یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی فقس دوبارہ اس دیا میں فیس آ سکا۔ پس اس نص قرآئی ہے احمد کے معنی لوننا کرنے کے باکل غاید میں۔ باتی دی آپ کی دی پرائی رام کہائی کہ سج موجود کا آنا گویا دوبارہ احمد کا آنا ہے۔ یہ بالکل غلا ہے بوجوبات والیں۔

سے ہی سی مصط سے بدہ ہو ہوں۔

کرنے والا سی کے اور صرت اللہ یا محد مصطفی دو الگ الگ وجود ہیں۔ بیٹلوکی
کرنے والا سی کے اور میں اللہ علی کہ اللہ کے معنی دوبارہ ہو کہ کے ہوں اور
دوبارہ سی کی آئے اور اصل اللہ سی کی کہ اللہ کے معنی دوبارہ ہو کہ کہ نے ہوں اور
اور اللہ سی کی ہی تو ہے اگر سی کا دوبارہ آنا ہی معنی رکھتا کہ استعادہ کے طور پر دوبار
ہوں اپنا آنا حضرے بیٹ کا آنا ہائے کا تو حضرت اللہ سی کہ موبود کہلاتے اور
مرس اپنا آنا حضرے بیٹ کا آنا ہائے کا تو حضرت اللہ سی کا دوبارہ آنا ہے لیک
مرس اللہ ہوں اور احمد دوبارہ آئے کو کہتے ہیں۔ کر حضرت محد تی کا دوبارہ آنا ہے لیک
بین احمد ہوں اور احمد دوبارہ آئے کو کہتے ہیں۔ کر حضرت محد تی کا دوبارہ آنا ہے دہل اپنی محمد
میں احمد میں ہوئی کیا اور ہر ایک ہے ہیں۔ کر حضرت محد تی کہ کے دہل اپنی محمد
میں اور میں ہیا شی کی اور ہر ایک ہے ہی کہتے ہوں کہ اور احد میں دوبارہ دنیا میں آیا
جو موں اور احد دوبارہ آئے کہ میں کو احد میں ہوں اور احد میں دوبارہ دنیا میں آیا
جو کہر می می کہ العواحمد دوبارہ آئے کے معنی ہیں۔ طاط ہے۔

تمبر الاست. معترت محد رسول الله تلكة جب مبوت بوت اود كل ادیان به حاكم بو كر است. معترت محد رسول الله تلكة جب مبوت اور كل ادیان به حاكم بو كر این به حال می از قبله كیار حرای الله تلک معتبده كو باش ترا دیا - این ساله کو باش تایا و الوب مسئله کو باش تایا و الوب که تروید کی - و با که مازا در این الله به که تروید کی - و با حال الله به که که تروید کی تروید کی ادال جمله مح کی آم دانی کا مجمع مسئله تھا بوکہ الی الله بالا می است کو تدی با الله بالله بالله کی الله مالا کی الله بالله کی باله بالله بالله

ناظرین ایولوں کا لفظ ما دھ ہو جو صاف صدف بتا رہا ہے کہ نوول حضرت مسئی جد عضری سے ہوگا کیونکہ روز کے واشعے ہاؤٹ کی ضرورت نیس چھکہ نزول فرع سے صعود کی، میں رفع جسی حضرت عیسیٰ بھی فایت ہوا کیونکہ وی جم نزول کر سکتا ہے جو کھی اور چڑھا کیا ہو۔

عیمائیوں کے اس انظار و اعتقاد کا حضورا نے کیا فیصلہ کیا؟ ظاہر ہے اس کا فیصله حضرت محمد رسول الله ﷺ نے بید کیا کہ عیستی بیٹا مریم کا جونی الله و روح الله تھا اور نبوں میں سے ایک نبی تھا وہ قرب قیامت میں ضرور نازل ہو گا ادر علامات قیامت میں ے یہ بھی ایک علامت ہے۔ وہ صدیف سے ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ فعند ذالك ينول اخي عيسٰي ابن مريم من السماء. (رواه ابن مماكر أن كزالعمال ج ١٦ص ١١٩ جديث ٣٩٤٢٦) ليعني ابن عساكر كنزالعمال مين حفزت ابن عباسٌ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نازل ہو گا لیتن اترے گا میرا بھائی عیسیٰ بن مریم ا آسان سے ... اور ایک دوسری حدیث میں جو فقو حات کمیہ میں ہے لكما ، فانه لم يمت إلى الأن بل دفعه الله إلى هذا السماء ليتي في الواقع على تبين مرے بلکہ خدا نے ان کو آسان پر اٹھالیا۔ بید دونوں حدیثیں تغییر بیل قرآن مجید کی آیات وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَّهِ اور وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنْ به قَبْلَ مَوْتِهِ كى ـ اب رسول الله على كى اس تغيير كي آ كي تمام روئ زيين كي مسلمان كي زويك كذابول مفتريول مرعيان نبوت ومسحيت كمن كحرت معانى اورتفيركي كيحه وقعت نبيل ر کھتے۔ جو علامات حضرت عیسی فی نے اپنے نزول کی فرمائی جیں کدان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج اندھرا ہو جائے گا اور جائد آئی روشی مجبوڑ دے گا اور ستارے آسان سے كري ك وغيره علامات قرآن مجيد نے بھي تعديق فرمائي بين - يعني حضرت يميليٰ كو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَرِمَا كرسورة تكوير عن بدين الفاظ أنجيل كي تعديق كي \_ إذَا الشَّهُ سُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّهُوهُ الْكَدَرَثُ لِين ص وقت كرسورج لينا جائے كا سورج انى روثى جھوڑ دے گا اور ستارے جمٹر بزیں گے۔ اس وقت قیامت ہو گی اور حضرت عینیٰ اس وقت نزول فرمائي كے اور به علامت قيامت كى موكى جيباك وانَّه لِعِلْم لِلسَّاعَةِ بِ

اور یہ جہالت کے اعتراضات اور علوم دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے جو کہا جاتا ہے کہ اصالعۂ نزول محالات عقلی و خلاف قانون قدرت ہے۔ جب خود قیامت می محالات عقل

ے ہے کہ گلی سڑی بڈیاں اور خاک شدہ بدن خدا کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو گا اور مروے قبروں سے نکلیں گے۔ بیرسب کچھ محالات عقلی ہے ہے۔ جب ایک مومن قیامت کے حشر بالا جباد کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے تو نزول عیلی (جو علامات قیامت سے ایک علامت ہے) کا منکر کیوں کافرنہیں ہے؟ پس نزول مسج کا اٹکار قیامت کا اٹکار ہے اور یہ کفر ہے۔ اگر یہ عقیدہ غلط یا شرک ہوتا تو رسول مقبول علی اس کی بھی تردید فرما ویتے جیسا که مسائل الوہیت مسیح و ابن الله و کفاره مسیح ومصلوبیت مسیح وغیرہ کی تردید فرمائی تھی ساتھ ہی اس زول مسیح کے عقیدہ کی بھی تردید فرما دیتے۔ چونکہ رسول معول علی کے اصالت نزول میج کے مسلد کو قائم رکھا اور عیسائیوں کے حیات سے مک مسئلہ کو بھی جائز رکھا تو اب کس قدر گتاخی و بے ادبی ادر ہتک حضور ﷺ کی ہے کہ آب الله في شرك ك ايك مسله كو جائز ركها (معاذ الله) اور مسح كى حيات اس قدر طول طویل عرصه کی کیوں تشلیم کی ادر اپنی امت کو اہلا میں ڈالا۔مئلہ نزول کو بھی کیوں باطل ند قرار دیا ادر کیون نه قرما دیا که حفرت عینی بھی دوسرے نبیون کی طرح فوت ہو پیلے ہیں اور مرد ہے بھی اس و نیا میں واپس نہیں آئے اس لیے نزول مسیح کا اعتقاد غلط ب اورشرک ب جبیا کہ عملی کا خدا کا بیٹا ہونا یا معبود ہونا شرک ہے وہیا ہی عرصہ دراز تک اس کا زندہ رہنا اور پھر اصالتہ نزول شرک ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے ایسانہیں کیا۔ لہذا دوصورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو بیاعتقاد شرکی نہیں اس لیے رمول اللہ ﷺ نے جائز قرار دیا ادر صحابه کرام گو ای عقیده بر رکھا۔ چنانجید د جال دالی حدیث میں صاف لکھا ب كد حضرت عرر في ابن صاد كوفل كرنا عام اتو عمد رسول السيطية في حضرت عرر كوردك ریا کہ تو وجال کا قاتل نہیں دجال کا قاتل تیسیٰ بن مریخ سے جو بعد نزول اس کوفل کرے گا۔ (ملکوة باب قصد ابن صیادم ٨٧٨) پير دوسري حديث معراج والي بيل فرمايا كديس نے جب سب انبیاء کو دیکھا تو تیامت کے بارہ میں گفتگو ہوگ۔ پہلے حضرت ابراہیم بر یات ڈالی گئی۔ انصول نے کہا کہ مجھے خبر نہیں۔ پھر حضرت موی میر انھوں نے بھی اعلمی عابر کی۔ پھر مفرت عیسیٰ بر۔ انھوں نے کہا کہ قیامت کی تو جھے کو بھی خبر نہیں گر اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں زمین پر نازل ہو کر دجال کوقل کروں گا اور بعدازال قیامت آئے گی۔ (ابن مادم ۲۹۹) الغرض ال مضمون پر بہت حدیثیں میں کہ حضرت عیلی اصالت نزول فرمائیں گے جیہا کہ قرآن و انجیل ہے بھی ثابت ہے اور احادیث میں تواتر سے نزول کی جگہ بھی فرما دی گئی ہے۔ طبرانی میں صدیث ہے بینول عیسنی عند

المنارة البيضاء شوقى دعشق لين حفرت عيل وثق ك شرق سفيد بينار براتري کے۔ (زندی ج ۲ ص ۴۸ باب ماجاء فی فعتہ الدجال) چونکہ کذاب مدعیان مسیحیت و نبوت نے بھی ضرور ہونا ہے کیونکہ دو اولوالعزم پیفیرول کی پیٹیگوئی ہے لینی حضرت مینی فی نے بھی فرمایا کہ جمو نے مسے بہت ہوں کے اور حضرت محمد رسول اللہ عظی نے بھی فرمایا کہ میری امت سے تمیں جھوٹے بی ہول گے اس لیے بہ بھی ضروری تھا کہ کذاب مدی بول تاکہ دونوں مرسل پنیبروں کی پیشگوئیاں پوری ہوں۔ چنانچہ مفصلہ ذیل اشخاص مرزا قادیانی ے پہلے گزرے میں جنوں نے آنخضرت سیالی کی تکذیب کی ادر نہایت بے باک سے سے رسولوں کو جھلایا اور کہا کہ بیعقلا جائز نہیں کہ وہی عینی دوبارہ دنیا میں آئیں کونکہ وہ مر یکے ہیں۔ اصل مطلب سے ہے کہ کوئی شخص حضرت میسی ہی صفات بر پیدا ہوگا۔ پس وہ مخض یعنی مسیح موتود میں ہوں۔ چنانچہ فارس بن کیلی ابراہیم بزلہ شیخ محمہ خراسانی' بسک مسر دارو الروائر جراره همکه میں ایک جنی ملک روس میں ایک فرنگی نے دعوی کیا۔ (دیمو عسل مصفے) ملک سندھ میں ایک مخص نے دعوی کیا (دیجھو جُنع ایجار) بیانو نام میں جنھوں نے میسیٰ بن مریم سی موجود ہونے کا وعویٰ کیا اور بہت لوگ ان کے مرید اور بیرو ہو گئے ادر وہ بھی مرزا قادیانی کی طرح کامیاب ہو کر اینے آپ کوسیا مسیح موقود سجھنے لگ گئے تھے۔ ٹایدکوئی مرزائ یہ کہے کہ انھول نے صرف عینی ہونے کا دعوی کیا تھا اور مرزا قاویانی نے عیلی اور مہدی دونول عبدول کا وعویٰ کیا ہے اس لیے سیح ہیں۔ تو ہم مربعی بنا دیتے میں کدایک محف نے جس کا نام احمد بن محمد تھا اس نے مبدی و مسیح موجود ہونے كا وتوكُّ كيا تفا\_ (ديمونارخ ايوانندا) إس كا نام احمد تفانه كه غلام احمد بس اس كا وتوكُّ به نبت مرزا قادیانی بہت توی ہے کیونکہ اس کا نام احد تھا۔ اگر کوئی مرزائی کیے کہ مرزا تاریانی کل انہیاءً کے مظہر تھے اس لیے سے تھے اور ان کے متعدد وعویٰ تھے تو ہم مربعی بتائے دیتے ہیں کہ یہ بھی کذابوں کی جال ہے جو مرزا قادیانی نے متعدد ووے کے۔ كرمية مدى كاذب نے بھى متعدد ركوے كيے تھے جو كدمعتمد كى خلافت ميں مدى نبوت گزرا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں میٹی ہوں واعیہ ہوں جہت ہوں ناقد ہوں روح القدس مول کی بن زکریا ہول مسے ہول کلمہ مول مبدی ہول محمد بن حفیہ بول جرئیل مول (دیکھوخرر اضائص ص ۱۵۱) ایہا بی اگر مرز ا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں میسیٰ ہول مبدی ہول' مثیل مسیح ہوں' رجل فاری ہول' مجدد ہول مصلح ہول' آ دم ہوں' مریم ہول' کرش ہوں وغیرہ وغیرہ ۔ تو یہ کذابوں کی جال ہے صحابہ کرامؓ سے لے کر تابعین و تج تابعینٌ

میں سے ایک ندبتا سکو مے کہ جس نے ایسے دعوے کیے ہوں۔ پس جیسے دوسرے معیان کاذبہ وہ کاذب تھے ایسے بی مرزا قادیانی تھے۔ غرض یہ دعادی بھیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور خلافت اسلامی انھیں مٹاتی آئی ہے۔ ایبا عی مرزا قادیانی نے حضرت محمہ رسول الله علی صرح کلذیب کی۔ بلکه نهایت ولیری سے کہا کہ عینی مر گیا اور قرآن کی ۳۰ آیات غلط معنی کر کے پیش کر ویں کہ عینی کی وفات قرآن سے ثابت ہے اور رسول متبول عظی کو (نعود بالله) ندتو قرآن آتا تها اور ند حقیقت می مودد معلوم بولی تقی آب ﷺ نے بونمی فرما دیا کہ عیلی میرا بھائی نبی اللہ ابن مریم آسان سے اڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جیسا نو کذاب عرمیان میحست پہلے گزرے جنوں نے بہی کہا کہ عیلی اصلاً نہیں آ سکا اور ہم بروزی رنگ میں میع موجود ہیں۔ ایسے بی مدی مرزا قادیانی ہیں اور اتمی کذابوں کی طرح اسلامی عقائد کی اُلٹ پلینے کی۔ اوّل انسان کا خدا ہونا جیسا کہ خود خدا بن گئے۔ ووم خالق زهن و آسان ہونا۔ سوم خالق انسیان ہونا۔ (دیموکشف مرزا قادیانی مندرجه كتاب البرييص 24 نزائن ج ١٣ ص ١٠٠) چهارم خدا كا بحمم يعني مرزا قادياني نے اين پیشینگوئیوں پر خدا تعالی کے و مخط کرائے اور خدا نے قلم جمازًا تو سرخی کے قطرے مرزا قادیانی کے کرت پر بڑے۔ (ریکمو طبقت الوی ۸۱ فتان ص ۲۵۵ فرائن ج ۲۲ ص ۲۲۷) پنجم خدا کی اولاد\_ (ویکھوالبام مرزا قادیانی است منی بمنزلة اولادی (هیقة الوی س ۸۹ مزائن ج ۲۲ ص ۸۹) عشم خدا کا چرہ اور خدا کا گھونگھٹ۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ خدا مجھ سے گھونگھب اٹھا كر ذره چيره نكاكر كے باتي كرتا ہے۔ (ضرورة الامام ص الفزائن ج ١٣ ص ٥٨٣) بفتم خدا كا طول \_ مرزا تاوياني فرمات يس آل خدا ال كداز واطلق جهال يخبرعـ برمن حلوہ نمود است گر اہلی بیذیر (درنثین فاری ص ۱۱۱) لینی وہ خدا جو جہان کی نظروں سے دور ب يعنى نظرنبيس آتا اس في مرب مين جلوه كياب أكرتم الل موتو قبول كرد بشتم اوتار كا مسئله سيالكوث والي يكير مي لكها ب كدوهن كرش بى كا ادمار بول -" (يكرسيالكوث ص ٣٣ خزائن ج٢٠ ص ٢٢٨) غرض بيه بهت طويل مضمون ب يهال مخوانش نبيل ـ نبوت و رسالت کے مدی ہوئے۔ نمازیں جع کیں۔ اپنے مریدوں کومسلمانوں کے ساتھ نمازیں پر سے سے روک دیا۔ مسلمانوں کے جنازے پر سے سے مع کر دیا۔ رشتے ناطے مع کر وليئد تمام انبياءً أور بزرگول كى جنك كى اور ان برايى نضيات جاكى-آب كا ايك شعر ہے \_ آ ٹحدواد است ہر نمی را جام \_ واد آ ل جام رامر اجام (نزول مسح م ٩٩ تزائن ج ١٨ ص ٧٤٤) يعني جو پچھ لعمت ہر ايك نبي كو دى گئي ہے وہ سب ملا كر جھھ الكيلے كو دى گئي ہے

اور ساتھ ہی ساتھ ریبھی کیے جاتے ہیں کہ میں کوئی نیا وین نہیں لایا۔ اجی حضرت! یہ نیا وین نہیں تو اور کیا ہے؟ جب نے اوامر و نوائل اسے مریدوں کو بتائے تو یمی نیا وین ہے۔ مرزا قادیانی نے این وعوے کی بنیاد حیات مسح کے انکار پر رکھی کیونکہ اصالتہ زول کے واسطے حیات ضروری ہے ای واسطے انجیل قرآن و احادیث حیات مس کے وت میں کی زبال شاہد ہیں۔ گر مرزا قادیانی نے اس بحث کی بنیاد ایسے طریق بررکھی كه جيسے بر ايك كاذب ابنا جھكنده ركھتا تھا اور اناپ شناپ سوال و جواب بنا ركھ ميں کہ ہر ایک مرید اس میں بحث کرتا ہے اور نصوص شری کی صریح مخالفت کرتے ہیں اور طبعزاد وهکو کے لگاتے ہیں حالانکہ کی دفعہ شکست کھا چکے ہیں اور کچھ جواب نہیں دے کتے اور نہ قرآن و حدیث ہے کوئی سند پیش کی کہ جس میں لکھا ہو کہ بیٹی مر گئے یا عیلیٰ کو خدا نے موت دے دی اور نہ مرزا قاریانی کو مسیح موعود ٹابت کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بات استعاری اور مجازی فلی و بروزی ہے جب کہا جاتا ہے کہ سیح موعود تو علیلی بن مریم نی اللہ ہے جس کو رسول اللہ عظی نے اپنا بھائی عیسی فرمایا ہے اور مرزا قادیانی اسے آپ كوكرش كہتے ہيں كى حديث ميں نہيں آيا كہ سے موعود ميں كرش بھى ہو گا تو جواب ملتا ب كه جرايك صدى كے سر يرايك مجدد آيا كرتا ہے۔ جب كها جاتا ہے كه مجدد بدعتي نييس ہوتا اور مرزا قادیانی نے اسلام میں برعتیں نکانی ہیں۔جیما کدان کے ایجاد کردہ مسائل اویر درج ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک رجل فارس کی آمد کی پیشگوئی ہے۔ مرزا قاویانی رجل فاری تھے حالاتکہ وہ حدیث یاری کے حق میں تھی۔ جس میں محدرسول الشامالی نے سلمان فادی کے حق میں فرمایا تھا کہ فیخض ایبا متلاثی حق ہے۔ اگر ایمان رویا ہو او دہاں سے بھی بدرجل فاری ایمان حاصل کرتا۔ بدیشگوئی ہرگز نہیں صرف سلمان فاری کی تعریف ہے کہ وہ نہایت درجہ کا محقق و متلاق دین تھا۔ جس نے آخر تلاش کر کے کئ ایک دوسرے دین جمور کر اسلام قبول کیا تھا۔ غرض مرزا قادیانی کا ایک دعوی بھی بااستقلال نه تھا ادر دعادی بہت کچھ تھے جبیا موقعہ ہوتا وییا جواب دیتے۔عود احمہ کا ڈھکوسلا آپ نے ایجاد کیا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ عومقیسی موعود ہے نہ عود غلام احمد و احمد ذرہ غور تو کرو کہ آنخضرت ﷺ نے عود عیسیٰ کا فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا عود کرنا درست ہے' یانہیں؟ نہ بیہ کہ احمہ خود ہی اینا ووبارہ آنا فیصلہ کر دیتا۔ دعویٰ تو ہوعیسیٰ نبی اللہ کی نبیت اور حاکم ڈگری دے کہ میں ہی دوبارہ بروزی رنگ میں یعنی غلام احمد قادیانی بن کر آؤں گا اور یہ میری ہی بعثت ٹانی ہو گی۔ اس فیملہ ہے تو تمام حدیثیں نزول عیلیٰ کی

ردی ہو جاتی ہیں۔ اس فیصلہ میں تو سراسر لغویت اور بتک محمد رسول اللہ عظافہ ہے کہ دعویٰ پھے اور ب اور فیصلہ کچے اور۔ اگر حضرت محد رسول اللہ عظیم کا بدمطلب ہوتا کہ میری امت كاكوئى فرد امام مو كا اور وى مسيح آخر الزبان موكا تو صاف فرما دية كدحفرت عسى كا دوباره آنا باطل بي كيونكه وه فوت مو چكا ب اور جوفوت مو جائے وه دوباره دنيا میں نہیں آ سکنا۔ جب سارے انبیاء آ دم سے لے کر حفزت عینی تک فوت ہو میکے اور کسی ایک کا نزول نہیں ہوا تو عیلی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ دوبارہ آئے؟ پس بیر باطل عقیدہ ہے کہ نزول میے کا سئلہ جو انجیل میں ہے مانا جائے سلمانوں کو ہرگز نہ مانا . عاب .... گر چونکہ آنخضرت علیہ نے ایا فیصلہ نیں کیا بلکہ بالکل انجیل کے اس مسلم کی تفديق فرمائي اور وه اس طرح كمسيح فوت نبيس موا كيونكه إكر فوت مو جاتا تو بموجب نص قرآنی واپس ندآتا جیما که تمام دوسرے انبیاء میں ہے بھی کوئی واپس نہیں آیا پس عود سی کے واسلے حیات مسیح لازی امر تقلہ ای واسلے آنحضرت ﷺ نے حیات مسیح ثابت کی اور قرمایا اند لم یسمت. دوم! اسم علم قرمایا که پیسی بن مریم نمی الله اور روح الله اور اخی فرمایا\_ یعنی اس قدر تمیزی الفاظ استعال فرمائے کہ اس سے زیادہ ہونہیں سکتے۔ يهلي عيلى فرمايا اور پھراس كى والده كا نام فرمايا كدكوئى بروزى عيلى ندبن بيشے اور لوگ وهو کہ کھا جا ئیں اور ابن مریم اس واسطے فر مایا کہ اس کا باپ نہ تھا اور پھر نبی اللہ فرمایا کہ کوئی امتی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ند کر بیٹے اور پھر روح الله فرمایا تا که معلوم مو که نبی ناصری کا بی نزول ہو گا جس کا لقب روح اللہ تھا اور پھر اخی کے لفظ سے خاص کر کے أتتی ہے مشتنی کر دیا کیونکہ امتی محمد رسول اللہ علی کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ گر مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کی دلیری و کیھئے کہ ایک غلام احمد کو نبی اللہ اور برادر محمد بنا کر کس قدر محر رسول الله علي في كل ملك اور تكذيب كى جاتى بيد؟ كه برايك بات كو حبلايا جاتا ہے اور اس کی تاویل بعید ازعقل ولفل کی جاتی ہے کہ انجیل و قرآن کا مطلب (نعوذ باللہ) محمہ رسول الله عظيفة ندسمجے اور ندانھوں نے سمجے فیصلہ کیا۔ سمجے فیصلہ بدتھا کہ عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اب جاتا ہوں اور پھر قیامت کے قریب آؤل گا اور قرآن نے بھی وَإِنَّهُ أَعِلْمُ للسَّاعَة فرما كر تقيد بق فرما وي تقى سب غلط ہے۔ مطلب تو يه تھا كه غلام احمد قاد ياني بروزی رنگ میں آیا اور یہی سیح موعود ہے۔

مسئله بروز كي شحقيق

اب بم مخقر طور پر مسله بروز کی حقیقت لکھتے ہیں تا که معلوم ہو که مسله بروز

الیا ی باطل ہے جیبا کہ متلا ادار و تائ باطل ہے۔ اسلای متلد برگز نہیں۔ شخ برطی مینا نے شا میں اور قلب الدین شیرازی نے شرح محمت الاشراق میں کھا ہے کہ لیستی میں نے الاشراق میں کھا ہے کہ لیستی میں برائ کھا ہے کہ اس کی برددت جائی دہی اور بحات اس کے گرم کیا جاتا ہے تو بدیس جھیا جائے گا کہ اس کی برددت جائی رہی اور بحات اس کے بال میں کیفیت حرارت آئی۔ اس لیے کہ حرارت و بردوت و فیرہ کیفیات اولیہ محسوسہ عناص کی صور فوجہ ہیں اور ممان فیمی کیشت حرارت تھی کامن مینی فیش فیشید ہیں۔ بھی محق آئی و میں۔ بھی جائے ہیں ہیں اور کہ اس کے بہ بائی میں حرارت بھی کامن مینی فیشیدہ کی جہ بات حرارت بھی کامن مینی فیشیدہ حرارت بھی کامن مینی فیشیدہ حرارت میں کامن مینی فیشیدہ حرارت کی کامن مینی اور اور دورت میں اس از انداز الدانیام صدادل میں۔ سال اس انتظار سے دائیل میں میں کی ارز سے متعل ہوتو وہ اس کا دورت میں میک کامن میں کی اس کے دورت میل اس کے اس اس انتظار سے دورت میں کامن کی انگر۔

مئلہ ہے مرزا قادیانی نے مئلہ بروز کو مرف اپنی خاطر مانا ہے اور اس مئلہ کی بنا یر خدا بے۔ رسول بے بلکہ جملہ انبیاءً کے بروز بے اور آخر کرش جی بھی بے۔ گر حقیقت میں کھے بھی نہ تھے۔ جیما کہ سابقہ عبارت سے ظاہر ہے ایک وجود سے باہر سے کوئی چیز موثر نہیں ہوسکتی، صرف اس کے اتصال سے کیفیت کا بدلنا عارضی طور پر ہوتا ہے اور جب وہ اتصال دور ہوتو وہ کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب تک لوہا آ گ میں رہے گا تب تك اس مي حرارت رے گا۔ جب آگ سے دور ہوا تو بھر اين اصلي صفت و خواص ير آ جاتا ہے۔ پس مرزا قادیانی بھی جب تک اتصال خیالی و وہمی سے رسول و نبی کے قریب ہوئے اس کی صفت عارضی طور پر مرزا قاویانی نے اینے آپ میں تصور کرلی اور جب وہ تصور دور جوا تو بروز کے اصول کے مطابق مرزا قادیانی کی بھی کیفیت رسالت و نبوت ومسیحیت ومہدویت جاتی رہی اور پھر مرزا غلام احمد کے غلام احمد رہ گئے۔ پس حقیقی طور بر ندتو مرزا قادیانی عیلی بن مریم ہوئے اور ندائن مریم ہو کر زول کیا۔ صرف این آپ کو ایک تصورمی اور وہمی صفات سے متصف بنا کر مدعی ہوئے جو کہ عارضی طور ہے: بروزی رنگ میں تکمین ہو کر اس شغال کی طرح جو نیل کے منکے میں گر گیا تھا اور اینے آب كو عجيب الخلقت تصور كر كے جنگل كا بادشاہ جانتا تھا۔ اى طرح مرزا قاديانى نے بھى ائے آپ کو قوت خیالی ہے عیلیٰ بن مریم سمجھ کرمسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ خیال نه کیا که اس میں محمد رمول الله علی کی اور انجیل اور حضرت عیسی کی تکذیب ب، یونکه جب ان کا فیصلہ ناطق ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم دوبارہ آئے گا نہ کہ اس کا کوئی مثیل۔

اگر مثیل کوئی سیاسی موجود ہوتا تو اب تک جو آخد نو مدعیان مسیست گزرے میں کوئی تو استیال اور چونکہ آخ کا عود قیامت کی نشانی تھی تو قیامت بھی آگی ہوتی کر قیامت نمیں آگی ہوتی کر قیامت نمیں آگی۔ دیا کا سلسلہ ای طرح جاری ہے حالایا کہ بیلے مدعیان کا ذب بڑے برے کا میاب بھی ہوئے۔ انحوں نے مثیل ہونے کا گوبت بھی دیا کہ جو کا مارت عادت حضرت نشنی کرتے تھے وہ کر کے گئی دکھا دیے۔ چانچ کتاب الخوار شرکاتھا ہے کہ معز باللہ کے زبانہ کی تعامم کے طاق شمی نبوت کا دوگوئی کر کے شیش کے کا مثیل بن میشیا تھا اور کہتا کہ شمی مردول کوزندہ کر سکتا ہوں اور میڈائی و اور حیدائی و اندے کو شفا دے سکتا ہوں۔ چانچ طلع موقع و تاہیرے کام طایع سے کو موقع کر وقع اگرے دکھائے۔ انگے۔ ان کے حداثی دو اندائی و اندے میڈائی و کا مرح برای وفیرہ شمی گئی کہ دکھایا۔

(افادة الانبام حعيه الآل ص ٢١) مرزا قادیانی سے تو اس کے مقابلہ میں کھے بھی نہ ہو سکا۔ جب عبداللہ آتھم نے مباحثہ میں مرزا قادیانی سے کہا کہ آپ جو مثل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سے تو بیاروں کو اچھا کرتے تھے آ ہے بھی ایک آ دھ مرض کو اچھا کر کے دکھا ئیں تا کہ معلوم ہو كرآپ كى دعاميح كى طرح قبول موتى ہے اور بغير دوا كے خدا ان كوشفا ويتا ہے تاكد آپ کا معیل مسیح ہونا تصدیق ہو۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ آپ کی انجیل میں لکھا ب كداكرآب كا ايمان رائى مجر مجى موتوآب بهار كوجكد ، بلا سكت بين-آب بهار كو جگہ سے ہلا کر دکھا کمیں تو میں ان مریضوں کو اچھا کر دوں گا۔ کیا خوب جواب ہے جس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جیمے تم جموٹے عیمائی ہو کہ بہاڑ کو این ایمان کے وسلہ سے نہیں بلا سکتے ایبا ہی میں بھی جھوٹا مسے ہول کہ مریضوں کو اچھانہیں کرسکتا۔ مرزا قادیانی کو الزامی جواب دینے میں کمال حاصل تھا۔ گروہ یہ نہ جانتے تھے کہ الزامی جواب ایک طرح کا اقرار ہوتا ہے۔ مثلا ایک مخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کانا ہے ادر دوسرا اس کو جواب دیتا ہے کہ تو اندھا ہے اور اس کا اندھا اور کانا ہونا ثابت بھی کر دے تو اس کے بیہ معنی ہیں کہ میں کانا ضرور ہول محر تو جھ سے زیادہ عیب والا ہے۔ اس طرح الزامی جواب دیے والا ایے عیب کا اقرار کر کے دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ مرزا قاویانی چونکہ خود مجزہ نمائی سے خالی تھے اور دعا کا قبول نہ ہونا تھین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نہ ان کی دعا قبول ہو گی نہ مریض شفا یا کیں کے لہذا عبداللہ آتھم کو الزامی جواب وے کر ٹال دیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے میے موجود ہونے کا دعویٰ تو بحال رکھا گر معجزات میے " کو سمریزم کہد

کے بورات ہے جی انظار ار دیا تا کہ بیوت کا دولی کن ار کوئی جوہ منطب اسے۔

ان تمام طالات ہے روز روش کی طرح طابر ہے کہ درزا قادیائی نشری موجود اللہ است تھا۔

تھے۔ نہ اجمد سنے اور نہ ان کا من گھڑت دفوق کی کہ شل مظہر تجملہ انبیاء ہول۔ درست تھا۔

اور نہ وہ جانائی محمد اور جمائی اجمد سنے مصرعہ انہاوت کی تھی ساری کا ریگر کی آ اس تو جابت موجود اجمد اور نہ کہ اور حمیان سیسیت پر خور کر ہی تو مرزا قادیائی ہے بڑھ کر دعادی والے اور مرزا قادیائی ہے بڑھ کر دعادی والے اور مرزا قادیائی ہے بڑھ کر دعادی والے اور مرزا قادیائی ہے بڑھ کر الے کا میاب گزرے ہیں جھوں سے سلطنتی ای دوگئی و سیسیت اور میدویت کی بدولت قائم کر لین اورائی قدر کا میاب رہے کہ تین مو بران تک ان کے خاندان بیں سلطنت قائم رہی ۔ دیکھوتو مرت و مجمد این میاح جو مجھیں و سیاسی سیسیت کی درائی اور اس کے خاندان بیل سلطنت قائم رہی ۔ دیکھوتو مرت کو میات نیس مین میاح جو مجھیں و کے ایس کے درائی اور اس کو تھو نے مفتری کو مہلت تیس ملی باطن جابت کر گئے۔ ایس یہ کاران عورت کی ایس کے خان ایت کر گئے۔ ایس یہ دران عورت کی ایس کون کاری کے۔ ایس یہ دران عورت کی اوران عورت بھی آ ہے کا دری ہے۔

دوسری ولیل: "اللّی بالله بیشگوئی کے صداق بونے کی بیر ہے کہ خدا تعالی فرماتا بے فَلَمْنا جَآءَ هُمْ بِالْبَيْلَةِ فَالْوَا هذا بِعَدْ اللَّهِ فِيلَانَ. بس جب وه رسول تھلے تطافات کے ساتھ آئے گا تو لوگ ان ولاگ و براین کوئن کرجو وہ وے گا کہیں گے کہ بیر تو سحر مین لین کھلا کھلا فریب ہے یا جادو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میج موجود سے بی سلوک ہوا ہے۔''

الجواب: يرتر بدر آيت كا جو آب نے كيا علا بے كيونكد فلفا جاء هذه بالنينت ش جاءً ماض كا ميند ب اور جناء ش جوخمير سفتر ب وہ ايسے رسول كی طرف راؤی ب جو آ چكا ب فد كد آكندہ زماند ش آئے گا۔ يہ قرآن شريف كا مجوہ ب كد فواہ كولى فود غرض كيا جا وموكد ديا جا ب الفاظ قرآن شركب معنوى و ترتيب نفتلى فورا اسے بالمل كر و يق ب اور وكيمنے والے كو فورا معلوم ہو جاتا ہے كد اس جگد قائل يُعتوفون الْكليم عَنْ مؤاجع به كا مرتكب ہوا ب۔

اب ہم قرآن مجید کی ہوری آ ہے تکھتے ہیں اور اس کا صرف گفتلی ترجد کر دیے ہیں تاکہ ناظرین خود موج کیل اور فیصلہ کر لیس کہ مرزامحود قادیائی نے کس قدر ولیری کی ہے؟ اورتشیر بالراک کے مرتکب ہوئے ہیں جوفراتے ہیں کدوہ رسول آئے گا۔

وَإِذَ قَالَ عِيْسُنِ ابْنُ مَرْيَمَ اور جب كها عينى بيغ مرع نے بابنى إسْرَائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ الْنَحْمُ مُصَدِقًا لِنَّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ الشُّورَةِ ال يَنَ امرائِكُ حَتِّلَ بْن الله كا رمول بول طرف تهارى تقد يِنَّ كرنے والا تورات كو جو كہ ميرے باتح بين ہے وَمُشِيِّرًا بِوَسُولُ يَأْتِيْنَ مِنْ بَعْدِى إِسْمُهُ أَحْمَدُ اور بِثَارت وسيخ والا ساتھ ايك رمول كي ترويرے بعد آ كا نام اس كا احمد بوگا۔ فَلَشَا جَنَاءَ هُمْ بِالْتَيْنَاتِ بِلَ جب آيا وہ پاس ان كے ساتھ جوروں كے فَالُو هذَا سِنحَقَ هُمِئِينَّ ، تَوَ كِها أَعُول (بَنَ امرائيل) في كر

 سنایا تو عتبہ کے دل پر کلام ربائی کی وہ تاجیر ہوئی کر محو ہوکر منتا رہا اور آخر پچئے ہے اٹھ کر کہ مل دوبار ان کو عتبہ نے اطلاط کا دوبار کہ ان کو عتبہ نے اطلاع دی کہ مل دوبار کہ ان کو عتبہ نے اطلاع دی کہ ملی ایسا کام من کر آیا ہوں جو نہ تو شعر ہے شرمح ہے اور نہ کہات میں تم کو لیک صلاح دیا ہے اور نہ کہات ہے ہوئیا۔ اس تاریخی صلاح دیا ہے اس ماری کی منظم کر کہا تھا ہے اس ماری کی منظم کے اس ماری کی منظم کر کہا تھا ہے اور اس کا منظم کر کے اس ماری کی منظم کر کہا گیا تہ کہ مردا اور ان کے منظم کے کا فار ساح کہتا ہے اور اس کو ساحر کہا گیا تہ کہ مردا اور ان کو ماحر کہا گیا ہے جب دال مام م

خواجه كمال الدين قادياني اين كتاب إسوهُ حسنه (ص ١٠٥) ميس لكهيم جين "ك قریش آنے والول کو اطلاع دیتے کہ محمد نامی ایک ساحر ان میں پیدا ہوا ہے۔' اب ظاہر ے کہ جس رسول کی بشارت عیلی نے دی تھی اس رسول کو ساحر کہا گیا اور وہ رسول می اسرائيل من آن والا تھا۔ كونكه جَآءَ هُمُ كاضمير صاف بنا رہا ہے كه وه رسول جس كى بثارت بی اسرائیل کو حفزت میسلی نے دی تھی جب وس رسول بی اسرائیل میں آیا تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ مرزا قادیانی اس کے مصداق برگز نہیں ہو کتے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے۔ مرزا قادیانی کے مدمقائل آربہ عیسائی سکھ و ہنود وغیرہ ہندوستانی و پنجالی تھے۔ اس واسطے استقبال کے معنی کرنے ہرگز درست نہیں کیونکہ پھر آئت کے بیمعنی مول کے کہ "جس وقت کے گاعیلی بینا مریم کا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ تصدیق کرنے والا تورات کا جو میرے ہاتھ میں ہے اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جس کا نام احمد ہے اور جس وقت وہ آئے گا تو لوگ کہیں گے (لینی بی اسرائیل) کہ بیرتو جادو ہے ظاہر کھلا ہوا۔ ان معنوں ہے تو محمد رسول اللہ کی نبوت بھی جاتی ہے۔ ٹوی غلطی کو جانے دو اور مفسرین کے اجماع کو بھی بالائے طاق رکھو۔ گریہ تو بتاؤ کھیلی نے تو ابھی کہا ہی نہیں۔ تو پھر نہ محمد علیہ · رسول ہوئے اور نہ مرزا قادیانی ان کے مظہر ہوئے۔

ودم! آب آفرار کر مجے میں کہ تھی تھانی بھی اس بیشگوئی کے مصدان میں اور مرزا قادیائی بھی۔ تو میر من تلط ہے کیونکہ ایک رمول کی بشارت ہے نہ کہ دو رسولوں کی۔ لی دونوں میں سے ایک سچا رمول ہوگا۔ آپ کا بیر فرمانا بھی سخے نہیں کہ آئدہ کی بات کو بیشیوں مجد قرآن کریم میں ماضی کے بیرایہ میں بیان فرمایا ہے تی کہ لیمنی مجگہ دوزخیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے میدنہ میں اداکیا ہے۔ کیا خوب؟

آپ نے خود بی اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے کہ دوز خیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صینوں میں ادا کیا ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے۔ گر بیطرز قرآن کریم نے صرف قیامت اور روز جزا کے واسطے خاص اختیار کی ہے۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ جس طرح مراث النان كى باتول يريقين موتا ب اى طرح قيامت كي آف اور جزاسراكا امر بھین ہے۔ بین خصوصیت صرف یوم آخرت کے امر بھین ثابت کرنے کے واسلے ہے۔ جيباكه إذًا زُلْزِلَتِ الْأَرُصُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱلْقَالَهَا وَقَالَ الْأَبْسَانُ مَالُهَا (دارال ۱۰۳) سے ظاہر ہے نہ کہ ہر جگہ جو ماضی کا قصہ گزرا ہوا ہے اور قرآن شریف اس کو عبرت کے واسطے بیان کرتا ہے وہ بھی خواہ کواہ ماشی کے قصے استقبال کے سمجھے جاكيں۔كيا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْنِكَةِ السَّجُدُو لِلاَمْ كَمَعَىٰ آب يركرت بي كه جب خدا تعال فرشتوں کو آ وم کے عدہ کے واسطے بھے گایا ابنی واستکیر کے معنی بدر سکتے ہیں کہ جب شیطان انکار اور تکبر کرے گا۔ ہرگز نہیں۔ تو مچر آپ حضرت عین کا کے قصہ میں (جو ندکور ہورہا ہے) صیغہ ہائے ماضی کے معنیٰ کس طرح مستفتل کے کر کے کہیں کہ ایک رسول آئے گا کداس کا نام اسم موگا۔ چہارم! یہ بالکل فلظ ہے کدمرزا قادیانی نے کولی معجزہ دکھایا اور لوگوں نے اسے جادہ کہا۔ مرزا قادیانی تو معجزات کو محال عقلی و خلاف قانون قدرت کہد کر انکار کرتے تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی تو ایسے زمانہ روشی علم میں مدی ہوئے کہ کوئی محض جادو وطلسم وغیرہ محالات عقلی کا قائل ہی نہیں ادر مرزا قادیائی خور بھی نیچری خیالات کے تھے۔ چنانچہ حفرت محمد ﷺ کے معراج جسمی کے باعث الر نیچریت بی منکر تھے۔حضرت ابراہیم کے لیے برندوں کے زندہ ہونے سے انکار کیا۔حضرت میح کے مردے زندہ کرنے اور مریضوں کو اچھا کرنے سے انکار کیا۔معجزہ شق القمر کے داقعی ہونے سے انکار کیا اور عقلی معجزہ کہا۔غرض کہ جب وہ خود معجزات سے انکاری تھے تو پھر ان کا معجزہ دکھانا اور لوگوں کا اٹکار کر کے سحرمین کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مرزا قادیانی ہے ا يك معجزه بهي ظهور ش نسيس آيا بال البيته وال دنجوم سے انصول نے پيشگو ئيال كيس جوسب جموئی تکلیں بلکہ تمن پینکوئیاں مرزا قادیانی نے معیار صداقت مقرر کیں۔ محدی بیگم کے نکاح والی احمد بیک کے داماد کی وفات والی مولوی ثناء الله امرتسری کی وفات والی سب جموثی تکلیں۔ یہ بانکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ مسلمان مرزا تا دیانی کے نشان کو جادو كيتے تھے مسلمان آرك ميسائى جن جن كے متعلق مرزا قاديانى نے پيشكو كيال كيس اور وہ حبوثی تکلیں اُنھوں نے مرزا قادیائی کو کاذب کہا۔علائے اسلام نے ان کو کافر کہا مفتری و

وجال كها كينانيد وه خود لكهية بين (ديموهية الوقي ص ٣٧٣ نثان ١٧٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٧) چ اغدین جموں والے نے مرزا قادیانی کو دجال کہا۔ ڈاکٹر عبدانگیم نے مرزا قادیانی کو جو کچھ کہا مرزا قادیانی خود (هیعة الومی میں بعدم ۲۹۲ خزائن ج ۲۲ می ۴۰۹) کے زیر عنوان ''خدا یعے کا حامی ہو'' لکھتے ہیں کہ''ڈاکٹر عبدا ککیم خان نے رسالیہ اسمی الدجال میں میرا نام كذاب مكار شيطان وجال شري حرام خور ركها ہے۔ ' بايو اللي بخش مرحم نے مررا قادیانی کو فرعون کہا۔ (هیعة الوی م ۱۳۲ فرائن ج ۲۲ ص ۵۸۰) میں مرزا قادیانی ککھتے ہیں ك" بابواللي بخش نے بار بار لكها كه مجه كوالبام بوتے بيل كه يد مخف يعنى مرزا قادياني كذاب اور دجال اورمفترى ب\_مولوى عبدالرحن محى الدين لكحوك والي لكحة بي كد اس عاجز نے دعا کی کہ یا خَبِیرُ اَخْبِرُنی یعنی جھے خبر ویجئے کہ مرزا کا کیا حال ہے تو خُوابِ مِن بِي الهام مِوا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَ هُمَا كَانُوا خَاطِئِيْنَ. لَعِنْ مرزا قادیانی فرعون وبامان اوران کے لشکر خطا کار بین (هیته الوی زیرعنوان" خدا سے کا حامی ہو" ص ١٩ خزائن ج ٢٣ ص ٣٣٠) يه مرزا قادياني كي افي تحريات سے تابت ہے كدان كوان کے مقابل کے لوگ دجال کذاب شریر حرام خور فرعون وغیرہ وغیرہ کہتے تھے کی ایک نے بھی یہ بین کہا کہ مرزا قادیانی نے جادو کر کے بیکام کر دکھایا۔ انھوں نے تو مجھ کیا ی نہیں۔ اس معری میے کی طرح اگر کوئی مردہ طلعم سے بی زندہ کر دکھاتے۔ اندھوں اور لولول كنكرول كومسمريرم سے على شفا دے دينے تو شايد كوئى د كيدكر جادوكر كهد ديار كرمرزا قادیانی تو ایے زمانہ میں مرمی ہوئے کہ علمی روشی کا زمانہ تھا جس سے متاثر ہو کر خود مرزا قادیانی سحر وطلسم وشعبدہ وغیرہ تعوید گنڈے کے قائل نہ تھے۔ خلاف قانون قدرت ومحال عقلی امور جُوبہ کو مانتے تک نہ تھے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کولوگوں نے جاددگر كبار بالكل غلط ي

سب ہیں مرزا قادیائی سے نہ بھی کوئی مجوہ ظہور میں آیا اور نہ کی نے ان کو ساتر کہا۔
مرزا قادیائی اپنی جائی ہے ثبوت میں ہیشہ چنگوئیاں چی کرتے رہے جو کہ جمول اُگلی
رئیں اور تاویلات میر از مقتل کر کے المبہ فریش کرتے رہے۔ ان کے مربع بھی انمی کی
میروی میں خواہ خواہ الفاظ چنگوئی کے الئے لیلے معنی کر کے کوئی واقعہ یا حادثہ وقرح می
آئے تو مرزا قادیائی کے شاعرانہ تخیلات وعمارات سے نکال کر شوو محرز مریا کر وسیتے ہیں
کہ بند دیکھومرزا قادیائی نے اتنے برس پہلے یہ چنگوڈی کی تھی جو اب پوری ہوئی۔ انوری
نے مرزا تین کے حق میں کی سو برس پہلے بیٹیگوئی کر رکھ سے وجو بذہ

ہر بائیکہ ز آساں آیہ گرچہ پر دیگرے قفا باشد ہر زیمن نا رسیدہ نے پہند خانہ تادیاں کیا باشد

انوری نے اجتمادی غلطی ہے" خانہ انوری کیا باشد' ککھا ہے کیونکہ اس کو بہ سبب ند ہونے نمونہ کے حقیقت حال معلوم نہ تھی۔ اب قادیا نیوں کا نمونہ موجود ہے۔ ہم نے اصلاح کر دی ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے دجال وسیح موجود کی اصلاح کی ب- آج كل مرزا قادياني كي نظم ميس سے (جس كے ٢٠٨ شعرين) چندشعر لے كران میں سے صرف زار کا لفظ لے لیا ہے۔ کہ زار کا لفظ مرزا قادیانی نے بارہ برس پہلے بتایا تھا حالاتکہ مرزا قادیاں نے زار کا لفظ فقط اپنے قافیہ زار کی تجنیس خطی کے لحاظ ہے لکھا تھا اور يه پيشگوئي ١٩٠٥ء من زازله كي نبت كي تقي جوكه حسب معمول يوري نه مولى اب وں بارہ برس کے بعد اتفاقاً جنگ بورپ شروع ہوئی اور حسب معمول جیما کہ جنگ کے زمانہ میں جوا کرتا ہے کہ کوئی تخت سے اتارا جاتا ہے اور کوئی بٹھایا جاتا ہے۔ شہنشاہ روس تخت سے علیحدہ کیا گیا یا وہ خود الگ ہوا۔ تو مرزائی صاحبان نے جو موقعہ کے منتظر تھے حصت بندوستان و بنجاب من شور عيا ديا كدمرزا قادياني كي پيشگوئي يوري بولي كدزاركي حالت زار ہوئی۔ حالاتکہ مرزا قادیائی زازلہ کی مصیبت کی گفری کی تکالف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ع " زار بھی ہوگا اس گھڑی باحال زار" جیبا کداو پر لکھ آئے ہیں کہ ع " يك بيك اك زلزله سے سخت جنبش كها كميں ك\_" بيني ايك ايها زلزله آئے كا كه اس کھڑی کی مصیبت کے حال زار سے کوئی نہ نیجے گا۔ جاہے اس وقت زار روس ہی ہوتو وہ بھی حال زار میں ہوگا۔ جنگ کی پیشگوئی ہرگز نہتمی بلکہ مرزا قادیانی تو اینے آپ کوسلم كاشفراده كت سے بحر بنگ كى بيشكوئى كيے بوسكى ہے؟ بم نے ايك ريك ميں جس كا نام''أيك عظيم الثان مفالط كا ازاله' بي اس مسمفصل لكها ب ادر مرزا قادياني ك اتوال سے ثابت کیا ہے کہ یہ پیشگوئی زاراد کی تھی۔ جب مارا ریک شائع مو چکا تھا تو ميان محمود قادياني كا تريك ينجاجس من وي براني باتين جو بزارون دفد وه لكه في بين كدونيا مي جب فت و فجور موتا باتو نبي آتا باور مرزا قادياني چونكه نبي تصاس ليے یہ پیٹگوئی زار روں کی معزولی کی ان کی صداقت پر دلیل ہے۔ اس لیے اس جگہ مناسب ب كدميال محود قادياني كا جواب ان ك والد (مرزا غلام احمد قادياني) كى تحريرات س

ی دیا جائے۔ تا کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ بالکل غلطی پر ہیں اور اس زلزلہ کی پیشگوئی کو جنگ کی پیشگوئی ظاہر کر کے مسلمانوں کو مفالطہ ویتے ہیں۔ جب مرزا قاویانی نے خود فیملہ کر دیا ہے کہ یہ پیٹھوئی زازلہ کی نبت ہے اور یہ زازلہ میری زندگی میں آئے گا اور یہ زلزلہ میری سیائی کی دلیل ہو گا۔ وہ زلزلہ مرزا قادیانی کی زعدگی میں نہ آیا اور مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے اور لطف یہ کدائی ہی مقرر کروہ معیارے کاذب قرار یائے اور مربعی گئے۔ ان کے مرنے کے بعد جو حنگ ہو وہ جنگ کیونکر زازلہ تصور کر کے مرزا قادیانی کوسیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ''مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید برکلہ خود بایدزو'' کا مصدال ہے۔ مرزا قادیانی خود تو فرمائیس کہ میری زندگی میں زلزلد آئے گا اور میری صداقت ظاہر ہوگ اور میاں محود قادیانی اسے والد کے برظاف کہیں کہ یہ جنگ کی پیگاوئی تقی مرزا قادیانی کی خت بتک اور تکذیب بے۔ مرزا قادیانی کی اصل عبارت وَیل میں درج کی جاتی ہے تا کہ کسی مرزائی کو کوئی حیل و جست کرنے کا موقعہ ندرہے۔ جس كتاب مين بيد پيشگوني "زار بهي مو كانو مو كان كري باحال زار" لكسي به اي كآب مين يه لكها بيد اول: "ايهاي آئده زلزله كي نسبت جو پيشكوكي كي مي وه كوني معمولي پيشكوني منين اگر وه آخر كومعمولي بات نكل يا ميري زندگ بين اس كاظهور ند ہوا تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں۔' (ضمیر براہین حصہ نجم ص ٩٢ نزائن ج ٢١ص ٢٥٣)

أب بناؤكر يہ جگ مروا قاديانى كى زغرگى بيس بولى؟ برگر تيس يو كي خوف في الله كا و كرائيس قلم خوف في فيد كو كر الله كي كر كر كي الله كل بي كر حج في في الله كل كرائيس كرائيس كرائيس كا فيت بوت ؟ وم آكو كو يا خيال كرائيس كو كر كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كو كرائيس كرائ

اب ایمان سے بتاذ کہ مرزا قادیانی تو کہتے ہیں کہ میرے ملک لیتی پنجاب یس زلزلہ آئے گا اور میری زعر کی شن آئے گا اور جنگ ہو ایرپ میں۔ بیے خدا کا انساف ہے کہ اٹکار تو مرزا قادیانی کا کریں اٹل پنجاب، اور پکڑا جائے زار روس ایس کھا شاہی تو خدا کی شان سے بعید ہے کس شام نے خوب کہا ہے ہے

مجرموں کو چھوڑ کر بے جرم کو دیتی سزا مرزا قادیائی عدالت سے بھلا کیا خاک کی تیمرا: کیونک شرور ہے کہ یہ حادث میری زندگی عمی تغیور میں آ جائے۔ (براین حصوری می میں کا جائے۔ (براین حصوری می کا جائے کہ اس دادہ مرزا قادیاتی کی زندگی عمی ہوا؟ ہرگزیمیں۔
بلکہ دس برس بعد ہوا۔ چھاا ہماری دائے تو بکی ہے کہ سو عمی ہے ۹۰ وجوہ تو بکی بنائی ہیں کہ مختیت عمی وہ وزلزلہ ہے ند اور میکھ راغمیر براین حصوبی ما ۹۹ توزئن جاس اس ۱۳۱ مگرمیاں محمودی دائے مرزا قادیاتی ہے برخان ہے۔ با تجاری ایک جمیر موجود ہے کہ اس عمی ایک حصد ملک کا نابود ہو جائے گا اور یہ جمیری زندگی عمی موجود ہے کہ اس میں قادران کے ساتھ یہ پیٹھوئی ہے کہ وہ وان کے لیے تموند تیمری زندگی عمی تر بر یہ زلزلد آئے گا اور اس کے ساتھ یہ پیٹھوئی ہے کہ وہ وان کے لیے تموند تیمری زندگی عمیر کر دور ان کے لیے تموند

اب قادیاتی جماعت خدا کو حاضر ناظر کر کے بتا دے کہ ان کا بہ کہنا کہ یہ پیٹلوئی والرالہ کی بیٹ بورپ سے بوری ہوئی کہاں تک غلط اور مرزا قادیاتی کے برطاف نے؟ مرزا قادیاتی قو معاف صاف چارشرطوں سے یہ پیٹلوئی شروط فرباتے ہیں۔

شرط اللل : مرود الدویانی کے ملک میں ایسے والولد کا آنا کدایک منت میں زیمن ور وزیر جو جائے گی۔ چنگ جناب می تیم جوئی ایوب جوئی۔

شرط دوم: بدزار الدمزا قادیانی کی زعر کی میں ہوگا گر جنگ مرزا قادیانی کے مرف کے بعد ہوئی۔ بعد ہوئی۔

شرطِ سوم: میرے ملک کا ایک حصد نابود ہو گا۔ گر جنگ سے کوئی حصہ ملک کا نابود نبیں ہوا۔ جو مرز ا قادیانی کا ملک تھا۔

شرط چہارم: ان توگوں پر نوید قیامت ہوگا جن پے رفزلد آئے گا۔ نہ کو گزار آیا ادر مدمزان پینگو ٹیال مدمزان پینگو ٹیال مدمزان پینگو ٹیال مدمزان کی معداقت ثابت ہوگا۔ چیت کیلی دورغ بیاندوں سے مرزائی پینگو ٹیال بوری ہو گئی گیری کے دورک اب بھی خلاف بیائی سے دورک دیتے ہیں۔ حاک معلوم ہو کہ مرزا قادیائی ہرگز اپنے دورک نویت ہیں ہے نہ تھے اور ندان کے الہام خدا کی طرف سے بینگو ٹیال بی گئی کرتے ہیں اور ٹیون ہیں گئی کرتے ہیں اور ٹیون ہیں گئی کرتے ہیں دورک کوئی را ال بیرٹی خفری آئیا فہ شام کو وقیدہ و بھی کرتے ہیں اور خواب مجلی امر مشترک ہیں خواب کی فافرت النائی کے باعث خواب آئے ہیں۔ مرق اور خواب مجلی امر مشترک ہیں خواب کی فافرت النائی کے باعث کی خواب کا خواب موجی کی فافرت النائی کے باعث کی خواب کا کہ کئی اور حدید کی و رسوان کی ہینگوئی فافرت النائی کے بین کی اور میں کہ کی کئی کئی کئی اور میں مین گئی کئی کا در میں مین گئی ہیں در مالوں وقیرہ کے کہ ان کی پیشکوئی کا در میں مین کئی ہیں دور کا دورک کی کئی گئی ہیں اور مذالوں وقیرہ کے کہ ان کی پیشکوئی خواب ہے کہ کر مرزا

ہا اور من کی چیٹکوئیاں غلاقتی تھیں اور شام اللہ تھا تی عبارت آرائی اور منمون نو لیل ہے۔
تاویل کی چیٹکوئیاں غلاقتی تھیں اور شام اللہ تھا ہی عبارت آرائی اور منمون نو لیل ہے
تھے بلکہ راں ونجوم ہے چیٹکوئیاں کرتے تھے کیونکہ سیالکوٹ میں سید ملک شاہ صاحب جو
علوم تجوم یا رال میں میکو دگل رکھے تھے اور مرزا قادیاتی کو ان سے مجبت و ملاقات تھی اس
ساستنادہ کا کوئی تعلق تھا اس کیے چیٹکوئیاں کرتے۔ (دیکھوناشانہ النہ جلدہ اس ۲۹)

بہی جب مرزا تادیائی نے کوئی جب کام می ٹیس دکھایا اور نہ بھی کی نالف نے کوئی جب کام می ٹیس دکھایا اور نہ بھی کی نالف نے روزا تادیائی کو بہا ہے کہ آپ کا بہام جو بہائی کا تھا اور آپ نے بہا کام برایع باددیا طلم میں کیا میں باددیا طلم میں کیا میں باددیا طلم میں کیا میں باددیا طلم میں کیا دیا تک میں دیا اس لیے جاد ہے کہ دی کہ مرزا تادیائی کی حربائی کا جواب سے معلاء نے صرف و تو کی غلطم اور ان کو خلا قرار دیا جاریائی کی عربی میں کے معلاء میں میں کے خلا قرار دیا جاریائی کی عربی میں کے موان اور مانے عربی کداوں کی جنوں کے مقابل کو اس کی تعلیم اور ان کو خلا قرار دیا جی بیان کام عربی کام عربی کام مربی کی معلام عربی کہا کہ مرزا تادیائی کی عربی میں بھرہ یا دائی میں بھرہ بھرہ یا دیا گئام بھی بھرہ یا دو تھی بلکہ علاء نے خلاق کیا میں کہا کہ مرزا تادیائی کی عربی جارہ یا دی بھر اس کے جواب کھے انہائی کے حداث اور انہائی کام کی اور شراک میں بھرہ یا دیا میں اس کے جواب کھے انہائی میں میں کہا کہ مرزا تادیائی کی عربی جارہ یا دیا ہے کہا دیا ہی کہا تھی مولوں دس با امرامری دغیرہ وغیرہ یا در گئی میں دری ہے۔ آگر کی عالم حیار کہا تو اس کے دول میں انہ انہائی کی دروں کے انہائی کی تائیل سلم کے بیارہ اس کی دول ہے کہا تو اس کی تائیل سلم کیل سلم کی تائیل سلم کیل سلم کی تائیل سلم کیل سلم کیل سلم کی تائیل سلم کیل سل

تيرى ديل: "وَمَنَ أَظَلَمُ مِنْ الْحَدِي عَلَى اللهِ تَدِيبًا وَهُوَ يُلْطَى إِلَى الأَدِسْرَةِ

تيرى ديل: "وَمَنَ أَظَلَمُ مِنْ الْطَيْمِينَ. لَحَى "الرَّحْصُ عَلَى اللهِ تَدِيبًا وَهُوَ يُلْطَى إِلَى الأَدْسِرَةِ

الله إلا أَمْ الرَّهِ وَالْمُلِكِ وَوَ اللهُ وَ اللهُ وَلِمُ لِلاَ عِلَا عِلَا عِلَا عَلَى الرَّفْ اللهُ ال

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہاور جھوٹا نہیں جیسا کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اس احمد رمول کی ایک تعیین کر دی ہے کہ نیا احمد رمول کریم میں کئے کے بعد آنے والا ہے اور نہ آپ خود وہ رمول میں اور نہ آپ میکا تھے پہلے کوئی اس نام کا رمول گزرا ہے۔ الح ۔ (انوار خلاف میں اس)

الجواب: اس دلیل میں بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں بلکہ وہی من گھڑت دلیل ہے جو مرزا قادیانی اور مرزائی جیشہ بیان کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اگر جھوٹے تھے تو کامیاب کیوں ہوئے؟ ان کا کامیاب ہونا ان کے سیح رسول و نبی ہونے کی ولیل ہے جس کا جواب کئی بار دیا جا چکا ہے کہ یہ ولیل قرآن شریف کے برطاف ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم کافروں و کذابوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارے عذاب کی جحت کے يْجِي ۗ جَاكِي جِيما كَهُ وَأُمْلِئُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ (سرة اللَّم ٣٥) و يَمُذُّهُمُ فِي طُغُيَانِهِمُ. يَعْمَهُوُنَ (سورة بَتْر ١٥) وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ الْإِنْفُسِهِمُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيزُدَادُو إِنُّمَا وَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (ال عران ١٤٨) جولوك الكاركرت يوران خيال مين ندرين كديم ان كوؤهيل ويدري بي بي ايكه ان ك حق میں بہتر ہے ہم تو ان کو وصل صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اور گناہ سٹ لیں اور آخرکار ان کو ذلت کی مار ہے بینصوص قرآنی قطعی ہیں۔ اب ہم اس طبعزاد دلیل کا واقعات سے جواب دیتے ہیں تاکہ ہم ایک کو یقین ہو جائے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ جموثے مرا کو کامیانی نہیں ہوتی۔ صالح بن بوسف کو دیکھو۔ اس نے نبوت و مہدویت کا وعویٰ کیا اور بہاں تک کامیاب ہوا کہ بادشاہ بن گیا اور مہلت بھی اس کو اس قدر دی گئ كد ٣٥ سال تك دعوى نبوت كے ساتھ زندہ رہا اور اپني موت سے مرا طالانكہ جنگ كرتا ر ہا گر قتل نہ ہوا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا یہ خیال باطل ہے کہ حمونا مدمی فوراً ہلاک کیا جاتا ہے اور پھر اس پر کامیابی میہ کہ اس کی نسل میں تین سو برس تک بادشاہت رئی (ابن خلدون)۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی بالکل ناکامیاب رہے اور تمام عمر غلای میں بسر کی ادر غلامی بھی مخافقین اسلام کی۔جنھیں آسانی حربوں کے ساتھ نابود کرنے کا ٹھیکہ آپ نے اللہ میاں سے لے رکھا تھا اور ۲۳ برس کے عرصہ میں کچھ بھی نہ کیا بلکہ خالفین کی عدالتوں میں اللہ میاں نے انھیں جیران وسرگرداں پھرایا۔ بیر کس قدر ذات و ناکامیابی ہے کہ آریہ جج کی عدالت میں کھڑے کھڑے آئر جائیں اور بیٹنے نہ یا کیں اگر اس کا نام کامیابی ہے تو مجر ذات و ناکامی کا ڈیرہ دنیا ہے کوچ ہے۔

اب ہم پہلے کذاب مدعمان نبوت ومبدویت کو چھوڑ کر صرف مرزا قادیاتی کے جمعصروں کا مختم حال بیان کرتے ہیں تاکہ مرزا قادیاتی کی ناکامیاتی معلوم ہو جائے۔

جمعصروں کا قصر حال بیان ارتے ہیں تا کہ مرزا قادیاتی کی ناکامیائی معلوم ہو جائے۔
جب سمانوں میں سے مرزا قادیاتی نے اسلام کی جمایت کے واسطے مر اٹھایا
تو دوری طرف مردیم بوقعہ نے بیسائیت کی ترقی کا بیڑا اٹھایا اور بعدوستان و بنجاب میں
سوای و یا ند نے اپنے دھڑم اور قوم کی ترقی پر کمر باعثی اور دید رام موزان نے بر برسوسائ کے مقا کم ایجاد کیے۔ اب ہم صاحبۃ اوہ مرزا گورہ قادیاتی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایجان سے
ندا کو حاضر ناظر جان کر فئی بنا تمیں کہ سوای ویا نند اور راجہ رام موزان اور جزل سرو کیم
مقائل کے محمی کامیائی نہ ہوئی۔ آریہ ساجوں کی ترقی د کامیائی تو آر ہوں کے مسکولوں و
کاموں اور نویندر سٹیوں سے وکھے لو۔ طازمان مرکاری و عہد یداران کی فہرشی و رحنر
دیکھو۔ افران سول و طائری کی طرف نظر دوڈاؤ اور ایجان سے بلوکہ کون کامیاب ہے؟
اور بھرائی آس دلی کو داخل رکھ کر اپنے نصیوں کو بیٹے اور زبان حال سے کو

جنا کو ہم عطا کہے۔ شم کو ہم کرم سمجھ غرض جو کچھ کہ ہم سمجھے خطا تھا جو کہ ہم سمجھے

آپ کی اس دری دلیل سے تو خاب ہو ایک کی جو کو کہ اپنے کہ اسکو خدا اس قدر کامریائی دلی کہ خرات ہوا کہ کی موقود مواق دیا نتر تھا کیونکہ آر فیصلہ اس قدر کامریائی دی کہ حرق افوائی کی کھر ترتی نہیں۔
آریوں کے سال نہ جلسوں کے چندوں کا میں مقابلہ کرو اور ان کی تو کی تعدد کی گا کہ آوہ لگاؤو میں کہ اشارہ موسلوں کے خرج کو قد و کیونکہ کو تو سرچنے کر دو جاؤ گے کہ ان کے لاکھوں بوجوں جس کی مرزا قادیائی کہ دے کہ دونائی طور یا استعاری وجازی طور پر اور بحث مباحثہ میں مرزا قادیائی کہ دی کہ دونائی طور یا استعاری وجازی طور پر اور بحث مباحثہ میں مرزا قادیائی آریوں کی جد زیاتیوں اور اعتراضوں کے میں مرزا قادیائی نے آریوں کی جد زیاتیوں اور اعتراضوں کے مقادل میں مواحثہ مقابلہ بوے تو یہ بھی غلا ہے اور سال کی مقابل بھی تھا دیا کہ اس مقابل نے تی دونائی کے بی و مقابلہ کا کام گائیں نہ دوئی میں اسلام اور بایا نائے گھا اور کہنا شوری کر دیا اور خوشانہ میں ایے حد سے بانا اور کرش ملیے اسلام اور بایا نائے گھا اور کہنا شوری کر دیا اور خوشانہ میں ایک ملاحہ سے کہ بیا کہ بات بیا دیا دین کا الدین قادیائی نے این کاب کرش اور اندار میں بیان کے لگھ

ویا کہ پہلے مرب میں کرش جی نے ادتار کیا اور (نعوذ بانش) محد ملکی ہوئے۔ اور اب قادیان میں اونا، لیا اور سیخ موقود مینی خلام اسمہ قادیائی ہوئے۔ اس کے مقابل میں آریوں نے ایک بات مجل مرزائی جماعت کی قبول نہ کی۔ کی آریے نے سب نہیں کی نبوت کا انا تو بجائے فور ہا حضرت کھر میکٹی کو می تی بانا؟ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیائی کا کوئی مرید بتا سکا ہے کہ مرزا قادیائی کے بینام سن کا اثر آریوں اور سموں پر ہوا؟ اور مرزا قادیائی اس جال میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔

میرے مہان میاں محود بری شخی سے مرزا قادیانی کی صدانت سے موجود ہونے پر دلیل بیان کرتے ہیں اور یہ وہی دلیل ہے جو مرزا قادیانی کا در ز زبان ادر حوالہ قلم تھی کہ میں ایسے سامان کے ساتھ بھیجا عمیا ہوں کہ وہ سامان کی نی ورسول کو : دیے گئے تنے اب کوئی ہو چھے کہ حضرت وہ آسانی حربے و سامان اب کماں بیلے گئے اور کس دن کے لیے آب نے رکھے ہوئے ہیں؟ اور دہ آسانی حرب ایسے ردی ثابت ہوئے کہ آریوں کے زمین والے حربے عالب آ مجئے اور ان کی مرطرح سے کامیابی ہی کامیابی بـ كوئى آريية ج ك معلمان موا اور مرزا قاديانى كى مسيحت ومبدويت كا قائل موا اور مرزا قادیانی بر ایمان لایا؟ برگزنہیں۔ بلد انھوں نے ایما انظام کیا کہ آئدہ اسلام میں آریوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا بلکہ النا مسلمانوں کو آریہ بنایا۔ اب ایمان سے بناد كدكون كامياب بي سواى ديانتديا مرزا غلام احمد قادياني؟ اور ايمان سي كودكه أب كى اس نامعقول ولیل سے سوامی ویانفر صاوق ثابت ہوا یا نہ اور اس کا غرب بھی سیا ثابت موا یانیس؟ یا اقرار کرو کدمرزا قادیانی کی اور آپ کی بددلیل کدمرزا قادیانی اگر سے ند ہوتے تو ان کو اس قدر کامیالی نہ ہوتی۔ بالکل افواور غلط ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوگا كمفينويت كى ب كونكه تمام دنيا پر غالب ب اور كامياب ب اورالي كامياب ب كه تمام ونیا کی مالک بن گئی ہے اور ہندوستان و پنجاب میں آ ربیرقوم والل ہنود ہر محکمہ ہر صیغہ و ہر صنعت و تجارت میں کامیاب ہیں تو سے ہیں۔ آپ کی اپنی دلیل سے مرزا قادیانی عے نہیں کو تک ان کو اس قدر کامیائی نہیں ہوئی جس قدر آ ریوں کو ان کے مقابل ہوئی عیسائیوں کی کامیابی اظہر من انفٹس ہے بلکہ مرزا قادیانی اور ان کے مرید خودسلیم کرتے ہیں۔عسل مصفے کے صفحہ ۲۰۳ و ۲۰۳ پر مشن کی ترتی کا حال خود مشن کی ربورٹ ہے لکھا ہے۔ وہوندار

" بب ہم جرچ مثن موسائن کی رپورٹ ۱۸۹۷ء کو دیکھتے ہیں تو جرت ہوتی

ہے کہ س قدر ترتی کر لی ہے اور ہرگز انسان خیال نہیں کر سکتا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ترتی تصور ہو عمق ہے۔'' ناظرین! ۱۸۹۷ء میں مرزا قادیانی بھی اپنے مسیح موعود ہونے کے مرکی تھے اور عیمائیت کے مٹانے کا ٹھیکہ لے کر آئے تھے گر عیمائیوں کو اس قدر کامیانی ہوئی کہ فاضل مصنف عسل مصفے اقرار کرتا ہے" ، ۱۸۹۷ء میں ایسی حمرت ناک ترتی ہوئی کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ مرزا قادیانی عیسائیت کے مٹانے میں ایزی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔'' اب بتاؤ مرزا قادیاتی اور آپ کے اس اصول ہے کہ جھوٹے کو کامیانی نبیں ہوتی اور کامیاب ہونا صدافت کی دلیل ہے تو چر (نعوذ باللہ) عیسویت کی ثابت ہوئی اور یادری لوگ جو کامیاب ہوئے سے دین کے پیرو ثابت ہوئے۔ جب بجائے سرصلیب کے ترتی صلیب ہوئی تو مرزا قادیانی کیونکر مسے موجود ہوئے؟ کیونکہ سیے مسیح موعود کا نشان مخبر صاوق محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ سسر صلیب کریں کے لینی عیسویت مٹائیں گے اور مرزا قادیانی کے وقت ١٨٩٧ء میں اس قدر عیسویت کو ترتی ہوئی کہ بقول عسل مصفے اس سے زیادہ ممکن نہیں تو ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے اقرار سے مرزا قادیانی سے مسے موعود نہ تھے اس جگہ شاید کوئی مرزائی ہے کہہ دے کھیض واحد مرزا قاویانی کے مقابلہ میں کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس کی تسلی کے واسطے ہم نیچ صرف جزل ولیم بوتھ کی نہایت کامیابی کا حال لکھتے ہیں۔جس کے مقابل مرزا قادیانی ناکامیاب رہے اور ان کی کارروائیاں بالکل نی ائت ایت ایں۔

جزل دلیم بوقع نے اشاعت میدائیت کے واسطے تمام دیا کا سنر کیا اور کامیاب بوایا کہ شرکیا اور کامیاب بوایا کہ شرکیا اور کامیاب نظامی اور اداو ایک تھی ابار شد نظامی اور حدالہ اور اداو ایک تھی امام کاج بوج بیما ہوا ہے۔ جہاں اسطباع حاصل کیا اور وعظ شروع کیا۔ جہاں ان کی کہ میں کہ اور حظ شروع کیا۔ مداو میں کنڈن شروع کیا۔ مداو میں کنڈن کی کوشی کی بیاد ذال ۔ بعنی اپنے میں کا میں کنڈن کی کی میدان میں نظلے ہوئے تھے کہ جب مرزا قادیاتی بھی میں میدان میں نظلے ہوئے تھے اور عینی اپنی میدافت کا معیار مشرر کیا اور علی اور وی کا بیاد ہوں اور وہ کا میں میدان میں کنظم کرا ہوا ہوا کی ایک میں کی جب کے خابر ہوں اور وہ کام جس کے داور کی بینی میلی پری کو میان کے دو کام نہ ہوا اور میں میں گرا ہوا ہوا ہوا کو جس کی اور دو کام نہ ہوا اور میں میں گرا ہوا ہوں کہ کی جس کو خابر ان ۱۹۰۲) کم مرزا تا دو کام نہ ہوا اور جس میں مرکیا تو سب گواہ رہی کہ میں جس کے دو کام کی کام کی کام کرنا ہوا ہوں کہ کی کے خوال کے دقت اسلام دیا پرین کے خابر کی کے تو اسلام کرنا کی کام کرنا کے دو تا اسلام دیا پرین کے خابر کی کی کوت اسلام دیا پرین کے خوال کے دوت اسلام دیا چ

کڑت ہے چیل جائے (ایام السلم میں ۱۳۱ خزائن ہے ۱۳ اس ۱۳۹۱) اب واقعات ہے تابت ہے کہ مرزا
گا۔'' اگئے (ایام السلم می ۱۳۱ خزائن ہے ۱۳ میں ۱۳۹۱) اب واقعات ہے تابت ہے کہ مرزا
قارب باظلہ کی ترتی ہوئی اور ان کے مقائل اسلام کو کی ہوئی۔ لینی جس قدر روئے
شاہب باظلہ کی ترتی ہوئی اور ان کے مقائل اسلام کو کی ہوئی۔ لینی جس قدر روئے
زمین پر مسلمان شخے ان میں ہے صرف وہ مسلمان جنوں نے مرزا قادیائی کو جی ورمول
۔ مانا صرف وہی مسلمان رہے۔ باتی ہ سب کے سب کافر ہوئے تو اب انساف ہے بناؤ کہ
۔ میں کروڑ کی تعداد سے مسلمان مزجا یا گھا؟ طاہر ہے کر گھا۔ جب اسلام گھا تو تابت ہوا
کہ مرزا قادیائی میچ موجود ہرگز نہ تھے بلکہ اسلام کے واسطے مرزا قادیائی ایک طاموان کی
یتاری تھے جو صفایا کر گے۔
یتاری تھے جو صفایا کر گے۔

ا نظرین ا اس ۱۹۰۸ء می مرزا قادیانی مرکئے اور جزل ویکم بوقد زندہ رہا۔ گویا مرزائیوں کی اپنی دلیل سے ثابت ہوگیا کہ کاذب سادق سے پہلے مرگیا۔ طالاتک مرزا قادیانی مرولیم بوقد سے چھوٹے تھے۔ ۱۹۰۹ء میں شابان جین د انگشتان سے ملاقات سیاحت روال ۸۰ دیس مالگرہ الاواء میں بری موشل کا گرزا ۱۹۱۲ء میں انتقال محر ۸۳ سال۔ اب اس کے فیضان کا اثر یہ باقی ہے کدافی یر صاحب "ادیب" اپنے افی یونو یل میں مسیح ہیں کد" امارے ملک میں بھی بھی فوج کا بہت کام ہو رہا ہے۔ شرع کی تعداد الکھول کک چیچ ہے۔ بھری ادود مرتئ مجراتی بھائی اگروسی تال تاکید وغیرہ بندوستانی دیکی زبانوں میں کام ہوتا ہے ہیت ہے ابتدائی مدائن میں جس میں برارے زادہ بج تعلیم پاتے ہیں۔ دیہانوں میں چیوٹے چیوٹے بیٹ بھی تائم ہیں۔" دادہ بایت نہر الله،

سی موجود کے وقت میں عیرائیت اور دیگر خارب کو ہوئے تھے اور مرزا آوا یائی کے ذیانہ میں وہ ایک رتب تھے ہوں مرزا آوا یائی کے ذیانہ میں وہ ایک رتب کی ہو ایک ہو ایک کی میں دو ایک رتب کی وہ وہ کے بھر برازا آوا یائی ہرگز میں موجود نہ تھے۔ بہائے کہ سرسلیب کے مسلیب کی رتب اور تاہونی اور جس جگر اور جس میں کہ مسلیب کی رستش شروع ہوئی (افراد رسیدار ۱۹۳۸) جس میں کھا ہے کہ دو اڑھائی اور اسلیب کی رستش شروع ہوئی (افراد سور خراش و مقدومیہ میں میں اسلام مرزا اور یائی کو کامیابی ہر ترقیمیں ہوئی کیونکہ مخالفین اسلام مرزا تاویائی کو کامیاب ہر قرار مرزا آوادیائی ناکامیاب و مغلوب جن کے دقت میں اسلام گھایا گیا اور عیمائی و آر سرد وغیرہ بڑھائے تا کامیاب و مغلوب جن کے دقت میں اسلام گھایا گیا اور عیمائی و آر سرد وغیرہ بڑھائے کے۔

رسالد الجمن تهایت اسلام لا بور فروری ۱۹۱۳ هی محوالد اخبار وکیل امرت مر کسلوان باشدون کو عسائی محدال اخبان کی وغیرہ کے مسلمان باشدون کو عسائی خبب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس ها کے لیے ان کوشرساک سرائمی دی گئیں۔''
خبب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس ها کے لیے ان کوشرساک سرائمی دی گئیں۔''
مح موجود بوتے تو سے بدنتی و اوربار کے دن مسلمانوں پر نہ آتے اور نہ ملل باطلہ عالب آتے گر چوکلہ بجبیداں کے بیکس ہے ابندا اس ناکا سابی کو کامیانی کہتے شرم وامنگیر بوئی آتے گر چوکلہ بجبیدا کو کامیانی کہتے شرم وامنگیر بوئی اس کے بیکس ہے بھر اس کے بیکس ہوئی دیا کون پوچستا ہے۔ اگر راتی بھی کوئی چوب کے اس مسلمان ان سے بعد دوم! مرات کا میر وکئی تھا کہ میں ایک دوم! مرات کا بیر وکئی تھا کہ میں ایک خادم اسلام بھوں اور اسلام کی صداقت غاہم کرنے کے واسطے ایک مناظر ہوں۔ جب مرزا کا دیا گئی تھا کہ میں ایک خادم اسلام بوں اور اسلام کی صداقت غاہم کرنے کے واسطے ایک مناظر ہوں۔ جب مرزا کاریائی نے حد سے باہر قدم رکھا اور ایخ آپ کومشل عشن اور مظیم تو موقع خادم کرنے کے دائے لیک مناظر ہوں۔ جب مرزا خرورے کیا اور ایخ آپ کومشل عشن اور مظیم تو موقع خادم کرنے کے دائے کی میں اور مسلم کورے کے خواصلے کیک میں کورے کے خواصلے کیک میں کورے کو خواصل کے دیور کیا اور ایخ آپ کومشل عشن اور مظیم تو می کھا اور ایخ آپ کی میں کارورے کیا اور ایخ آپ کی میں کے دیور کیا اور میسے دو رسالت و دبورے کو چوب کو کارورے کیا اور میں کے دیورے کو جوب کو کارورے کیا اور میسے در درائے دیور کیا اور ایخ آپ کیا کورٹ کیا اور میسے در درائے دیور کیا اور میسے درائے کورٹ کیا اور میسے در درائے کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا گئی کی درائے کیا کیا کہ کورٹ کیا گئی کارور کیا کہ کورٹ کیا گئی کیا کورٹ کیا گئی کارور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کو بیار کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا گئی کیا کورٹ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کی

فتوے اور دجال و مرف و کذاب کے شوکلیٹ آئے شروراً ہوگے اور موائے معدود ہے چید انسان پرستوں کے (جن شر مسیلہ پرس کا ما دو تخلی تھا) اور کوئی مسلمان محد شاتھ کی امار سے اس سے اس کے ماتھ در رہا۔ اب انساف آپ می پر ہے کہ سید ناکا میابی ہے یا تہیں؟ پایس کروز کے قریب مسلمان الگ ہو گئے اور نفر سی کی پر ہے کہ سید ناکا میابی ہے یا تہیں؟ پایس کروز کے قریب مسلمان الگ ہو گئے اور نفر سی کی دری ہے اور باگل ہے چی ویک ویک ایس کے پہلے اور نفر ہے کہ اور نفر سی کری دی ہو اور باگل ہے بایس کی دری ہے اور باگل ہے بایس کی کہ اللہ کو تو ہو کو کورا کر کے میں چیوڑ کے گئے گئے کہ اللہ کے نور کو چیوگوں سے بجا وی گر اللہ اپنے نور کو چورا کر کے می چیوڑ کے گئے اگر پروا کر کے میں چیوڑ کے اگر ہو ویک کے دری ہو کہ کے دری کر ایس کی کو سی پری دریل ہے اور اس سے خارے ہوتا ہے کہ ان شرحت میں کہ ویک کوشش کی دری ہو کہ کار سی کہ کار کی میں گئے کہ زائد میں کموار سے منانے کی کوشش کی درند سے در ایک میں کہ ویک کوشش کی درند سے در ایک میں کہ درند سے در ایک میں کہ درند سے در ایک کار ان کی میں کہ درند سے در ایک کار کئی کر درند سے در ایک کار کر کیا ہو گئے کے زائد میں کموار سے منانے کی کوشش کی درند سے در ایک میں کہ درند سے در ایک کار کر کھی کار کی کوشش کی درند سے در ایک کار کی کوشش کی درند سے در ایک کی کوشش کی درند سے در ایک کی کوشش کی درند سے در ایک کوشش کی درند سے در ایک کی کوشش کی درند سے در ایک کوشش کی درند سے در ایک کر کوش کی درند سے در ایک کی کوشش کی درند سے در ایک کی کھی کر درند سے در کیا کہ کوشش کی درند سے در کر کوئی کر کوئی کر کر کی کوشش کی کوشش کی درند سے در کر کوئی کر کوئی کر کے دورا کر کیا کہ کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کر کوئی کر کوئی

الجواب: اوّل تو آيت كا ترجمه على غلط كيا بي كه "اوك جايس ك-" حالاتك يُويْدُونَ كا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ محمد ﷺ کو خدا خبر دے رہا ہے کہ یہ کفار ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور (وین اسلام) کو جو بذرابعہ وحی ثم کو پینچتا ہے منہ کے پھونگوں (غلط افواہوں) سے بچھا دیں مگر اللہ تعالی اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اگرچہ کافروں کو نالبند بی ہور اب اس آیت سے بیس بھنا کہ چونکہ منہ کے پھوکوں سے بجمانا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس واسطے محمد علی اس کے مصداق نہیں صری خلطی اور علم معانی سے ناواقنیت کا باعث ہے جبکہ اللہ تعالی نے وین اسلام کونور سے تعیید وی تھی تو ضروری تھا كرنور كے لواز مات بھي بيان فرمائ جاتے تاكه فصاحت و بلاغت قرآن مجيد ابت مو اس واسط لِيُطَفِولُ كَا لفظ قرمايا اور ساته عن بافواهِهم قرمايا- تاكد اركان تشبيد لوري ہوں۔ یدکوئی قاعدہ نہیں کہ نور سے تشوید دے کر بجھانے کے داسطے تلوار یا تیر کا ذکر کیا جاتا۔ اگر اللہ تعالی اس طرح فرماتا کہ کافر لوگ اسلام کے نور کوتلوار سے تل کرنا جاتے میں مگر اس نور کو ان کفار پر با ربیہ جنگ و جدال بورا کریں گے تو یہ کلام بالکل غلط ادر ایہ فصاحت و بلاغت سے گر جاتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے نور کے لفظ کے واسطے بجمانا اور ساتھ بی پھوتکوں کا لفظ استعمال فر مایا تا کہ لواز مات نور پورے بیان موں۔ اللہ تعالیٰ نے سورة مائدہ میں قرآ ان كونور كہا ہے۔ قَلْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَبٌ مُّينٌ٥ يَهْدِئ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَةَ سُئُلَ السَّلاَم وَيُخْرِجُهُمْ مَنَ الظُّلُمْتِ الِّي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيُهِمُ إِلَى صِوَاطٍ مُّسْتَقِيمُ (اكده ١٦-١٥) ترجد (فرض كه) الله كي طرف س تمھارے پاس نور (ہدایت) اور قرآن آ چکا ب (جس کے احکام) ساف (اور صرح میں) جو لوگ خدا کی رضامندی کے طلبگار میں ان کو الله قرآن کے ذریعہ سے سلامتی كرات وكهاتا ب اوراي فضل (وكرم) سان كو (كفركى) تاريكيول س فكالكر (ایمان کی) روثن میں انا اور ان کو راہ راست دکھاتا ہے۔ ' اللہ تعالی سورة الشراك ا ثِيرِ مِن قرماتًا بِ مَا كُنتَ تَدُرِئ مَا الْكِتْبُ وَلاَ الْأَيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُدِى به مَنُ نَشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيُّهِ (الشراء٥٢) رَّجمد تم نيل جانتے ایمان کس کو کہتے ہیں مگر ہم نے قرآن کو ایک نور بنا دیا ہے کہ اینے بندول میں ے جس کو جاہتے میں اس کے ذریعے سے (وین کا) راہ دکھاتے میں اور (اے پغیر) اس میں شک نہیں کہتم (لوگوں کو) سیدها ہی رستہ دکھاتے ہو'' میمغنی بالکل غلظ میں کہ کی آئدہ زمانہ میں نور کو بجھانے کا ارادہ کریں کے کیونکہ نور تو حضرت محمد عظافہ کے وقت ظاہر ہو چکا تھا لینی قر آ ن اس وقت تو کفار نے نور کے بجھانے کی کوشش نہ کی اور ١٣ سو برس كے بعد كوشش كريں مح كس قدر خلاف عقل اور فصاحت سے عارى كلام ہے۔ ددم! يديمي غلط ب كدمرزا قادياني كونور كوعلى في بجمانا جابا اور مرزا قادياني كامياب موئ كيونكه واقعات بتاتے جي كه مرزا قادياني نه كوئي نور (دين) لائے اور نه کی جلسہ بحث میں کامیاب ہوئے اور نہ ان کا کوئی نور ونیا پر پھیلا۔ اگر یہ کہو کہ لوگ ان کے مرید ہوئے تو بتاؤ کہ کس کاؤب مدی کے مرید نہیں ہوئے؟ تمام کاذب معیان نبوت کے اس کثرت سے مرید ہوئے رہے کہ مرزا قادیانی کی کامیابی ان کے مقابل بھے ہے۔ بہود زندگی کاذب مرمی نبوت کے مرید ۵ کروڑ ۵ لاکھ تھے (دیکھو تذکرہ المذاہب) مسلمہ كذاب كو بى ديكھ لوك يائج ہفتہ كے قليل عرصه ميں لاكھ سے ادبر اس كے مريد و پر و ہو گئے اور اس کی کامیانی کا اقرار مرزا قادیانی نے خود بھی (ازالہ او ہام ص ١٨٣ زرائن ج ٣ س ٢٣٣) مين كيا ہے۔ لبذا صرف مريدون كا جونا دليل صداقت نبيس۔ مريد تو سب كذابوں كے ہوتے آئے ميں۔ اصلى كامياني جم آپ كو بتاتے ميں اور بحرآپ سے انصاف حاہتے ہیں۔

اسلی کامیابی حضرت محدرسول الله تنطقه کو حاصل بونی که ان سے رسول بونے کو چاروں مخالف غدام ب نے جو مدمقائل اور سخت دشمن تھے بانا اور آپ میکافتی کی خوت و رسالت پر ایمان لائے اور اس کے فور اسلام سے سور ہوئے۔ یہ سے کامیابی۔ اب ای

قدر مدت مرزا قادیانی کو ملی ہے لیعن ۲۳ برس۔ اور ان کے مدمقابل بھی جار گروہ تھے عیسائی آری سکی برہموں اب ایمان سے بولو اور خدا کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ کہ کون کون عیسائی مرزا قادیانی کا مربد موا؟ اور کون کون آرید نے مرزا قادیانی کے ہاتھ یر بیعت ک؟ اور کس سس سکھ نے مرزا قادیانی کی رسالت قبول کی؟ اور کتنے برہو عاجی مرزائی ہوئے؟ واقعات بتا رہے جیں کہ کوئی بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نا کامیابی اور نامرادی ہوسکتی ہے کہ ایک آربدایک برہموایک عیمائی ایک سکھ بھی مرزا قادیانی کے سلسلہ میں وافل نه جوا اور اگر كوئي جوا بھي ب تو شاذ و نادر پھر س قدرظلم عظيم ب كه كامياني! كامياني !! يكار كرفضول وحوكا ديا جاتا بي كدمرزا قادياني الركاذب فتح تو كامياب كون ہوئے؟ کیا بھی کامیالی ہے کہ ایک جھوٹا سا گاؤل قادیان بھی کفرے یاک نہ موا اور برابرسكية آريد و منود ان كى جهاتى يرمونك دل رب بي اور ان كى ذلت من كوئى دقيقد الخانبين ركعتے وہ ذبب اسلام كى جنك كرتے جين اور مرزائيت كى وه كت بنتى بك كه بناه بخدا۔ الل عقل و وانش کے لیے ای قدر کافی ہے کہ سے اور جموٹے رسول میں کیا فرق ے؟ سچا رسول تھوڑے بی عرصہ میں تمام ملک عرب کو کفارے یاک کرتا ہے اور جھولے رسول کے وقت میں ایک گاؤں بھی کفرے پاک ند ہوا۔ سیج رسول نے مکد کو کفرے یاک کر کے دارالا مان فرمایا اور جھوٹے نبی نے فقط قادیان بھی گفرے یاک ند ہو سکا اور دروغ بياني سے اس كا نام دارالامان ركھ ليا۔ بعلا خالى نام سے كيا موتا ہے؟

سلفت ندشی اور ایل ملک ذرای تافقت پر دهر کوتن کرنے بات اور دیر رہا جیکہ کوئی باقاعدہ
قصاص (خوبہا) میں دوبید کے کری تافقت پر دهر کوتن کر دیتے اور حقول کے وارث
قصاص (خوبہا) میں دوبید کے کری تافی کو معاف کر دیتے ایسے وقت میں نبوت کا دیوئ
کرنا خت مصیبت کا سامنا تھا۔ گریتے رسل (گر تھاتھ کے نے برایک جمل میں برایک
عیلے میں ابنا دیوئی رسالت با گف دہل سٹایا اور ایک وقد بھی میں ندیک کہ میں رسول تھی بیوں بلکہ میہاں تک فرایا کہ اگر موئی " زخرہ بین تو میری بیروی کرتا اور سب ادیان کا
بیوں بلکہ میہاں تک فرایا کہ اگر موئی " زخرہ بین تو میری بیروی کرتا اور سب ادیان کا
اس قدر پکا تھا کہ بیج جس کے زیر تعاہد زعر کی کا امید تھی دہ تھی جواب دے دیا ہے
گر اس وقت بھی وہ تی وصدات کا مجسم یہ جواب دیتا ہے
گر اس وقت بھی وہ تی وصدات کا مجسم یہ جواب دیتا ہے کہ بیا جان جا ہے تو میرا
ساتھ دے یا نہ دے میں اپنا فرش رسالت ضرور ادا کروں گا۔ جبوئے رسول کے وقت
ایا اس قائم ہے کہ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ سلفت انگھیے کے زمانہ عدل میں شیر اور كرى ايك گفاك سے يانى پيتے جيں۔ لينى كوئى فخص كلوار تو كا زبان سے بھى كى كو ب جا کے تو مظلوم کی دادری ہوتی ہے۔ ایے امن کے زمانہ میں اینے دعویٰ نبوت ورسالت ير قائم نيس ره سكا \_ اگر ايك جگه لكحتا ب كه من رسول مون تو بين جگه لكحتا ب كه من ہرگز رسانت و نبوت کا مد کی نہیں موں۔ محمد ﷺ کا غلام و امتی موں۔ سچا رسول اپنی زندگی مِن بی این مخالفین ہر غالب آیا اور جھوٹ رسول ہمیشہ مغلوب رہا۔ سی رسول جس کو خلافت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ اپنی زندگی میں ہی مند خلافت کو اینے بابر کت وجود سے مزین کر کے شبنشاہ عرب کہلا کر دنیا ہے رخصت ہوا۔ جھوٹے رسول کو بھی زعم تو ہوا کہ میں خلیفہ مقرر ہوا ہوں گرتمام عمر غلام و رعیت رہا اور مخالفوں کے سامنے عدالتوں میں مارا مارا پھرا کی عدالت سے سزا یائی اور کی سے جھوڑا گیا۔ کیا بھی کامیالی ہے؟ خدا کے واسطے اتنا جھوٹ نہ بولو جو اخیر شرمندہ ہوتا پڑے۔ کیا یہ رسول یاک ﷺ کی مہک نہیں ے کہ پہلی بعثت میں تو اس قدر کامیاب و بہادر کہ جب اس کو خافین نے تلوار کے ساتھ كا إلى ي روكنا جام اوندركا اوراس ك نوركو خالفون في زبردي جمانا جام تو ند جما تم. جب بعثت ثانی میں آیا تو اس قدر نا کامیاب و بزول رہا کہ ڈی کمشنر کے فیصلہ سے البه م بھی شائع نہیں کر سکتا؟ بید بالکل غلط ہے کہ میں کا علقہ کے وقت سب کام تلوار سے ہوتا تھا اور تبلیغ وغیرہ صرف کوار سے ہوتی تھی اور زبانی یا تلمی تبلیغ نہ ہوتی تھی اور نہ تروید حضور علی کی زبان سے ہوتی تحی ۔ بال۔ سنیے جناب تاریخ اسلام کیا کہتی ہے۔

نی عظیم نے تھی میانی کے موافق تیلی کا کام ال طرح شروع فر مایا کہ ایک روز سب کو کھانے پر بھی کی بیاب کی جو کم نیاوہ میں اور در بیاب یا کہ کی کی اور سب کی بائم میں تقواد جا اس یا بھی کم نیاوہ تھی۔ اس روز ایواب کے بواس کی وجہ سے بی تھی کہ کو کام کرنے کا موقعہ میں نہ ملا۔ در مری شب پھر اٹمی کی وجہ سے کی گئے۔ جب سب لوگ کھانا کی کر اور دورہ پی کر فارغ بو گئے تھی فر فرایا۔ اے حاضر ہی ! شرح کھانا کی کر اور دورہ پی کر فارغ بیوری کے کر آیا بول اور شن تیس جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے مجمع اور محل کے اللہ جو بھے اللہ تو فائی نے تھم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ بتا اور تم شرے کون میراساتھ دے گا۔

(مانود از رحیه لله کلین ج اس ۱۵/۵۵ مطبور مقام بلی اینهٔ سنز ایامه بحواله الله اس ۱۱۵) اب میان محمود قادیاتی فرمائیس که میه زباتی جلیج تنتی یا مکوارے؟ اور الواب نے زبانی خالفت کی تنتی یا مکوارے؟ وو سل طرح تکھیج میں کدمرزا قادیاتی کا می زماند زبانی

تبلیخ کا ہے اور محمدﷺ مصداق اِنسِیهٔ اَحْمَدُ والى بثارت كے نہیں تھے كيونكه زباني تبلیغ مرزا قادیانی کے وقت میں ہوئی پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔اس واقعہ سے بیابھی ثابت ہو گیا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بکواس سے کوئی محد بھا کے کا بات کو ند سے اور کچھ تعجب نیس کدای واسطے بیآیت نازل مرئی موکدیدلوگ اللہ کے نور کو بجمانا جا ہے ہیں یعنی تیری بات سفے نہیں ویتے لیکن الله ضرور اے بورا کرے گا۔ طارق بن عبدالله کا بیان ہے کہ میں مکہ کے سوق المجاز میں کھڑا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو یکار یکار كركهَا تَمَا يَنْيُهَا النَّاسُ قُولُوْ لاَ اللهُ اللَّهُ تُفَلِحُوا ''لوُّو لا الدالا الله كَبُو فلأح باوَ گے۔'' ایک دوسرا مخص اس کے پیچھے چیچے آیا جو اسے کنگریاں مارتا اور کہتا تھا یا ٹیھا النّاسُ لا تصدقوا فانه كذاب. لوكوات سي نه مجمويه جموزا فخص بيد (رحت اللعالين م ١٨٥ بوالد زاد المعادم ٣١٣) يد محمد رسول الله ويلي من اورجو يحي يتي جاتا تها وه آب كا چا عبدالعزیٰ تھا (ابولہب کا دوسرا نام عبدالعزیٰ تھا) ابغور کرد کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے نور کو پھوکلوں (زبان) سے بجھانے کی کوشش کی جاتی تھی یا مرزا قادیانی کے نور کو؟ مرزا قادیانی تو کوئی نور لائے ہی نہ تھے پھراس کا بچھانا کیامعنی رکھتا ہے؟

(٢) ایک روز نی کریم ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا جب سب لوگ جمع ہوئے تو نی ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے سچا مجھتے ہویا جمونا سب نے ایک آ وازے کہا ہم نے کوئی بات غلط یا بیہوہ تیرے مندے نبیس من ہم یقین کرتے ہیں کہ تو صادق اور امین ہے (رحت اللعالمین ص ۵۲ بحواله منافقه ۱۱ و ۱۹) مرز انتحور قادیانی فرما کیں

کہ بیتبلیغ کا کام زبانی تھا یا تکوار ہے؟

(٣) دربار جش میں جب حضرت جعفر نے تقریر کی اور اسلام کی خوبیال بیان فرما کمیں تو بادشاہ نے تقریرین کر کہا کہ مجھے قرآن ساؤ۔ جعفر طبار ؓ نے اے سورہُ مریم سنائی۔ بادشاہ اس قدر متاثر ہوا كدرونے لگ كيا اور كها كد محمد عليہ تو ويل رسول بين جن كى خبر يورع مسے نے دی تھی۔ اللہ كاشكر ہےكہ مجصاس رسول كا زمانه طا۔

(رحت اللعالمين ج اص ٦٣ بحالدسيرت بن بشام ص ١١٦ جلدادّل)

فر مائے مرزامحود قادیانی یہ کونی تلوار تھی کہ کفار کے دلوں پر کاٹ کرتی تھی اور ا پی صداقت کا سکدان کے دلول پر جماتی تھی؟ کیا سے رسول محمظی اور جموٹے رسول مرزا قادیانی میں اب محی آپ کوفرق معلوم ہوا یانیں؟ کدایک میسائی بادشاد شروت و تا ہے کہ جس رسول کی بشارت میسی نے دی تھی وہ محد میافیجہ ہے۔ ودم! سیا رسول غیر حاضر ہے۔ گر اس کی وقی نے دہ تاثیر کی کہ میسائی بادشاہ بحد اپنی رعیت بلکہ ملک کا ملک اس کے حکر اس کی وقی نے دہ تاثیر کی کہ میسائی بھی ایمان نے الیا۔ اس پر آپ کا بید فرمانا کہ محد وقی اس آیا۔ اس پر آپ کا بید فرمانا کہ محد وقی اس آیا۔ کہ محد وقی نے اس کی بیان کے بعد بافعل کی اور تی در رسول کے جم بی آئے گا وی مصداق اس آیت میں میسئی کے بعد برافعل کی اور تی در رسول کے جم بی آئے گا وی مصداق اس آیت میں میسئی کے بعد محمد الله اس آیت کہ میسئی کے بعد محمد الله الله کی است میں اس کے بعد اور دہ محمد الله بیا کہ محمد الله الله کی است میں اس کے بعد اور دہ محمد الله اس کے بیان کے محمد الله الله کی است میں اس کے بعد اور دہ محمد الله بیان کہ محمد الله الله کی اس کے بعد اور دہ محمد الله بیان کے محمد الله بیان کے محمد الله کی اس کے بعد اور کی کہ محمد الله کی معمد الله کی اس کے بعد الله کی دیا ہے کہ معمد کی کامیاب نہ ہوا۔ کا کون میسائی مسلمان کے جموئے رسول نے بخیال باطن خود محمد سے باطل خود محمد سے بیان کے معمد الله مسلمان کے جموئے اس محمد باطل مسلمان کے جموئے کی دور اس نے بخیال باس نہ ہوا۔

کے وعظ کو ووک تھے یا طوار کو اور کھار جو گالیاں دیتے یا شور کرتے اور تالیاں جہاتے ہیں سوار تھی یا زبان؟

(۵) معدب في اسلام تبول كرك اين تيل كولول كو يكاركركبا اح فى عبدالا مبل م المحتات من المراد بوادر تبارى محتق م

ہم سے بہتر اور اعلی ہوتی ہے۔ مصعب بولا کرسٹوا خواہ کم فی مرد ہو یا عورت میں اس سے بات کرنا حرام مجھتا ہول جب تک کدوہ خدا اور خدا کے رمول ﷺ پر ایمان شہد لاے۔ اس کے کینے کا بیدائر ہوا کہ نئی عبدالا شمل میں شام تک کوئی مرد یا حورت دولت اسلام سے خالی شدر ہا اور تمام قبیلہ ایک میں دیں میں مسلمان ہوگیا۔ (طبری سسم

' مطام کے حصول کے دور مام جید میں میں میں سال میں ان مسابان ہو دیا۔ رہری ک اساب اب مرد ارمود کرتا تھا اور خالفین ای فور کے جھانے کی گوشش کرتے تھے۔ (4) ملفیل بن عمرو دوئی جو ملک یمن کے حصہ کا فرہا ٹروا تھا تکہ میں مسلمان ہوا اور اس طفیل کے طفیل اس ملک میں مجمی اسلام چیل کیا۔ ۴ کس عیسائی نجوان میں مسلمان ہوئے۔

(رحمة للعالمين ج اص ٨١)

اب مرزامحود قادیاتی خور قربائیس کده مر رسول الله الله الله وقت بوشلخ اور وحق مرسول الله الله اسلام بوت سے وہ وطلق اور وقت اور جوت فیر الله تعالی وعظ بوت کے اور ووق ور جوت فیر الله تعالی کور قات کر واضل اسلام بوت سے وہ وہ وقت اور وہ خرق عادت کے طور پر الله تعالی کی المداد ہے اپنی خوبیوں کے باعث پھیلا اور کفار کی پیوکوں نے اس کی بچر درک تقام میں میار کا گا کے اور کا تعالی کی پیور وک تقام بین معیاد کائی ہے۔ اپنی معیاد کائی ہے۔ اپنی معیاد کائی ہے جو بیان کے بین مرزا تقاریات کے اپنی معیاد کائی ہے۔ اپنی معیاد کی خوبیوں کی بھی میں کہ میار کائی ہے۔ اپنی معیاد کی خوبیوں کو میں کائی میار کی خوبیوں کا بین کائی کو کائی کائی کو کائی کو کائی کو کائی کائی کو کائی کائی کو کائی کو کائی کائی کو کائی کائی کو کائی کائی کو کائی کو کائی کائی کو کائی کو کائی کائی کو کائی کائی کو کائی کو کائی کو کائی کو کائی کائی کو کائی کائی کو کو کائی ک

لیں مید فلط ہے کہ مرزا قادیانی کے وقت عی زبانی تبلغ ہو کتی ہے اس لیے اس آیت کے مصداق مرزا قادیانی تھے۔

یا نیج این دیل: " وَاللّهُ مَیْمُ فَوْرِهِ وَلَوْ کَوْهَ الْکَلُمُووُنْهِ اور الله تعالی اسپ نور کو پورا کر کے چھوڑے گا گویہ نظار ناپندہ کا کریں۔ یہ آیت کی اندرسول کی ایک طامت ہا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت می موقود کے متعلق ہے۔ کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اند کا وقت اتنام نو کا وقت ہے۔ " ان ل الجواب: میاں محود قادیانی کا یہ فرمانا کہ اتمام دین کا وقت میح موعود کا زمانہ ہے مرزا قاویانی کے غرب کے برطاف ہے۔ مرزا قادیانی تو ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں کہ '' ہارے حضرت سیدنا ومولانا محم مصطفے خاتم النبین کے باتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جو شخص اس کے برخلاف خیال کرے۔ یعنی اس وین کو ناتمام و ناممل کیے تو ھارے نزدیک جماعت موشین سے خانج اور ملحد اور کافر ہے'' (ازاله اوہام حصداوّل ص ١٣٤ خزائن ج ٣٠ص ١٤٠) اب مرز المحمود قاویانی بتا کیں کہ وہ سے میں یا ان کا باپ؟ کیونکه وه تو نور اسلام کو پورا اور کامل بتا تا ہے اور آپ کہتے ہیں کہاا مو برس کے بعد وہ نور تمام ہوا۔ دوم۔ میاں محمود قادیائی کا یہ فرمانا تمن وجوہ سے بالکل غلط بِ ایک وجرتو یہ ب کداللہ تعالی فرماتا ہے وَ أَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ فِعُمَتِي كدا ، محمد ميں نے تھے پر اپنی نعت بوری کر دی۔ اب اس می<sup>ں ک</sup>ی طرح کی تنتیخ و ترمیم کی ضرورت نہیں اور ندكى فتم كالقص اوركى باور أكملَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي كَاسِد عطا قرمانی اگر فعود بالله مرز المحود قادیانی کی بد بات کوئی مسلمان بدختی سے مان لے کہ بد آ یت مرزا قادیانی کے حق میں ہے تو گویا اس نے یہ یقین کیا کہ ۱۳ سو برس تک اسلام ناتص رہا اور مرزا قادیانی کے آنے سے نور کائل ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مصادره على المطلوب ہے ابھی مسے موعود تو مرزا قادیانی ٹابت نہیں ہوئے۔ کیونکہ وہ عیلیٰ بن مريم من الله (جس كا نزول اصالاً موجود ب) بركز ند ت بلكه وه تو دس بزار آن والے كذاب مي ميں سے ايك تھے تو يہ آيت مرزا قاديانى كے حق ميس كس طرح مولى؟ کمسیح موجود تو عیسیٰ بن مرتم نبی ناصری ہے اور یہاں احمد رسول کی بشارت ہے۔اگر مرزا قادیانی احمہ بیں تو عیسیٰ بن مریم نہیں اورا گرعیسیٰ بن مریم بیں تو احمد رسول نہیں۔ دونوں صورتون میں باطل ہے۔ تیزی وجہ یہ ہے کہ واقعات بنا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا وقت اتمام نور کا وقت ہرگز ہرگز ٹاہت نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے وقت میں اسلام پر وہ وہ حملے ہوئے اور نور اسلام کو ایس تاریک شکل میں خانفین نے پیک کے سامنے پیش کیا کہ نور اسلام بجائے نور کے ظلمت ابت ہو۔ مرزا قادیانی نے خود جو اسلام بیش کیا وہ ایبا تاریک اور ناتص کریمه التظرم معکه خیز بے که اس کونور کہنا " برنکس نمبند نام زنگی کافور" كا مصداق بـ ورا شند بول ب سنو! مرزا قادياني كا اسلام كيا ب؟

(۱) مرزائی خدا، مرزا قادیانی کو کہتا ہے آنٹ مِنْ هَاعِنَا وَهُمْ مِنْ فَصْلِ بِحِنْ اِسْفام احمد تو تعارے پائی (نطفہ) سے نے اور وہ لوگ شکل سے (اربین غیر سن ۱۲۳ نورس جے یہ س ۱۲۳۳ آپ جس اسلام کو نائس کہتے ہیں وہ ایے گئدے اعتمادے پاک ہے اور بتاتا ہے کہ فرا آللہ اَحدُ فدا توائی کی فرا آللہ اِحدِ بیا اور بینا و بیا اور بینا ہے۔ اب انسان ہے کہ کہ یہ نور اسلام پور ہوا؟ یا مرزا قاوی نی کے وقت میں فالس تو حید اسلام شرک کی نجاست سے پلید ہوئی؟ مسلمان ہیشِ خوا اَحل کو حدہ ایس مرزا قاوی کی خوا سے سے اور دینا کو وحدہ ہیں۔ اب مرزا قاوی کی خوا اسلام کا خدا بال بی والد بینے سے پاک میتین کرتے آئے اور اور بینے سے پاک میتین کرتے آئے اور اور بینے کہ فرا ابال بی والد بینے اور ان کے والد مرزا فلام مرزا قادم کرتے اور ان کے بھائی مرزا قادیائی خدا کہ ورد شرک کو بیا کہ اور ان کے وار ان کے وار مرزا محدود قادیائی اور ان کے بھائی مرزا قادیائی کے باب ہوتے میں مرفوا کے اور وحدہ کے۔ وادو یا شدا

(1) مرزائی خداجم اور اعضا والا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ''میں نے خدا کو تمثیلی شکل میں منتشکل دیکھا اور اس سے اپنی پیشگوئیوں پر وسخط کرائے اور خدائے لئے ہم جھاڑا تو ہمرے کرتے پر مرفی کے چیئٹے پڑے کریہ موجود ہے۔'' (هید الوق م۵۵ فردائن نے ۱۳۲۲ ۲۲۷)

ر میں مام وقا کی نبیت مرزا قادیانی اور مرزائیں کا اختیاد۔۳ اس برس تک الر سات (۳) رسول کی نبیت مرزا قادیانی اور مرزائیں کا اختیاد۔۳ اس برس تک اہل سنت والجماعت کا یہ احتیاد تھا کہ کھر منطقۂ خاتم النجیان ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا تی ٹیمی آئے گا۔ مرزا قادیانی نے نور اسلام میں ترسم یہ کی کہ آپ خود عن رسول بن میٹھے اور مسئلہ نبوت و رسالت کو ایما مشتبر کر دیا کہ مسیلہ کذاب ہے لے کر مرزا قادیائی تک تمام کاذب مدگل سچے ٹی و رسول ثابت ہوئے کیتکہ مرزا قادیائی نے نبوت کا دردازہ افراد امت پر کھولدیا ہے اور کہا کہ نبوت کا دردازہ بالگل مسدود ٹیس۔ اس میں کھ تھینے کی جنگ ہے ان کی فضیلت ای عمل ہے کہ چی دی کر کے بہت ہے اس چیسے ٹی جول۔ اور ایک یہ اسطلاح ایجاد کی کہ عمل احمٰ تی تی جوں۔ لیتن احمٰی بحی ہوں اور تی بھی ہوں۔ بہری نبوت کھ تھیں کے باقت ہو کر ی دوئی نبوت کیا ہے جب وہ کاذب ہوئے تو تیس کیوکر جیا ہوئیک ہوں؟

(۱) مخترطور پر چند حشینه باش اور نامعقول عقائد جو مرزا قادیاتی نے نالس نور اسلام میں داخل کے درج کے جاتے ہیں تاکہ میاں محبور قادیاتی اور ان کے مربوں کو معلوم ہو کہ میں داخل کے درج کا جاتے ہیں تاکہ میاں محبور قادیاتی اور ان کے مربوں کو معلوم ہو کہ کہ کو جو کہ ایک اور ان کے مربوں کو معلوم ہو کہ کہ کہ کہ کہ کا مسئلہ موان کا مسئلہ موان کا مسئلہ موان کا مسئلہ مسئلہ علی کا مسئلہ ما ہاتھ کی کا مسئلہ ما ہاتھ کی کا مسئلہ ما ہاتھ کی کا در کہ کا مسئلہ ما ہاتھ کی کا مسئلہ ما ہاتھ کی کا ان کا الہام ہے کہ اس خلال ما جھ قادیاتی اس میں کہ ہوئے کا مسئلہ اور کرے مرف اس کو کہ دے ہو جائے گا۔ دیکھو الہام مرزا۔ انسا امراض کا اور کہ دے ہو جائے گا۔ دیکھو الہام مرزا۔ انسا امراض اختیاں کو کہ دے ہو ہائے گا۔ دیکھو الہام مرزا۔ انسا امراض انسان ہونا ما موان کو کا تیکون کے مالی اسلام کو کا تیکون کے مالی اسلام کو کا تیکون کے مالی میں کہ کہ اور کہ کہ دی گئی کو کہ دی کہ کی موان کو دوبار اور نور اسلام کو تمام کو الے بائل عقائد کی کا بی جسٹم مسانی اسلام کو تمام کو ایک بیا کے دوبارہ مرزا قادیاتی کا میا کہ کا مرزا قادیاتی کے دوبارہ دوبارہ کا کی بالم کا کا بیا جاتھ و مکدر ہوا؟

تُعِمَّى دَكُلُ " فَهُوَ اللَّهِ فَيُ أَوْسَلُ وَسُولُهُ بِاللَّهُ اللهِ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيظهرهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلِّهُ لِمِنْ " وه فعالى بحرس في الحيد رسول كو جائية اوروين " فل سماته بيجيا تاكد اس كو غالب كرو حسب دينول به" اس آيت سے جمي معلوم بوتا ہے كديد يَّتَ مواود مى كا ذكر ہے كيونكد اكثر مضرين كا اس بات بر اتقال ہے كديد آيت مِن مواود كرفن ش ہے كيونكد اس كے وقت ش اسلام كو باتى او يان بر غلم مقدر ہے۔ چائي واقعت نے محق اس بات کی شہادت دے دی ہے کیونک اس زماند سے پہلے اشاعت دین کے ایسے سامان موجود ند تھے جو اب بیں۔ شال ریل تاڑ دخائی جہاز ڈاک خائے مطالح اخبارات کی کشرے علم کی کشرے تجارت کی کشرت جس کی وجہ سے جراکید ملک کو گوگ مجرتے ہیں اور جراکی شخص اپنے گھر جیٹھا ہوا جاروں طرف تیلق کر کما ہے۔''

(انوار خلافت ص ۲ م)

الجواب: خدا تعالی نے کی بات میاں محوود کے منہ ہے نظوا دی ہے جس نے خود کی مرزا تاویل نے دوئل پر پائی مجیر ویا ہے۔ اس آیت میں صاف لکھا ہے کہ وہ رسول صاحب شرایت ہوگا اور ایک ایسا دین اپنے ساتھ لائے گا کہ جم تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ مرزا تاویل اور تمام مرزا تین کا (خواہ قاویل جماعت ہے ہوں یا لاہوں جماعت ہے) اس بات پر انقاق ہے کہ مرزا قاویل کوئی نیا وین ٹیمن لائے اور شرکوئی کتاب میں ساتھ لائے د بلکہ ان کا خرجب یہ تقائل کہ وہ اس وین کے تالی تھے جو تھر تھے تیکئے ساتھ لائے تھے۔ پتانچہ وہ خود اذالہ اوبام میں لکھتے ہیں ہے

> ز عشاق فرقان و تغیریم بدی آمدیم و بدی بگذریم

(ازاله او إم ص ١٣٥ زير عنوان "بهارا يدب" فزائن ج ١٣٠ - ١٢٩)

جب مرزا قادیانی کوئی دین عی ساتھ نہیں لاے اورای دین محری کو ذریعہ نجات طیال کرتے تھے تو پھر انصاف ہے بناؤ کہ مرزا قادیانی اس آیت میں جو رسال

ب وه كس طرح موك وه تو انكار كررب ميل- ع "من نيستم رسول و نياور ده ام كتاب" كه مين نه رسول مون اور نه كوئى كتاب ساته لايا مون . چر بحد خوف خدا كرنا چاہیے کہ کس کورسول بنا رہے ہو جو خود انکاری ہے؟ دوم واقعات بنا رہے میں کہ کل ادیان پر غلبہ س کے دین کا جوا؟ محد عظاف کے دین کا جس کے غلب کا اعتراف خالفین اسلام بھی کرتے ہیں جانے وہ تعصب ے کہیں کہ تموارے غالب آیا۔ گر غالب آنا ثابت ہوا۔ مرزا قادیائی کا اوّل تو کوئی جدید دین عی نہ تھا اور نہ ان کے وقت دین اسلام کو دوسرے دینوں برکوئی امتیازی ظبہ حاصل ہوا۔ مرزا قادیانی کے من گفرت دین کو ینی میچ موجود ہونے کو نہ تو کسی آریہ نے مانا نہ کسی عیسائی نہ سکھ نے مانا بلد علائے اسلام ے بھی کی نے نہ مانا تو پھر ظیہ کے معنی کیا ہوئے؟ اگر مانا تو صرف انھوں نے مانا جنسوں نے قرآن کریم اور محمد اللہ کو سیلے ہی ہے مانا ہوا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی کی كوئى خولى نبيس كيونكه ان كا جادو صرف أنبى لوكول ير چلا جو قرآن ادر محر على كو ماني ہوئے تھے اس لیے اس کو ہرگز غلبہ یا کامیانی نہیں کہد کتے۔ غلبہ تب تھا کہ آریہ یا عیسائی مرزا قادیانی کو مائے۔ پس می فلط ہے کہ مرزا قادیانی کے وقت میں غلبہ وین مقدر تھا۔ کیا غلبه ای کا مام ہے کہ جار غداہب مقابل میں ہے ایک پر بھی غلبہ نہ ہوا؟ کیا عیمائیوں پر مرزا تادیانی غالب آئے اور عیسائیوں نے ان کامسیح موعود ہونا مانا؟ ہر گز نہیں۔ کیا کسی برہمو ای نے مرزا قادیانی کوسیح موثود مانا؟ برگز نہیں۔ تو چر خدا کے لیے بناؤ کہ ظلیہ آپ کس جانور کا نام رکھتے ہیں جو مرزا قادیانی کو حاصل ہوا؟ اگر کھو کہ مرزا قادیانی کو ملمانوں میں سے بعض شخصول نے مسیح موجود ماناتو سے بالکل غلط ہے کیونکہ غلبہ وہ ب جس كايله بهارى مور اگر جاليس كرور مسلمانون ميس سے چند كسان جوقر آن اور محد الله کو پہلے تی مائے تھے مرزا قادیانی کو قرآن اور محد اللہ کا بیرد بھے کر مرزا قادیانی کے مرید ہو گئے تو اس میں مرزا قادیانی کا کچھ غلبہ نہیں اور دوسرے دینوں پر اسلام کے دین كا كوئى غلب نبيل بوال باقى رہا آپ كا يد كہنا كه چونكه ريل تار وخانى جہاز واك خانے مطابع (چھاپے خانے) اخبارات کی کثرت تجارت کی وسعت و دیگر ایجادات دغیرہ کا اجرا مرزا قادیانی کے وقت میں موا۔ یا بھول مرزا قادیانی ان کے واسطے خدانے آسانی حربے دیے اس سے تو مرزا قادیانی کی نالائق ثابت ہوتی ہے کہ بداساب اور حرب تو خدا نے مرزا قادیانی کے واسطے پیدا کیے تا کہ اسلام کو غالب کریں۔ مگر ان اسبابوں اور حربول سير خالفين اسلام نے فائدہ اٹھا كر مرزا قادياني كوئى مغلوب كيا۔ اس كى مثال

101

این نالائق جرنگ کی ت ہے جس کو بادشاہ فرپ خانے اور رسالے دے کر وشن سے لانے اور رسالے دے کر وشن سے لانے اور رسالے اور خرا اسلام کرتے اور وشن کی دواند کرے اور وشاہ فرپ خانے اور رسالے چین سے اور حرف چین میں علی شد لے بکد ای رسالوں اور توپ خانوں اور سامان جنگ ہے ہیں جو کر وشن سے درخواست ملح کرے۔

اس جرنگ کو فکست فائل و سے اور بید مغلوب ہو کر دشن سے درخواست ملح کرے۔
خانی اور خواست ملح کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھول میاں محدود اور پی فرا تار ذاک کو مطا کے کہ اسے درن کو کلی دینوں پر خال کرو گر آر ایول میسائیوں اور محصول اور کو مطا کے کہ اسے درن کو کلی دینوں پر خال کرو گر آر ایول میسائیوں اور محصول اور تاریانی کو ایسا مغلوب کیا کہ سب جھیار ڈال کر آر ریوں کو پینام منطح دیا اور اس قدر اپنی معلوبیت خاہر کی کہ ان کے دید کو خدا کا کام کال اور قیام سے حیا ہو اور اس قدر اپنی صفویت خاہر کی کہ ان کے دید کو خدا کا کام کال اور قیام سے حیکر حے اور انحال کر تا ورائی خود کرش کا ادارا میں کے دوراؤ کا وی خار خود کرش کا ادارا میں کے دوراؤ کا دورائی خود کرش کا ادارا میں کے دین خود کرش کا ادارا میں کا در جائی کا دورائی کو دورائی کا دورائی دورائی کا دین کا دورائی کا دورائی دورائی کا دورائی دورائی کارورائی کا دورائی خود کرش کا ادارائی میں گے۔ چائی کر دورائی کا دورائی خود کرش کا ادارائی میں گے۔ چائی کر دورائی کا دورائی خود کرش کا ادارائی میں گے۔ چائی کر دورائی کا دورائی کو دورائی کا دورائی خود کرش کا دارائی میں گے۔ چائی کر دورائی کارورائی دیں گے۔ دورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کارورائی کی کارورائی کارو

گیٹا ٹیں جوکرٹن ٹی کی اپٹی تھنف ہے جس کا ترجرفیفی نے کیا ہے تھا ہے ۔ بتید تناق کند داورش بانواط قالب دروں آردش یہ تنجائے معہود در میروند بجم مگ و خوک در میروند

یعی گنا بھاروں کے قدا تعالی قید تنائی میں لاتا ہے اور قسم تم کے قالب میں بداتا ہے۔
ہم تی کہ کتے اور سور کے جم میں لاتا ہے ( گیٹا حر بر فیضی میں ۱۲۱) گبر صاف تکھا ہے۔
ہم طرح انسان پیشاک بداتا ہے ای طرح آتما بھی بعنی دور مجی ایک قالب (بدن) ہے دورے قالب (بدن) کو قبل کرتی ہے (اشکوک ۱۲۲ ادھیاے ۲ گیٹا) مرزا تاویل کرتی ہوئے کہ کرشن کا ادخار میں گئے۔ ان انتقول میں کرشن ہونا قبل کیا ہے۔ ''(حقیقت روحانی کے دو ے) میں کرش بونا قبل کیا ہے۔ ''(حقیقت روحانی کے دو ے) میں میں سے ایک اونار لیعنی تی تھا۔'' (گبر سائلوٹ میں سے ایک اونار لیعنی تی تھا۔'' (گبر سائلوٹ کے۔ اب کوئی مرزائی بنائے کہ ہے۔ سیمان اللہ قبل کیا ہے۔ اب کوئی مرزائی بنائے کہ یہ دی کیا تا اونار وغیرہ اساب کہ یہ دی کیا تا اونار وغیرہ اساب کہ یہ دی کی ایک اونار وغیرہ اساب کے جو بائی دی ایک مرزائی بنائے کہ اونار وغیرہ اساب کے جو بائی دی ایک مرزائی بنائے کہ اونار وغیرہ اساب کے بیانی اند والی و بائد صاحب نے جو بائی

آ ریہ ساج تھے اور ان کو انہی اسباب کے ذرایعہ وہ کامیابی ہوئی کہ مرزا قادیانی کے خواب میں تھی نہ آئی۔ یعنی ای ریل عار ڈاک خانہ و چھاپہ خانہ کے ذریعے سے اس قدر کتابیں اور اشتبارات عیمائیوں اور آریول نے اسلام کی تروید میں شائع کیے کہ مرزا قادیانی سے بدرجها زیادہ تھے۔ پھر اس ناکامیانی کا نام کامیانی کیونکر درست اور صداقت کا معیار ہوسکتا ہے؟ "برعس نہند نام زنگی کافور" شاید کوئی مرزائی کہد دے کہ مرزا قادیانی روحانی طور برغالب آئے اور بحث مباحثہ میں کتابیں تکھیں تو بیجھی غلط ہے کیونکہ کتابیں تو سیائوں کے ردیس بمیشدمسلمان لکھتے علے آئے ہیں۔ سرسید، مولانا رحمت الله مرحوم، مولوی چراغ صاحب اور حافظ ولی الله مرحوم کے نام بطور تموند پیش کرتا ہوں۔ ان بزرگوں کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کچھ کیا تو اپنی خاطر کیا کہ وفات عیلیٰ ٹابت ہو اور خودعیلیٰ بنوں۔پس مرزا قادیانی نے اپنی یں ذات کی خدمت کی۔مرزا قادیانی کی کوئی کتاب نہیں جس میں ان کی اپنی تعریف نہ ہواور عیسیٰ کی وفات کا ذکر نہ کیا ہواور میر صاف ہے کہ اس سے اپنی دوکان جلانے کی غرض تھی کہ مسلمان میری بیعت کریں اور چندہ دیں اسے کوئی عقلند اسلام کی خدمت نہیں کہ سکا۔ براہن احمدید سرمہ چھم آربید شحنہ ہند ست بچن کے مقابل آربوں اور عیمائیوں کی طرف سے انہی چھاپہ فانوں ڈاک خانوں اور اخبارات کے در لیے سے آریوں اور عیمائیوں نے ایس برزبانی اور جنگ اسلام کی کدمرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ اول عليم نور الدين قادياني في اشع إوراييم مغلوب موسة كمسلح كى درخواست كي كيا کی آریہ نے بھی کی اسلامی نی یا کی اسلامی آسانی کتاب کو مانا؟ برگز نہیں۔ تو پھر کس قدر طفل تسلی اورسادہ لوحی ہے کہ ہم یہ تشکیم کر لیں کہ مرزا قادیانی سب ادیان پر غالب آئے؟ حالانکہ وہ مغلوب ہوئے اور وہ سچا رسول اللہ علی جس کے غلبے کا شوت تمام دنیا میں ظاہر و روثن ہے۔ اور مخالفین بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ غالب آیا اور ایج دین اسلام کو اس نے غالب کیا اس کی اشاعت اور تبلیغ کو ناقص اور ناتمام بنا دیں اور ایک فخص جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ کوئی دین بھی ساتھ نہیں لایا نہ اس نے ایے دین کو غالب کر کے دکھایا اسے اس آ ہت کا مصداق بنائمیں کورچشی اور ساہ دلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مخلوق بری کا جن سر پر سوار نبیس تو اور کیا ہے؟ جو ایسے باد ولیل دعاوی کرتا ب آخر شوت دیے ہے عاجز ہو کر شرمسار ہوتا ہے۔ بفرض محال اگر بیاتشلیم بھی کر لیں کہ میہ غلبہ عورتوں والا ہی غلبہ تھا کہ جو فریق مخالف کو زیادہ گالیاں دے وہ کامیاب سمجھا

جائے تو اس میں ہمی مرزا قادیاتی ہی معلوب فایت ہوئے۔ جیسا کر صلح کی درخواست سے طاہر ہے جو انھوں نے مقابلہ سے عائز آ کر فائقوں سے گی۔ اور اگر میدان مناظرہ و بحث کی طرف دیکھا جائے تو مرزا قادیاتی اور ان کے مریدوں کو مقلوب ہی پاتے ہیں۔ مرزا قادیاتی دیلی کے مناظرہ میں مغلوب ہوئے۔ لرصیات کے مباحث میں مغلوب ہوئے۔ لرصیات کے مباحث میں مغلوب ہوئے۔ درحیات لئے بھر می مائل شاہ صاحب ادام ان لئے ہؤتی میں (نور ائلہ مرقد ہم) کے مقابلہ پر گھر سے می نہ نظامہ فروری ۱۹۹۲ء میں لاہور میں جناب موانا مجد عبدانکیم صاحب سے مباحث ہوا اس میں عائز آ کرتم میں افراد دیا کہ میں آخرار دیا کہ میں بوں۔

( دیکھواشتہار مرزا قادیانی ۳ فروری ۱۸۹۲ء مجموعه اشتبارات ج اص ۳۱۳ )

اب مرزامحود قادیاتی تا می که آگر اس کا نام غلب بو تو مخلست کس کو کہتے ہیں؟ مرزا قادیاتی کے مرید و پیرو جب بھی بحث کرتے ہیں تو مغلوب ہی ہوے ہیں۔ میر قاسم علی نے تین مورد چیر و بیرو جب بھی بحث کرتے ہیں تو مغلوب ہی ہوتے ہیں۔ امر آنکی نام روسل مرزائی ایم ایڈ ہے بحث کر سرالد بند مان کا لئے میں ایک مرزائی انجمن ( بحث مین ایسری ایش کا ایس کے مساللہ منظوب ہو کر نیست و نایو ہوگئی۔ عداقوں میں مقدمات کر کے چیف کورے اور ہائی کورٹ تک ناکامیاب ہوئے حال میں میں مجدکا ایک مقدمہ ہائی کورٹ بہار میں ہارا اور انگامیاب ہوئے حال میں میں مجدکا ایک مقدمہ ہائی کورٹ بہار میں ہارا اور ناکامیاب ہوئے مال عدالت سے آئے۔ گر دروٹ بائی وقعلی میں ہے کہ کھر مطابقہ ہوئی کورٹ کے دار وہ غلیہ دین مزدا قادیاتی کے وقت میں مقدد تھا۔ جو مختل کے کوجیت ہے ہیں۔ جو مختل کے کہا ہے کہ کہ سے ہیں۔ جو مختل کے ایک کیرٹ کیست ہیں۔

تم کو جو کرم سمجھ جھا کو جو عطا سمجھ دعا دل سے نگلتی ہے کہ اس بت سے خدا سمجھ

 اور جماعت (مرزائی) سے علیحہ سمجھا جائے اور باتی امت محمد بی طرح (نعوذ باللہ من المحمولات) کا فرسجھا جائے۔ بدتو محمد جھا جائے ہیں تو محمد المحمولات کا فرسجھا جائے۔ بدتو محمد المحمد اللہ علی متابعت کھی المحمد اللہ علی متابعت کی محمد المحمد اللہ علی جائے ہیں جاروں فرقے ہوئے اور تی ایک مدی رسالت و نبوت و مهدویت محم ہوئے محمر کی ایک مدی رسالت و نبوت و مهدویت کی ہوئے محمد سے المحمد اللہ علی محمد اللہ علی المحمد اللہ علی المحمد اللہ علی اللہ علی اللہ علی المحمد اللہ علی علی اللہ عل

دُن کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔'' مجس بیہ آ ہے۔ بھی خابت کرتی ہے کہ ان آبیات میں حضرت ''جج موجود کا عق ذکر ہے۔'' الجواب: اس تنم کی عشل کے لوگ پہلے بھی گزرے میں جن کو قرآن کی آبات ہے ابنا

ا کچواب: اس مم کی مقعل کے لوگ پہلے جمی کزرے میں جن کو فرآن کی آیات ہے اپنا مطلب ملا تھا اور ملنا علیہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے <sub>ہے</sub>

بك درجان فكارم جثم يارم توكي

هرچه پيدا ميشود ازو د ريدارم توكي

يعني اف مجوب تو ميرے دل اور آئھول ميں ايبا ايا ہے كه جو كچيجى دور ہے وکھائی ویتا ہے میں مجھتا ہوں کہ تو ہی ہے۔میاں محمود قادیانی کو اینے باب مرزا غلام احمہ قادیانی کی رسالت کا اس قدر ثبوت قرآن سے ملتا ہے کہ ہراکیک آیت سے مرزا قادیانی کی رسالت ثابت ہے اور ہرایک آیت قرآن مجید مرزا قادیانی کے زمانداور ان کی ذات کے واسطے تھی بیاتو پہلے ضدا تعالی سے (نعوذ باللہ) غلطی ہوئی کہ١١ مو برس پہلے قرآن نازل کر دیا۔ اور جس کی طرف قرآن نازل کرنا تھا وہ پیدا نہ ہوا۔ اس لیے تاریانی خدا کوساا سو برس کے بعد مجر ددبارہ قرآن نازل کرنا بڑا کیونکہ وہ رسول جس کی بثارت حضرت عيسل في دى تحى اب٣١ سو برس بعد پيدا موار يا خداف جان كرعدا اين محلوق كو مراه كياركيا يدفرمانا مرزامحود قادياني كا اس لطيفه عد بره كرنبيس ب كه" قرآن تو حضرت علی میر انزا تھا اور رسالت بھی انہی کے داسطے تھی لیکن جرائیل نے غلطی سے محمظتی کو رسالت وے دی اور قر آن بھی انہی کے حوالہ کر دیا۔'' اب زمانہ روثنی کا ہے اور الحاد بھی قدرے عقل سے ہوسکتا ہے چونکہ وہ زمانہ سادہ لوحی ادر کم عقلی کا تھا اس لیے بجائے خدا تعالی کو الزام دینے کے جرائیل کو طرم بنایا گیا حالانکہ اس بھیجنے والا خدا تعالی تھا۔ کیکن مرزامحود قادیانی نے اس علقی کو بھی نکال دیا ہے کہ اصل علطی کرنے والا (نعوذ بالله) خدا تعالى بي كيونكه مخاطب اور اصل مصداق تو غلام احمد قادياني تها محر الله تعالى في باوجود وعوى علىم الغيوب كے محمر بن عبداللہ علق كوساء سو برس يمبلے خطاب كر ديا ہے۔

اب ہم مرزا محود قادیائی سے دریافت کرتے میں کہ تھ تھاتھ کے زیاد میں جب یہ تعلیم نہ تھی اور کھ تھاتھ نے آخرت کی تجارت نہ بنائی تھی صرف مرزا قادیائی نے میں بنائی اور مرزا قادیائی میں اس امر پر بیت لیلے تھے کد دین کو دنیا پر حقدم مکول گا۔ ق ۱۳ مو برس تک جو اس قدر اولیا واللہ تارک الدنیا گزرے میں افھوں نے کس کے ہاتھ پر بیت کرکے دین کو دنیا پر حقدم کیا۔ دوم! وہ دین کس طرن کال ہوسکتا ہے جس عمل

اس قدر کی ہے کہ اس کو آخرت کی تجارت کی خبر تک نہیں۔ وہ این تمام بیروول کو صرف ونیاوی تجارت کی طرف جماتا ہے۔ سوم! اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ جوقرآن میں ہے فلط ٹابت ہو گا کیونکہ جو دین تجارت دنیا ہی بتا دے وہ ناتص ہے۔ دین کی نعمت میں اس لقدر کی تھی کہ دنیا ہر دین مقدم کرنا نہیں بتایا گیا۔ وہ ۱۳ سو برس بعد بتایا جانا تھا تو خدا تمالى كا بدفرمانا كه أتُممَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بَعِي عَلا موار جِهارم! مرزا قادياني كا (ازالد ادام م سات انزائن ج ٣ ص ١٤٠) ميس سد لكهمنا مجى غلط ب كد " أكمال دين مو چكا اور وه دين محمظ اور قرآن کا دین ہے۔' مرزا قادیانی کو یہ کہنا جاہے تھا کہ میزے آنے ہے دین کال ہوا اور میں نے تعلیم دی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو اور ناقص دین کو کامل کیا۔ يتم ابد دهكوسلا واقعات ك بالكل برخلاف بيد ديل ك دلال قاطعه ديكمور اوّل مرزا قادیانی نے خود بندرہ رویہ کی ملازمت چیوڑ کر کہا میں تالیف کرنے کی دوکان کھولی اور ان کو رات دن خافین کے جواب لکھنے کی فکر رہتی کیونکہ وہ جمعیت خاطر کے دشمن تھے جس کے سبب مرزا قادیانی نمازی بھی وقت پر ند پڑھنے یاتے اور جع صلو تین پر عمل كرتيه شب بيداري اور ذكر وشغل بارى تعالى تو دركنار جو شخص فريضه نماز بعي وقت بر اوا نہ رے کوئی کمدسکتا ہے کہ ایے شخص نے دین کو دنیا پر مقدم کیا؟ برگر نہیں۔ دوم۔ مرزا قادیانی نے بیری و مریدی کی دوکان کول کرجس قدر روید کمایا اس کا وہ خود اقرار كرتے ين كه جس جكه جھ كو دى روني ماموار آمدنى كى اميد ندمتى اب تك تين لاكھ روپیر آج کا ہے۔ (مقیقت الوی من اا فزائن ج ٢٢ من ٢٢١) علاوه برآن تالیفات کتب کا روپیا کنگر خانے کا روپیا کالج کا روپیا منارے کا روپید وغیرہ حلوں سے جو روپیدلیا جاتا ہے اور اپنی جائداد بنائی۔ یہ وین کو دنیا پر مقدم کیا یا دنیا کو دین پر مقدم کیا؟ کوگی دنیادی تجارت الی نہیں کہ تاجر کو الی ترتی نصیب ہو۔ کوئی بھی دنیاوی تجارت الی بتا سکتے ہو جس میں بغیر زحت سفر وخرید و فروخت صرف گھر بیٹھے کتابوں کی فروخت وفیس بیعت سے تاجر مالا مال ہو سکے؟

لطیفہ: ایک ترک مرزا قادیانی کی زیادت کو گیا۔ جب واپس آیا تو لوگوں نے بو چھا کہ
وہاں کیا کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ "مخیم کتب فروشان است۔" اسی دنیادی
کامیابی تو کس کسب و تجارت میں میں۔ ابندا مرزا قادیانی کے الفاظ بیعت کا شاید سے
مطلب ہو کہ"دین کے بہانہ ہے والے کاؤ۔" مینی دیا کائے۔
مقدم رکھوں گا گویا کہ دین کے بہانہ ہے والے کماؤں گا۔ موم۔ مرزا قادیانی کی فوراک و

لباس و مکان و رمائش و دیگر تکلفات و اخراجات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی آ رام کو مقدم رکھتے تھے۔ یه صرف مریدول کے واسطے تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ نہ تو میہ عمل مریدوں کا تھا اور نہ بی خود بدولت (مرزا قادیانی) کاعمل تھا کیونکه مرزا قادیانی کے سونے کے زیورات جن کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کا تارک الدنیا ہوتا ثابت نہیں کرتے۔

کڑے طلائی قیمتی ۵۵ رویے۔ کڑے خورد طلائی قیمتی ۲۵۰ رویے۔۲۴ عدد دُ عَدْ بِال بِاللِيال ٢- نسبيال ٢- رئيل ٢- باللِي مُسَكَّر بِانواكِ ٢- كل فيتي ٢٠٠ ردي- نسكن طلائی ۲۲۰ رویے۔ بند طلائی فیتی ۱۰۰ روسید کنٹھ طلائی ۲۲۵ رویے۔ جسٹان خورد طلائی • ١٠٠٠ رويه يونيجيال طلائي ٣ عدد • ١٥ روي جوجس اور موگي ٣ عدد • ١٥ رويه جينال كلال ٣ عدد طلائي ٢٠٠ رويي عائد طلائي ٥٠ روي باليال جرادُ سات عدد ١٥٠ روپید ثقة طلائی ۲۰ رویے۔ ککه طلائی خوره ۲۰ رویے۔ حمائل ۲۵ رویے یونچیاں خورد طلائی ۲۲ عدد ۲۵ روپے۔ بندی طلائی ۴۰ روپے۔سیپ جراؤ طلائی ۵ ک روپے۔

(ماخوذ از کلمه نشل رجهانی بحواله نقل رجشری ص ۱۳۳۱)

تُنْ سعديٌ نے خوب فر مايا ہے \_

عدن نے توب برہایا ہے۔ ترکب دنیا بمردم آموزند خویشتن سیم و غله اندوز بد

مريدول سے تو بيت لى جاتى ہے كه "دين كو دنيا ير مقدم ركھول گا\_" مرخود مرزا قادیانی اس سے مشکی تھے کیونکہ انھوں نے کس سے بعث نہیں کی تھی۔ البذا آپ کا عمل ضروری نه تھا۔

اب حضرت سرور عالم محمد ﷺ کے مختصر حالات لکھے جاتے ہیں۔ (جن کی نبست مرزامحود قاویانی کا خیال ہے کہ ان کی تعلیم ید نہ تھی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو) تا کہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ مرز امحود قادیانی نے یا تو جان بوجھ کر دھوکا دیا ہے یا آھیں

(١) ٱتْحْصَرَت عَلِيْكُ كَل دعا بِيرَكَى يَا رَبِّ ٱلجُوْعُ يَوْمًا وَٱشْبَعُ يَوْمًا فَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي ٱجُوعُ فِيُهِ فَاتَضَرُّعُ إِلَيْكَ وَٱدْعُوكَ وَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي ٱشْبَعُ فِيْهِ فَٱحْمِدُكَ وَٱلَّذِي عَلَيْکَ. لَيْنِي النِّي! ايك دن مِين بحبوكا رہوں ادر ايك دن كھانے كو ليلے۔ بجبوك مِين تیرے سامنے گڑ گڑا کر رویا کروں اور کھا کر تیری تھر و ثنا کیا کروں۔ (خفاص ١٣)

(٧) حفرت عائش مديقة كلى بين - ايك ايك مبينه برابر المارك چولمي بين آگ روثن نه موتى حفرت محمصطلى ين كاكنه باني اور مجور برگزاره كرنا-

( بخارى كتاب الاطعمة عن عائشة ص ٨١١)

یمبودی کے پاس رئن رنگی ہوئی تھی۔ (رحمۃ العالمين خ اس ۲۹۰) ( در العالمين خ اس ملک نے در آخر خال العالم التعالم کا العالم التعالم کا العالم کا العالم کا العالم کا العالم

(۵) آنفسرت ملی نزع کی حالت میں تھے۔ آپ میکنٹ نے جو اثیر خطبہ فرمایا اس کے آخری الفاظ میہ ہیں۔''لوگو! تھے مید ڈر ٹیمل رہا کہ تم مشرک بن جاؤ کے لیکن ڈر میہ ہے کہ دنیا کی رفیت اور فقتہ میں کمیں ہلاک نہ ہو جاؤ ھیے جہکی اسمی ہلاک ہوگئیں۔

(از رحمة اللعالمين ج اص ٢٨٥ بحواله مسلم عن عقبة بن عامر )

(ع) فعال اور رسول فعال کی میت اے سب سے بڑھ کر ہو۔ جس کا صاف مطلب سے بہ کر دور جس کا صاف مطلب سے بہ کروں کا وان الفاظ میں رسول اللہ عظی تہ بیت لینے تھے۔
(۸) عن ابن عمر قال اخذ وصول الله عظی بہنکی فقال کن فی الدنیا کانک غویب او عا ہو صبیل ( رداد انفاز کی صب ۱۳۲۱ باب قرل آئی بھٹا کن فی الدنیا کا کے قرب کا دوایت ہے این عرا ہے کہ پکڑا رسول فعا عظی نے بعض بدن محرا یعنی دونوں موقع ہے۔ پس قربال کردہ تو دیا جس کویا کہ مسافر سے تو یا گزرتے والا راہ کا اور کن وار سے گزر رکے بین اور میں امر سے گزر کے بین اور مشابعت کرنے کی سے گئر کے بین اور مسابعت کرد گئے بین اور مشابعت کرنے کے ساتھ زعر کی میں تحق مردہ کے ہے۔ "

ناظرین و یکھا مرز آمحود قادیلی کس قدر دیر میں کد محد رسول اللہ عظم من اللہ منظم جسوں اللہ منظم جسوں فی دیا و اللہ منظم کیا اور فتر و قاد قبول کیا اور دیا کو الت ماری اس کو آو (نعوذ باللہ) وی دیا کو الت ماری اس کے باللہ ) ویل منظم کرنا نصیب نہ جوا اور مرزا قادیلی نے (باوجود یک جرحیا ہے دیا کماری اور الکون روپ کی جائیداد وجودی ویک ویا میں منظم کیا؟ حالاتک دیا جائی ہے۔

كه مرزا قادياني جبيها طالب دنيا كوئي نه تمار وكالت كا امتحان انحول نے اس واسطے ديا تما که دین کو دنیا پرمقدم کروں گا؟ شرم!

اَلِيَ حَمَىٰ بِات: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِيْ صَبِيُلِ اللَّهِ بِاَمْوَالِكُمُ وَ أَنْفُسِكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَّمُونَ. لوَّلوا تم الله اور اس كرسول علي ي ایمان لاؤ اور اللہ کے رائے میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ میہ تمھارے لیے اچھی بات ہے اگرتم جاننے والے ہو۔' (انوار خلافت ص ۴۸)

الجواب: ان آیات کو پیش کر کے تو آب نے مرزا قادیانی کی رسالت ہر بالکل یانی چھیر ویا ہے۔ پچ ہے انسانی منصوبہ نہیں چل سکنا۔ ان آیات میں مال و جان سے جہاد کرنے کا حکم ہے اور وہ سیجے رسول کی نسبت تھا جس نے عمل کر کے دکھا دیا۔ جھوٹے رسول نے نقل تو ساری اتاری مگر انگریزوں کے ڈر سے نقسی جہاد سے ایسا تھم عدول ثابت ہوا کہ اس کو حرام کر دیا۔ (دیکھو تخذ گولز دیم ۴۷ نزائن ج ۱۷ص ۷۷) کہ میں اور میرے مرید جہاد کو حرام سیجھتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آنے والا رسول محمد عر لی ﷺ تھا جس نے جہاد نقسی

مجی کیے۔ مرزا قادیانی نے نہ جہادفنی کیا نداس آیت کے مصداق ہے۔ آ تحوي وليل: إس ك يعد قرمايا يا أيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

عِيُسنى ابْنُ مَوُيَمَ لِلْحَوَادِييْنَ مَنُ أَنْصَادِىُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَامُنَتُ طَّائِفَةٌ مِّنُ بَنِيُ إِشَرَائِيلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ ط فَأَيَّدُنَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَى عَدُوّهِمُ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ ٥ (اے وہ لوگو جورسول پر ایمان لائے ہو۔ اللہ کے دین کے کیے مدد كرنے والے بن جاؤ جيما كرميل بن مريم نے حوارين كوكها تھا كرتم ميں سےكون ب جو انسار الله ہو۔ تو انھوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انسار اللہ ہیں ہیں ایمان لایا تی اسرائل میں سے ایک گروہ اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ پس ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لائے اور ان کے وشنول کے اس وہ غالب ہو گئے۔) اس میں بدولیل ہے کہ آنے والا رسول لوگوں کو کیے گا کہ انصار اللہ بن جاؤ لیکن رسول کریم ﷺ کی بیآ واز ندتھی''اے لوگو انصار اللہ بن جاؤ'' بلکہ آپ کے وقت میں مہاجرین و انصار کے دوگروہ تھے۔

(انوار فلافت ص ۴۹) الجواب: ایک فخص ایک آئھ سے اندھا لینی کانا تھا۔ اس کی ایک قرآن دان ملا ہے ملاقات ہوئی جو مرزامحود قادیانی جیہا قرآن دان تھا۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ تو کافر ہے۔ کانا پیچارہ تھبرایا اور عرض کی کہ جناب میں کیونکر کافر ہوں؟ میں تو قرآن اور محمد

ر سول الله ﷺ یر ائیان رکھنا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا کہ قرآن میں ہے تکان مِن الكافرين جس كمعنى يه بي كركانا آدى كافرول مي سے بـميال محمود قاديانى بھى ا ایے بی قرآن دان میں کہ جو کفریات چاہیں قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ صریح نص قرآنی خاتم النیین کے مقابل اپنے والد قادیانی کی رسالت قرآن سے ابت کرنے کے واسطے قرآن مجید کے معانی و تغیر سب کو بدل دیا اور رسول گری کی الی عینک نگائی ہے كه برايك آيت عمرذا قادياني كي رسالت نظر آتى ہے۔ اس آيت مي الله تعالى ان مومنوں کو جو محد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے تھم دیتا ہے کداے مسلمانو! تم اللہ تعالی ك انسار لعنى الله تعالى ك دين ك مدوكار بن جاؤ اور آ كي تحريص دلان ك واسطى نظیر کے طور پر حفزت عیلی کا قصه نقل فرمایا جس کو ۱۹ سو برس گزر چکے مقصود اس قصه کے ذکر کرنے کا بیر تھا کہ جس طرح حفرت عیلی کی مدد کرنے کے واسطے حوار مین سے ای طرح محمد رسول اللہ عظیمہ کی مدد کے واسطے تم جو صحابی رسول اللہ ہو حوار مین کی طرح مدد گار بن جاؤ۔ چنانچہ تاری اسلام بنا رہی ہے کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام نے اس پر ایسا عمل كرك دكھايا كد حفرت عيلي ك حواريول سے بھى نه ہوسكا تھا۔ اور صحاب كرام و ديگر انصار نے وہ امداد فرمائی کہ مال و جان و خوایش و اقارب غرض جو کچھ تھا محمد رسول الله عظ يرقربان كيا اورعزيز جاني اسلام كي الداد ميس لزا دي اور ووسر مسلمانول كي · الى امدادكى كه جس كى نظيرا كناف عالم مي كهين نبيل ملتى - انصار د حمهم الشعليم اجمعين نے مہاجرین ملمان بھائیوں پر اس طرح مال فدا کیا کہ آنحضرت علیہ کے اشارہ بر ہر ایک انساری نے اپنا اپنا نصف مال این مسلمان بھائیوں کو دے دیا۔ دنیا میں کس اور ندب کے ابسار کا ایسا سلوک اور جدردی ہے؟ ہرگز نہیں۔جیسی المداد اور اطاعت رسول كريم علي كانسارن كى كى اور قوم كى طرف سالى نظير بيش بوسكتى بى؟ بركز

گرا اس بری بعد میاں مجود قادیانی کو (وہ کارروائی جو ہوئی تھی ادر مسلمان جو انصار اللہ ثابت ہوئے) غیر کل کھر آتا ہے کیونکہ رسول میں ہے اللہ اللہ کے واسط اللہ تعالیٰ کا تھم تھا کہ کھونوا الفہ اللہ اور رسل الساس اس بری کے بعد آیا ہے اور اسلی السار مجی اب بی بیدا ہوئے (نعوذ باللہ) جس طرح وہ بناوٹی رسول حربی تھا ای طرح بناوٹی انسار تھے اسٹی رسول اور اسلی انسار تو اب آئے ہیں کیونکہ یہ ایک آیت میشورا اور اسلی انسار تو اب آئے ہیں کیونکہ یہ ایک آیت میشورا

مرزامحود قادیانی کا بیر فرمانا که "لیکن رسول کریم مظافته کی بیر آواز ندشی که "اب لوگو افسار الله بن جاد الکل غلط ب- میں ایک وعظ یا تقریر یا لیکیر آخضرت مظافته کا نقل کرتا ہوں جس سے ناظرین کومعلوم ہوجائے گا کہ میاں مجمود قادیانی کا بیر کہا کہاں

ہ ک کرنا ہوں کا سے ماہر یا کو سوم ہو جاتے ہا کہ میاں سود فادیا گا تک غلط اور راستبازی کے خلاف ہے۔ وہ تقریر آنخضرت میک کی ہے۔

"لے لوگوا میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہودی کے کر آیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ عرب بحر میں کوئی حض مجی اپنی قوم کے لیے اس بہتر اور افضل کوئی شے لایا ہو۔ بھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی وعوت دوں۔ بتاؤتم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ (یہ بعینہ مَنْ انصَّارِی الله الله کا ترجہہ ہے) بیرتن کر سب کے سب چپ ہو گئے۔ حضرت علیٰ نے اللہ کر کہا یا رسول اللہ علیہ تھا۔ میں حاضر ہوں۔"
(از رحمد الله لین ج اس ۲۵ بحدالہ بوالد اللہ علیہ اس ۱۵)

اب ہم مرزا محود قادیائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ک کی آواز تھی؟ اور یہ واقعہ کُونُوا اَنْصَارَ اللّٰہِ اور فَحُنُ اَنْصَارَ اللّٰہِ کے مطابق ہے یا ہمیں؟ دوم! آپ نے خود می آگ جاکر ایک قصد مہاجرین و انصار کا قتل کر کے تا دیا ہے کہ رسول اللّٰہ جَائِّة کو انساز بہت عزیز تھے۔ کیونکہ آتخفرت تھی نے فرمایا کہ ''اگر لوگ ایک وادی میں جا میں اور انسار دومری دادی میں تو میں اس دادی میں جائی گا جس میں انسار کئے ہوں۔ اے ضدا انسار پر رقم کر'' (جماری نے اس arm باب مناقب الانسار) کیا سیچے رسول میکائٹے کے اس ارشاد سے بیدامور ٹابٹ نہیں ہیں؟

تمبزا:...... آنحضرت ﷺ کی آ واز ثابت ہوئی کہ آخضرت ﷺ نے انصار کو اپنے دست ہاز و ہونے کے واسطے فرمایا تھا تب ہی تو ان لوگوں نے اسی ہمدردی کی۔

یا دو بورے کے واضعے قربایا تھا جہ بی ہو ان بولان سے اسک ہوروں کے اسک ہوروں کی۔

مجرام: ۔۔۔۔۔ آن تخضرت منطقہ ہو ہو وہ رسول سے بیٹن کی بیٹارت میسی النے وی تھی کیے تکہ جیسا

میسی النے تعلق من الفصاوی الم الله ہی کریم میسی نے کہا تھی کہ ''ہم افسار اللہ ہیں'

اسی طرح مصرت علی نے مصور میسی کی خدمت میں اٹھ کر عراض کی کہ میں ماضر ہوں۔

اسی طرح مصرت علی نے مصور میسی کی خدمت میں اٹھ کر عراض کی کہ میں ماضر ہوں۔

میس \*\*\*

میس \*\*\*

میس \*\*

مرزا قادیائی کے انسار ایسے تھے کہ مرزا قادیائی خود ان کی نسبت کھیے ہیں۔ ''ان بٹس نداخلاص ہے نہ مصدوئ دعموں کی تصلیس رکھتے ہیں اور قادیان بٹس آ کر کھانے بینے پرلاتے ہیں اس لیے جلسلتری کیا جائے۔''

(اشتهار المحقه شبادة القرآن ص ١٠٠ فزائن ج ٢ ص ٣٩٦)

وزیر چنین شهر ۱۰۰۰ یار چنال بعید رسول بناوٹی ویسے بھی انساری بناوٹی

اس آپ كا استدال اس آيت عيمى غلط ابت موار

نويل وليل: السورة - أنجى قل سورة من خدا تعالى قرما - خو الذي بقت بى الأُمِيَّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ وَيُوْتِكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْبحكُمَةَ وَانْ كَا نُوَّامِنَ قَبْلُ لَقِي صَلَا مُبْسِينِهِ اور الس كے بعد قرماتا ہے وَاحْوِيْنَ مِنْهُمْ لَشَا يَلْحَقُواهِمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَجَدِيْمِ اور وہ اس رسول كو ايك اور جماعت ميں مهوث كرے گا جو اب تك تم سے تيس لي۔ إن آيات ميں آخضرت عَلَيْكُ في وہ ہوتوں كا ذكر ب اور چونکد احادیث سے آپ کے بعد ایک منع کا ذکر ہے جس کی نبت آپ نے يهال تك فرمايا بي كه "وه ميرى قبريس فن مو كان عنى وه اوريس ايك بى وجود مول گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری بعثت سے مرادمی موعود ہے۔ (انوار ظانت ص ۵۰) الجواب: اس آیت کا ترجمہ میں عادت کے موافق غلط کیا ہے۔ پہلے ہم صحیح ترجمہ شاہ ر فع الدين صاحب كا لكصة جين اور اميد كرتے جين كه ناظرين خود بخود مجھ جائيں كے كه یہ آیات منج موجود ادر اس کی جماعت کے واسطے ہرگز نہیں ہُوَ الَّذِی وہ خدا ہے جس نے اتفایا ان مردهون میں ایک رسول اور مرزامحمود قادیانی کھتے ہیں وہ اس رسول کو ایک اور جماعت میں مبعوث کرے گا۔ جس کا مطلب رہے ہے کہ وہ رسول ابھی مبعوث نہیں ہوا گویا آ ئىدە زمانىدىلى مىعوث بوگا۔ چونكد بقت كاصيغه ماضى قفاجس كے معنى "مبعوث كيا" يا اٹھایا نہیں۔ اس لیے مرزامحمود قادیانی کو دھڑکہ ہوا کہ ماضی کو استقبال میں بیان کرنا سوائے قیامت کے اس جگہ بالکل فلط ہے۔ تو ماضی کے معنی بھی تسلیم کیے کہ وہ رسول محمد رسول الله تنظے مگر ان کی بعثت کھر دوبارہ ہوگ۔ چونکہ یہ بالکل خلاف علم صرف ونحو اور عقل ہے کہ بعنت ماضی کے صبغے کو استعمال کر کے مانا جائے کہ محمد رسول اللہ عظافہ دوبارہ مبعوث ہو گا۔ اس لیے مرزامحمود قادیانی کو کوئی سند صرفی ونحوی پیش کرنی جا ہے کہ کس قاعده عربیت سے آپ ماضی کے معنی استقبال کے کرتے ہیں۔ یہ قیامت کا ذکر تو نہیں۔ ترجمہ: "البی میں کا۔ بڑھتا ان کے یاس اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا اور

سکھا تا کتاب اور مختمندگی۔ اور اس سے پہلے پڑے تتے وہ صریح مجلاوے میں اور ایک اور ان کے واسلے انبی میں سے جو انجی ٹنین کے ان میں اور ووی ہے زیروست حکست والا۔" "فائدے میں لکھتے ہیں ان پڑھے عرب لوگ تنے جن کے پاس تی کی کتاب مذتجی۔

میں میں میں میں کہ جمع صاحب کا ترجمہ قبل کرتے ہیں تاکہ ناظرین خوب بجھ
چا کیں کہ مرزامحوود قادیائی نے ترجمہ خاط کیا ہے۔ ''وہ خاد تاق ہے جس نے عرب کے
چاہوں میں انہی میں سے (محمہ ﷺ تغییر دیا کر کے بھیجا۔ وہ ان کو خاا کی آئیش پڑھ
کر ساتے اور ان کو کفر و شرک کی گندگی ہے پاک کرتے اور ان کو کتاب الجی اور عش کی
با تیں محماتے ہیں ورد اس سے پہلے وہ صربح کمرائی میں جہنا تھے۔ اور نیز خدا نے ان
میٹیم ﷺ کو اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جو انھی تک ان عرب کے مسلمانوں میں
شاش کیس ہوئے گر آخر کار ان میں آئیس کے اور خدا زیروست اور حکمت والا ہے۔

ف۔ ان سے مراد الل فارس اور دوسرے الل مجم ( لیتن عرب کے سوا ساری ونیا کے لوگ فقل اللہ و محل میں شہرستانی فی کھا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا عقیدہ ہے۔ ہر ظاہر کے لیے باطن اور ہر تنز مل کے لیے تاویل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ہر آیت قرآن کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اینے مطلب کے معنی کرتے ہیں۔ مرزامحود قادیانی بھی غلامعنی كر كے اين والد (مرزا غام احمد قاديان) كى نبوت اور رسالت ابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں۔سب سے بہلے ہم بعثت الى كے مئلہ ير بحث كر كے اات كرتے ہيں كه یہ مسئلہ بونانی حکماؤ فلسفیوں کا ہے جو کسی دین کے پابند ند تھے اور مرزا قادیانی اور ان کے فرزند میاں محمود قادیانی نے انہی کی پیروی کی ہے۔ تاریخ فلفہ و بونان میں لکھا ہے كه فيثاغورس كا دعوى تها كديش كي وفعدونيا بش آيا مول \_ چنانچه بيان كيا كداتاليدس كى روح جب اس کے جم سے نکلی تو اوکوریہ کے جسم میں گئی اور شہر زوادہ کے محاصرہ میں اس کو قبلاس نے زخی کیا۔ چراس کے جم سے نگل تو برہونیوں کے جم میں داخل ہوئی۔ پر ایک صیاد کے جم میں آئی جس کا نام اوروں تھا۔ اس کے بعد اس عابز کے جم میں بروز كى جس كوتم فيم غورس كيت بو- الخ (باخوذ از افادة الانبام صداؤل ص ٣٠٥)

مرزامحود قادیانی مسلمانوں کے ور کے مارے ساتھ بی مید بھی کہتے ہیں کہ ب تناسخ نہیں۔ کیا خوب۔ ع" چہ دلاور است وز دے کہ بلف جماع وارد۔" ای کو کہتے ہیں۔ اتیما صاحب! محمرﷺ جب پہلے عرب میں مبعوث ہوئے اور پھر بعثت ٹانی میں بقول مرزا قادیانی اور آپ کے قادیان میں رونق افروز ہوئے اور یہ بعثت ٹانی تھی۔ اب سوال میہ ہے کہ یہ ننائخ نہیں تو اور کیا ہے۔ کیونکہ دوبارہ دنیا میں آنا کٹنخ نہیں تو منخ

ہے یاسلنے یا خلع-اب ہرایک کی تشریح سنو۔

سنخ: زاکل شدن رور از قالب خود به قالبے دیگر۔ جس کو تناخس واوا گون کہتے ہیں۔ یعنی روح کا ایک جم ہے تعلق جیوڑ کر دوسرے جم میں آنا۔ اس ہے تو مرزا قادیانی ادرمیاں محمود احمر قادیانی کو اٹکار ہے۔

مستح: ایک صورت کا دومری صورت بی تبدیل ہو جانا جیرا کہ زید کی صورت بکر سے

بدل جائے۔ جسے دھرت میلی کی شکل شمعون یا مبودا سے بدل گئی تھی یا کرشن جی کی

ایک بوزهی عورت کے بیٹے سے یا راجد کنس کی اگر سین ہے۔

سلنے: اچھی اور اعلی شکل سے بداور بری شکل میں آنا۔ لینی اعلیٰ سے ادنیٰ ہونا جیسا کہ بن امرائيل بندر ہو گئے تھے۔ چنانچ نص قرآنی کُونُوا قِرَدَةُ خَاسِنِینٌ (بقر ١٣٥) سے ابت ہے۔ ضلی : جان خود راجعم دیگرے اعمافتان۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے کہ جوگی لوگ ریاضت سے
کی مردہ جمم بھی اپنا درح لے جاتے ہیں۔ اس کو انتقال درح بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر نام نہاد صوفیوں میں بھی عمل اہل ہنود سے منتقل ہوا ہے۔ اب تھ میتانی کی رجعت یا بعث ٹائی کس طرح ہوئی ؟ اگر کہو کہ مصرت تھ رسول اللہ متانی کی دوح مبارک مرزا قادیاتی کے جم عمر داخل ہوئی تو یہ جدوجہ باطل ہے۔

میلی دویا ہے ہے کہ رور مبارک آتخفرت میلگاء کا ۱۳ مو برس کے بعد خلد بریں اور مقام الل علین سے خارج ہونا مانا پڑے گا اور بید نصوص قرآنی کے صریح برطان ہے کہ خدا تعالی مرزا تاویائی کی میسیت کی خاطر اپنے عبیب حضرت مجمد میلاگاء کی روح پاک کو دوبارہ اس دارقائی میں رجعت کی تکلیف دے اور دوبارہ اے شربت مرگ

چھائے اور ای کا نام تائ ہے جو بالبداہت باطل ہے۔ دوسری وجدا کیے ہے کہ مرزا قادیانی کی روح ٹیمی مرزا قادیانی کے جسم میں رہے اور ردح محدی بھی مرزا قادیانی کے جسم میں وافل ہو کر نبوت ورسالت کی ڈیوٹی بجا لائے سو بيهمي بإطل بي كيونكمه ايك جم مين دو روح فتظم نهين ره سكتے\_ پس روحاني رجعت محال بلکہ ناممکن اور خیال باطل ہے۔ دوم! محمد ﷺ کی تخت ہتک ہے کہ پہلی بعثت میں تو افضل الرسل ہوں اور بعثت ٹانی میں ایک امتی غلام بن کر آئیں اور پہلی بعثت میں تو شہنشاہ عرب ہوں اور بعثت ثانی میں عیسائیوں اور آ رکیوں کی عدالتوں میں بحثیت رعیت و مجرم کے مارا مارا پھرے۔کی عدالت سے سزا پائے اور کی سے معاف کیا جائے۔اگر کبو کہ محمد عظی کا جسم مبارک مرزا قادیانی کے جسم کے ساتھ ایبا متحد الصفات ہو گیا کہ دوئی بالکل دور ہوگئ اور مرزا قادیانی، تھ سی اللہ سے بدل کے اور مرزائیت محمدیت میں فانی موكرعين محدين كل جياك يدفون معى سے كت موتويد بالبدابت باطل ب كيونكدمرزا قادیانی کی شکل محمر ﷺ کی شکل نہتھی اور نہ جسم پاک محمہ ﷺ کا مرزا قادیانی کے جسم سے بدلا تھا۔ پس جسمانی رجعت یا بعثت ٹانی کا وُهکوسلا باطل ہے اور قبر میں وُن بونا بھی باطل ب- اگر کبو کد مرزا قادیانی بدسب بیروی تام محد رسول الله سی ك رنگ محدی میں ا پ واقعات کے برخلاف ہے۔ ویل میں ہم اس اجمال کی تفصیل کیے دیتے ہیں۔

جب شرط فوت ہوتو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ جب شرط متابعت تام کی الزم ہے تو پہلے مرزا قادیانی میں متابعت تامہ تابت کرنی چاہے۔ متابعت تامہ کے بیمتنی جی

کہ مراتب متابعت سب کے سب بورے کیے جائیں۔ مگر مرزا قادیانی میں متابعت تامہ ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حضور عظی کی متابعت مرزا قادیانی نے بوری نہیں کی۔ الف۔ حضور علی میشہ فح کیا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی نے ایک فح بھی نہیں کیا۔ ج۔ حضور علی نے مرکز این میں جمرت فرمائی۔ مرزا قادیانی نے ہرگز اینے گاؤں سے بھی بھی جرت نہیں کی۔ د۔ حضور ﷺ نے فقر و فاقہ سے زندگی بسر فرمائی تھی۔ مرزا قادیانی بمیشہ دنیادی آسائش و آرام ہے رہے اور مقویات استعال فرماتے رہے۔ ہ۔حضور عظافہ صدفہ کا مال تبول نہ فرماتے۔ مرزا قادیانی نے برقتم کی خیرات وصدقات کو قبول کیا اور مجھی کس نے تحقیق نہیں کی کہ جندہ آمدہ کس قتم کا ہے اور ای چندہ سے ان کا ذاتی اور خانگی خرج ہوتا تھا۔ جب مرزا قاویانی میں مماثلت تامہ کا ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ صرف زبانی دعوے فنا فی الرسول ہے عین محمہ ﷺ برگز نہیں ہو کتے اور نہ ان کا وجود حفرت محد رمول الله ﷺ كا وجود قرار ديا جا سكما بـ يونكه جب شرط فوت موتو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے بلکہ اس قاعدو متابعت تامہ سے تو مرزا قادیانی ایک کامل امتی بھی ٹابت نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ امت محمدی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سنت نبوی کے ایسے بیرو گزرے ہیں کہ تمام کام حضور ﷺ کی پیروی اور متابعت میں کیے ہیں۔کئی کئی وفعہ حج کو گئے۔ جہاد کیے فقر و فاقد میں عمریں بسر کیں۔مرزا قادیانی کا صرف زبانی دعویٰ بلا ثبوت قابل تشلیم نیس اگر کہو کہ ان کے اشعار سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کوعشق رسول الله ساتھ اللہ کامل طور پر تھا تو بدکوئی ثبوت محبت نہیں ہے کیونکہ بے انتہا شعر اور نعتیں مدح رسول الله ﷺ من شاعر بميشه تصنيف كرتے حيلے آئے جي مگر كى نے ان ميں سے وعوى نبوت و رسالت نہیں کیا اور نہ کوئی شاعر ہی ہوا۔ یہاں بعض اشعار بطور مونہ ورج کیے جاتے ہیں۔

ول بریان و چشم تر زعشق مصطفط وارم نه دادد آی کافر ساز و سامانه که من دارم همروا گویی بظاهر ماک زناریم دل سے بیں منتون حس احمد عذاریم دل سے بیں منتون حس احمد عذاریم

بدا کی بنده کاشعر بے کیا اس شعر بے ہم کہ سکتے ہیں کہ بنده عاش رسول الشفظی اور فنافی الرسول فنا؟ جرائز نہیں۔ لہذا مرزا قادیائی نے بھی اگر شاعرانہ طور سے لکھ دیا ہے۔ بعد از خدا بعض محد قرم اگر کھرایں بود بخدا مخت کافرم۔ (ازالد ابام م ۲۵۱) فزائن ن ۳ س ۱۸۵۵ وغیرہ وغیرہ ۔ تو اس سے مرزا قادیائی شاق محد منظی فاجت ہوتے 145

یں اور ند ان کی جیروں کا خموت بلتا ہے۔ مرزا قادیاتی سے بڑھ کر شام کلھنے والے گزرے میں تو گھر آپ کے قائدے سے ان سب میں بعث وائی محد چھٹا کی تشلیم کرتی پڑے گا۔ منوا عراق صاحب فرماتے میں

انوار انبیاء بمد آثار نور اثین انباس اولیاء رئیسم معطم برس آمام گفت نبیت کد ناگم و از من کمال یافت والیت کد سروم

ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشخص مرتبعثق میں مرزا قادیانی سے ایما زیادہ تھا کہ خاتم انتہین ہوالکین کیا رہے مان لینے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔تو پھر ایک شاع شاعرانہ کام ے کس طرح مین محمق ہوسکتا ہے۔ اس یہ بالکل غلط ے کہ مرزا قادیانی بدسب پیروی تامہ وحمیت رسول اللہ علیہ کے مین محر علیہ سے اور ان کی پیدائش محر الله کی بعثت نانی تھی۔ جب بعثت نانی کا و حکوملا بلا ولیل ہے اور واقعات کے برخلاف بوتو پھر بر بھی غلط بے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت محمد عظی کے برخلاف نہیں كيونكه مرزا قادياني عين محد ين عن الرمرزا قادياني عشق محد ين عن مخور موت تو يمر مثل عیلی نہ ہوتے۔ مریم نہ ہوتے۔ ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی عبارت نقل کرتے ہیں تاكه آپ كومعلوم مو جائے كه مرزا قاديانى كوعثق محمد ﷺ بركز نه تفاله بعلاعش محمد سيك کے ہوتے ہوئے حضرت میلی بن مرجم اور کرش جی مباداج سے کیا نبت؟ محمد الله کا در چھوڑ کر غیروں کا بروز ہونا عدم عشق محمہ ﷺ کی دلیل ہے، سنیے مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلغ میں لکھتے ہیں۔ "حطرت میٹی نے اللہ سے ایک نائب کی ورخواست کی جو انہی کی حقیقت و جوہر کا متحد و مشابہ ہو اور بمزلد انمی کے اعضا و جوارح کے ہو۔ اللہ نے آپ کی لین میسلی کی دعا قبول فرما کر میرے ول میں میج کے دل سے چودکا گیا تو مجھے توجہات و ارادات مسح کا ظرف بنایا گیا۔ حتی کہ میرا تسمہ ای سے بھر گیا اور اب میں وجود منے کے سلک میں اس طرح برویا گیا ہوں کہ ان کا بدن وروح نفس کے اعد عیاں ہے اور ان کا وجود میرے وجود کے اندر پنہال۔ متح کی جانب سے ایک بکل کود کر آئی اور میری روح نے اس سے کال طور پر ملاقات کی۔ یعنی وجود سے کے ساتھ جو اتصال موا ب وہ مخیل سے بڑھ کر ہے۔ کو میں خود منے بن گیا ہول اور اپن بنتی سے جدا ہو چکا . ہوں۔ میرے آئینہ میں سے کا ظہور تحل بادر میں دیکتا ہوں کہ میرا دل۔ میرا جگر۔

میرے عروق بیرے اوتار کئ عل سے مجرے ہوئے ہیں اور بیرا یہ وجود کئ کے جو ہر وجود کا ایک می گلزاہے۔'' (جلی مسئد مرزا تادیانی مفردے سے ۸۸کس)

محمد ملی اور آبون الله به اگر مین محمد مین اور کرون و فیره مونا جموف به اور جمونا آدی مجل اس قامل نیس کداس کی کی بات شلیم کی جائے۔ اگر یہ می به کرونا اور اگر میں کا کہ مرزا قادیاتی میں میسی کو مین کرفن میں تو مین محمد مین میں میں اور اگر میں کم مین مین میں میں اور اگر میں کم مین مین میں میں اور کرفن مونا جموث به اور اگر میں کا ذب مدعمان نبوت کی چل میں۔ کا ذب مدعمان نبوت کی چل ل بے جو مرزا قادیاتی چلی ہیں۔

سید محمد جونپوری مبدی مرزا قادیانی سے پہلے ۹۱۰ جمری میں متابعت تامہ محمر الله علی ایسا کال الله کال الله کال الله کال الله کال الله که که ایسا کال الله که که ج كو كليا اور مقام ركن ميس (جيها كه حديثون مين ب) لوگول سے بيت بھي لي اور جہاد نفسی بھی کیا اور آخرت متابعت تامہ میں نماز ور محد ملے کی مانند ادا کی اور فوت ہوا۔ چنانچہ فضائل سید محمود میں منقول ہے کہ عادت میران (مبدی) کی بیتھی کہ با نانے نماز جعد کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک جعد کو بدستور سابق جامع مجد میں آ کر دیت نماز ور کی ہا واز بلند باندھ۔ وہاں کے قاضی و خطیب نے من کر کہا کہ یہ ذات مبدی موعود ہے۔ اس نے متابعت محم الله کی کی ہے کہ نماز ور کی اوا کی جعدے رفصت ہوا۔ اس مرد کو دوسرا جعد نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ ایہا ہی ہوا۔ کہ مراجعت کی۔ اثنائے راہ میں بھاری شروع ہوئی کہ وجود گرم ہوا اور بروز پنجشنبانوزدہم ذیقعد ٩١٠ های ہفتہ میں انقال ہوا۔ ليني سيد محر جو نيوري متأبعت محمد رسول الله عظية بين اييا كال قعا كه نماز وتر متابعت محمد رسول الله ملک میں اداکی اور انقال بھی بخار کی بیاری سے ہوا جیبا کہ محمد ملک کا انقال بخارے ہوا تھا۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی میضد کی بیاری سے فوت ہو گئے اور لا ہور مین فوت ہوئے اور قادیان میں وفن ہوئے۔ حالاتکہ نی کی بینشانی ہے کہ جس جگہ فوت ہوتا ہے ای جگہ دفن ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی ہر ایک بات محمط اللہ کے برظاف ہے۔ • گر دعوی متابعت تامہ کا ب\_معلوم نہیں کہ وہ متابعت کے کیا معنی مجھتے تھ؟ مرزا قادیانی کی متابعت بھی استعاری اور غیر حقق ہے کہ طاہر میں تو محد رسول الله عظافہ کی سخت اور صریح مخالفت کرتے ہیں گر منہ سے کہتے جاتے ہیں کہ باسب متابعت تامد عین محمد عظی ہی گیا ہوں اور میرا وعولی نبوت خاتم النمین وَ لا أَبَعَ بَعُدِی کے برخلاف نہیں راستبازی کا نمونہ ہے کہ مرے تو مرزا قادیانی لاہور میں اور وفن ہوئے قادیان ضلع گورواسپدر میں ۔ گر استعاری و مجازی طور بر محمد ﷺ کے مقبرہ میں بھی مدفون ہو گئے؟ مجاز و استعارہ مرزا قادیانی پر خدا نے دو ایسے فرشتے مامور کیے ہوئے تھے کہ مرزا قادیانی جو

چے طولی آئینہ بیند شام خود میند پ زخود در خود شود حیرال کند حیرال مخد انش لیخی مززا قادیاتی خود پرتی اورخودستائی شم المسے تو حیرت ہوئے کہ اپنے آپ کو نہ پچپان سکے گر جب حیرت کا پردہ اٹھ کر ہوش ٹیں آتے تو پھر وہی پرانا تحقیدہ ظاہر فریائے کہ

ما ملمانیم از ففل خدا مصادا

مصطفٰ مارا امام و پیشوا کین پھر مجاز و استعارہ کے فرشتے سامیہ ڈالتے اور مرزا قاریاتی بلند پروازی کی

طرف وجد فرائے و اپنی متی کو مجول جاتے اور فود کو کل بیٹیبروں کا جموعہ سمجھ کر بے اختیار فرائے \_

> دم بیزو احمد خدار برم طعه دمه ایرار

يم جلسه بمد ايرار النائيجوم ووق

(نزول اُسّے ص ۹۹ نزائن ج ۱۸ص ۷۷۸) برادر احریمتال مجھی صول اور میری بغلوں میں

لینی میں آدم علیہ السلام میں ہول اور احمد میں ہول اور میری اینلوں میں تمام انبیاء کے لیاس ہیں۔ کویا تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ ''ہر کدشک آرد کافر گردو۔'' چیانچہ دوست جگرفی تنے ہیں ہے

> آنچه داد است بر نی را جام داد آل جام را مرا نام داد آل جام (ایشاً)

لینی جونعمت نبوت و رسالت ہر ایک نبی کو دی گئی تھی وہ تمام ملا کر مجھ کو دی گئ ہے۔ گر جب ثبوت مانگو کہ حضرت! آب انبیاءً کے مجموعہ بیں تو ان کی صفات کا ثبوت د بیخ ۔ لینی حضرت ابراہیم پر آگ سرد ہوگئ تھی آب بھی ذرا آگ میں لے کر دکھائے تو اس وقت فورا دونوں فرشتے (مجاز و استعارہ) حاضر ہو کر فرماتے کہ آگ ہے مراد میہ ظاہری آ گ نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ حضرت آپ ید بیٹیا عصائے مویٰ بی دکھاہے تو تاویلی ثبوت معجز بیان بیبال حاضر ہے کہ ید بیضا سے حقیقی معنی مراد نہیں اور ند لکڑی کا سانب ممكن إن كے كچھ اور معنى مراد بيں جومسلمان اب تك نبيس سمجے۔ اگر كبا جائے كد حفرت آب بالخصوص مسى موعود اورمثل مسيح كالمجى وعوى بيدوم عيسوى كاكوكى جوت دیجئے تو فرماتے ہیں پس مویٰ " کی اعجاز نمایاں مسمریزم سے تھیں۔ اگر کہا جاتا کہ اچھا حضرت مسمريزم سے على كچو دكھائے تاكه مابد اقمياز كچو تو ہو۔ تو جواب ديت ہيں كه اليے معجزے دکھانا محروہ جانا ہول۔ اگر میں محروہ نہ جانا تو عیلی سے بڑھ کر دیکھاتا۔ مسلمان تعجب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت خدا تعالیٰ اینے ایک نبی کو محروہ کام ک اجازت دے سکتا ہے؟ اس سے تو خدا پر بھی اعتراض آتا ہے کہ دو عوام تو در کنار پنجبروں سے بھی کروہ کام کراتا ہے؟ تو خفا ہو کر فرماتے کہ''انبی باتوں نے یہود کو ایمان سے ردکا تم یہودی صفت ہو۔ این ایک جمالی برحس ظن کیوں نہیں کرتے۔ اگر میں جمونا بول تو عذاب مجھ پر بتمبارا كيا تصور ب-تم تو يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ والول كى فهرست ميں آ کر داخل بہشت ہو گے۔ ( ویکھوازالہ اوہام مصنفہ سرزا قادیانی )

 قاد مانی مسیع موعود برگز ند تھے جس کا نزول علامات قیامت سے ایک علامت ہے۔جیما كررسول متجال عليه في عنه الله عشر ايات كررسول متجالة عشر ايات النع ازا تجله وخان وجال دلية الأرض \_طلوع آفاب كا مغرب \_\_ اورنزول عيلى بن مرتم يا جورج ماجوج \_ (مظاهر حق جلد ٢٥ ص ١٣٥٠ مفكوة ص ٢٧٦ باب علامات بين يدي الساعه) چِوَلَد خدا تعالى كا تَكُم بِ فَسُنَلُوا اَهْلَ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ (الحلس) يعني ال لوگوا تم الل كتاب سے دريافت كراوجو امرتم ئيس جائے۔ اس كا مطلب بدے كدجس امر میں تم کو شک ہو اہل کتاب سے ایو چھالو کیونکہ دوسری جگدسورۃ بیس میں قرمایا وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْوَلُنَا إِلَيْكَ فَسنل الذين يقرؤن الكتاب (يُوس٩٣) لِين جو مچھ ہم نے تم یر اتارا ہے اگر اس میں شمسی کوئی شک ہوتو اہل کتاب سے او چھاو۔ یعنی جو دی تم کو نصاریٰ کے متعلق ہو وہ نصاریٰ ہے بوچھر اور جو یہود کے متعلق ہو وہ یہود ے بوجھو۔ اب چونکہ یہ پیشگوئی حضرت عیسیٰ کی زبانی قرآن مجید میں منقول ہے اور اگرچ مسلمانوں کو تو کوئی شک نہیں بلکہ یبود و نساری نے بھی سلم کیا ہوا ہے کہ جس رسول کی بشارت حضرت عیلی نے دی تھی وہ پیشکوئی محد اللہ کے آئے ہے بوری ہوگئ۔ چنانچہ لب التواریخ میں لکھا ہے کہ محمد ﷺ کے ہمعصر یہود و نصاری ایک نبی کے منتظر تھے۔ انہی بثارات کے بموجب حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور جاوز بن علاء جوعلم تورات کے بوے عالم و فاضل متے مسلمان ہو گئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پیشکوئی کے مصداق محمد ﷺ تھے نہ کوئی غیر۔

پس مجمع تی محمد الله کا این می که بیشه مسلمانوں میں ہے اور وہ مصداق اس چیگو کی کے بین۔ مرزا قادیاتی شد کوئی کتاب لائے اور نہ بیشہ رہے گی اس لیے وہ مصداق برگزشیں۔

دوم انجیل میونا باب ۱۱ آیت که اظامت ۱۱ شین لکھا ہے۔ ''تممارے لیے برا جانا علی فائدہ ہے کیونکہ اگر شی شہ جاؤل ہو تھی وسنے والاقم پائیں شہ آئے گا۔ پر اگر شی جاؤل تو شمین اے تصارے پائی بھی دول گا اور دو آ کر دنیا کو ناما ہے اور رائی ہے اور عدالت سے تقیم وار تغیم اے گا کا اور ہے اس کے کہ بھی پر ایمان نہیں لائے۔ رائی سے اس لیے کہ ش اپنے باپ پائی جانا ہوں اور تم بھی پھر در دیکھو گے۔ عدالت ہے اس لیے کہ اس جہان کے مردار پڑھم کیا گیا ہے۔ آئیت ۱۳ کین جب دہ لین دور حق ک گی قد وہ حسیس ساری سپائی کی راہ بتا دے گی اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی گیاں جو کچہ وہ

سنے کی وہ تعصیس کہ گی۔ وہ حسیس آئندہ کی تجریبی دے گی اور وہ ہمری پردگی کرے گی۔''

مززا قادیائی نے حضرت میسٹی کی خت بحک کی اور گالیاں دیں اس لیے وہ

ہرگز مردان اس بشارت کے تیل ہو سکتے کچر ای باب ۱۹ کی آئیت اا بیس ہے۔''اس

ہرگز مردار نہ شخے۔ اس لیے مرزا قادیائی اس پیٹیگوئی کے مصداق تیمیں۔ مردار حضرت شخے

ہرگز مردار نہ شخے۔ اس کیے مرزا قادیائی اس پیٹیگوئی کے مصداق تیمیں۔ مردار حضرت

المحمد میں کی مرداری کا مکد تمام جہاں پر بیٹیا ہوا ہے۔ انجل بوحا باب 13 ہے۔

المحمد کی کھی میں کا مرداری کا مکد تمام جہاں پر بیٹیا ہوا ہے۔ انگوں بوحا کی اور مراک کے ایمی کی مسابق کی سے مسابق کی اور کی کہا ہے۔ انگوں ہو کا کہا ہو گائی ہے۔ آئے تو ہمرے لیے گوائی دے

کا اور تم بھی گوائی دو گے۔'' مرزا قادیائی کوئی دوح تی لینی کماب بیٹی لائے اس امالے کھی دو احمد رسول اللہ سیکٹی اے اس اصلے کھی دو احمد رسول اللہ سیکٹی اس کے کھی دو احمد رسول اللہ سیکٹی ال یے کھی دو احمد رسول اللہ سیکٹی ال

انجیل حق باب ۱۳ آیت ۳۰ می کھا ہے "اس جہان کا سردار آتا ہے اور جھ میں اس کی کوئی چڑ ٹیس۔ ان آئی اس آیت ہے کہ آنے والا رسول سردار ہے۔ یعنی طابت ہے کہ آنے والا رسول سردار کیس۔ اس کی کوئی بات میں سامت محکومت ہے۔ ووج حضرت عیلی نے قربا یا کہ انجی بھی ماس کی کوئی بات کیس اس کی کوئی بات میں اس کی کوئی بات بھی میں۔ "خیل آئی ہے میں اس رسول کی صفات نہیں۔ اب فاہر ہے کہ مرزا قادیل سی محلقا ہو زمانا (ازالہ میں الکتے ہیں۔ "خدا تعالیٰ نے اس عاج کو تعبیا ہے اور خطقا و زمانا (ازالہ میں اس مناسبة بھیسی ابن مربع و اشبه الناس به مخلقا اور امانا (ازالہ میں طلقا اشد مناسبت میں مربع کے رکھ اور ارائل کی اقرار کرتے ہیں میں اور مرزا قادیل کیسے ہیں کہ مرزا قادیل نود افراد کرتے ہیں جسی میں میں میں ہیں۔ ہی ہیں ہیں۔ ہی میں مین اس میں میں اور مرزا قادیل کیسے ہیں کہ اس رسول کی نسبت ہے جس میں مینی میں۔ ہی اور اس مرزا قادیل کیسے ہیں کہ اس میں اللہ مناسبت طلقا وضرت عیل ہراا سی طلعا ہے "و تابت ہوا کہ مرزا قادیل میرا سامت کے عیر ہوگا کے تیا کہ میا کہ کیس میں اس کے اس کی معداق نہ تھے۔ جس میں کھا ہے "دکائن نے جواب میں کہا کیا رسول اللہ تھی کہ کے بعد ضدا کی طرف ہے ہیں ہوئے کی اس کی اس کیں اس کی میں اس کے بعد ضدا کی طرف ہے ہیں کہ کیل گیں آئیس گے۔ رسول کی والے نبول کی اس کی سول کی میں کیا کی سول کی کیس کی کی کوئیس کی کیس کی کی سول کی کی سول کی کوئیس کی کی کوئیس کی

20 آیات ۲۔ ۵۔ ۸۔ ۵ آئیل برنیاس ) آئیل برنیاس کے اس حوالد سے خاہر ہے کہ آنے والا رسول خاتم آئیلین ہم کہ آئی ہے الا رسول کی بعد لوگی ٹی شہ ہوگا اور خاتم آئیلین ہم کہ تھی تھی ہیں اس کے اس آنے والے رسول کی بشارت آئیس کے حق میں ہے۔ دوم! حطرت میں گئی آئے فرانے سے یہ میں معلوم ہوا کہ آنے والے کے بعد بہت سے جوئے ٹی ہوں گ۔ اس ہے میں طابت ہوا کہ تھر رسول اللہ تھی تھی اس بیشگر کی کے صدات ہیں۔ کیونکہ ان کے بعد سمبرا کران اور کا تا والے کے بعد کی ہمت جوئے ٹی آئے جو خوا کی کہ بہت جوئے ٹی آئے جو خوا کی کھر اور اور کی معداق ٹین کے بیت جوئے ٹی آئے جو کھر کی خوا کی حقوق کی آئے اور کی طرف سے نہ بعد دی ہزار اور میں آئ اور مرزا آور پائی اس بشارت کے معداق ٹین کے بعد وی ہزار آئمیں کے کہ مرزا آور پائی کے بعد وی ہزار آئمیں کے کہ مرزا آور پائی کے بعد وی ہزار آئمیں گے۔ کہ مرزا آور پائی جوئی میں مرزا آور پائی ہراز ہراز آئمیں۔

خود ضاب سے وغیرہ وغیرہ پس نابت ہوا کہ پئی راہ محمد ﷺ نے بتائی اور وی اس بیارت کے صداق میں۔ روز اقادیاتی نے چنگہ اٹی راہ متائی بجر ان کو اور ان کے مرید ان کو راہ راست ہے بہت دور لئی آن کے دو اس نیٹارت کے مہرائز مصداق نہ سے معروب بیٹر اس کے دو اس نیٹارت کے بہرائز مصداق نہ سے معروب بیٹر نے انے دوالے رسول کی بیٹری طاحت فرائی کی کردہ جو نے کا وی بہت کہا گا۔ اپنی طرف ہے کہتے نہ کہا گا۔ اپنی طرف ہے کہتے نہ کہا گا۔ اس سے بحل بات حصرت مجمد ہو تھے گئے کہتی مشارت کی مسابق کے کہتے ہو ان اس سے بحل بات ہو ہو ہے کہ اس بیٹر ان محمد ان ان بیٹر کے مرز اقادیاتی دی رسالت سے محروم سے بین نہیں ہو ان اور ان کرتے ہیں۔ اس معمارت مرز اقادیاتی کی سے بے اس بیٹر کی ہو کہ مرز اقادیاتی دی رسالت سعدود ہے "ب بدور اس مرات اور ان کرتے ہیں۔ اس معمارت مرز اقادیاتی کی سے بعد محمد ہو تھے کہ مرز اقادیاتی کی درسالت سعدود ہے "بب دی رسالت اور نہ مصرات اور ان مرز اقادیاتی کہ وی وی رسالت سعدود ہے "ب بدور اور در مصرات اور نہ مصرات اور ان مرز اقادیاتی کہ وی جو کی گئی رہی۔

مرزا قادیانی کی منکوحه آسانی کا حال سنو

مرزا تی لکھتے ہیں کہ 'خدا تعالیٰ نے پیٹیگوئی کے طور پر اس عاج (مرزا) پر فالم فرام کے استخدال کے مورز کا انجام کا در مرزا گا ایک بوشیار پوری کی وشر کال انجام کا در تحدار الله ایک بہت عداوت کریں گے اور بہت بائع آئیں گے گا ور دہ اوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت بائع آئیں گے گا ور کوشش کریں گے کہ این شدہ اتحالی برطرح کے اور کوشش کریں گے کہ ایا نہ ہو گئین آئے واللہ ایسا کہ مورز کا مورز کی کھا کہ کہ مورز کا کہ کا مورز کا مورز کا کہ کا مورز کا کہ کہ کا مورز کا کہ کا مورز کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

ا خریم انجیل بوننا باب ۱۱ کی آیت اوّل و دوم کسی جاتی ہے جن سے نابت ہے کہ حضرت میسی ٹ نے آنے والے رسول کی اصت کی طلاعت بھی تما وی بین۔ وہو نبار ''میں نے میر بائیس تسمیس مجیس کر کر شھور شھاؤ۔ وہ تم کو عبارت خانوں سے

ٹکال دیں گے۔ بلکہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جو کوئی شمصیں قل کرے گمان کرے گا کہ میں خدا کی بندگی بھا لاتا ہوں۔''

آب تو حضرت میسی نے حضرت محمد رسول اللہ بھٹاتے کے زمانہ کو خاص کر کے آنے والے رسول کی امت کا کام مجل قربا دیا کہ وہ تم کو عبادت خانوں سے نکال دیں گے۔ میسائیوں کو ان کے عبادت خانوں سے کس کی امت نے نکالا؟ اور کس کی امت آئل اعدائے دین کر کے خداے وصدہ لاشریک کی بندگی بجالائی؟ میاں مجمود قاوی فی ذیا میں کدان کے والد یا ان کے مریدوں میں ہے کی نے بدکام کیے ہرگز فیلی۔ اق چرک کی قدر بے جا دلیری اور دروغ بے فروغ ہے کداس آیت مُنبِقْراً بوصُول یُلینی مِن بَفیدی قدر بے جا دلیری اور دروغ بے فروغ ہے کہ اس آیت مُنبِقْراً بوصُول یُلینی مِن بَفیدی مولوی مجد اصن امروی قادیائی عے عالمی باللہ کی اور بلکہ فرشتہ آسائی بجد انھوں نے میاں مجود تعمالی مولوں کی مال محدود تعمالی کو طاقت سے معرول کرتا ہوں۔ اس اشتہار کا طاحہ اخیار الجدیث نمرہ جلاسا موردی چوری کااوا مفرس کالم می سے لئر یہاں درج کر بہاں درج کا جاتا ہے تا کہ عام مسلمانوں کو مرزا طاح اتحد ان الم تعمالی موردی جوری کااوا مفرس کالم علی سے لئر یہاں درج کیا جاتا ہے تا کہ عام مسلمانوں کو مرزا طاح اتحد اور ان کی کی طاحت کی حقیقت معلم ہو جائے۔

'''میں نے بے خبری میں میاں محود اس آن یائی کو طیفہ بنایا تھا گر اب اس کے عقائد بہت غلط تابت ہوئے ہیں اس لیے میں اس کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔'' چنانچہ اس اشتجار کے ضروری الفاظ ہے ہیں۔

پ پیرین من مورد کردن مورد یوند.

د ساجزاده صاحب بشر الدین محود احد (تادیان) بعبد این عقائد قاسده پر است محد مورد احد این محد محترت کی محمد مورد مرد اقدیلی کی معاصت کے فلید بیا است که الاقریمی میرود مردا تادیلی کی معاصت کے فلید بیا امیر موں اور اس کے بیس اس فلافت ہے جو محص ادادی ہے بیای بیس ماجزاده صاحب کا مزال کر عبد الله و عبد الناس اس و مد داری ہے ہی میریمی مورد کی اور بعد کم بو اطاعة للمتخلوق فی معصبة المحداد الله و مدت استفاد آلی فال و مورد گل اور بعد کم بو اطاعة للمتخلوق فی معصبة کا اطلاع ارتب ارشاد اللی فال و مورد گریشی فال لا کیان عقیدی الطالیمین آلی مریت کا اطلاع کرد معاجزاده صاحب کے بید عقائد کرد.

(۱) سب الل قبله كلِم كو كافر اور خارج از اسلام بير.

(٢) حفرت من موود كال حقيق ني بين جزوى ني يعنى مدت نبيل-

را بہر مرت کو دوروں میں ماہ میں مرون ہیں کا مصطلحہ کے واسطے (۳) اِسْمُنَهُ أَحْمَدُ وَالْ بِیْتِگُولُ جَمَابِ مرازا قاریانی کے لیے ہے اور محد مَقِیَّةٌ کے واسطے منبی اور اس کو ایمانیات سے قرار دیتا ایسے عقائد اسلام ہیں جو موجب ایک خفرناک فتر کے ہیں جس کے دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا ہر ایک احمد کی فرش اولین ہے۔ یہ اختیار کو بھی ترک محمول اختیار ملکہ اسلام کے پاک اصول پر تملہ ہے اور می مرجود کی تعلیم کو بھی ترک کر دیتا ہے۔

یں یہ بھی اپنے احباب کو اطلاع دیتا ہوں کہ ان عقائد کے باطل ہونے پر حضرت مسئ موجود کی مقرر کردہ معتمدین کی بھی کثرت رائے ہے۔ اب جو بارہ ممبر حضرت

ك مقرر كروه زيده بين ان هي سے سات مجرعى الاعلان ان عقائد سے بيزارى كا اظهار كريچك بين اور باقى يائى بيش مجى اغلب ہے كه ايك صاحب ان عقائد صاجزاده كے شال بين الغ ، وَهَا عَلَيْنَا إِلَّهُ الْبُلاَعُ:

#### اتمه

هرت مخرصادت مجرصادت مجرصادت محد رسول الله مقالله في امت كو گرائى سے بچان كى الدور كا و بها من كو گرائى سے بچان كى الدور كا و بها ن كر بحد الله مقالله بها تا بحد و الله كا بحد و الله كو كى و رسول ذهم كريں گا اور كى كہا أيس گا مالا كا بحد شام المحين بول مجر الله و الله و الله و الله كو كى كو محركان فى الله و ا

برایک کاؤب ابتدائی کرف کے لیے کوئی ندگوئی جھنڈ اکال کرتا ہے۔ مرزا

قادیاتی نے دفات کی اس اجتمالی کرف کے لیا کہ چیکہ

تح موجود ہی اللہ ہے جی بھی ہی ہی بی بول اور نیوت و رسالت کے مدئی بن بیٹے۔ گر اس

وگڑ نیوت و رسالت بیں جھیے رہے اور ساتھ ساتھ اکار بھی کرتے رہے۔ ان کے مرنے

کے بعد ان کے بیے نے صاف صاف کید دیا کہ اسٹمۂ اُخشکہ دائی پیٹیکوئی کا صداق

گو تھیگ نہ نے یک بیرا یا ہے قال اجمہ قادیاتی تھا۔ چیا تجہ اس کتاب میں بی بحث ہے۔

فہرست کا ذب مدعیانِ نبوت و رسالت و مسیحیت و مهدویت بر ظاہر کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا کوئی انوکھا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخضرت میکانی کے حب فرمان بیشہ ایسے کا ذب عامیان نبوت ہوتے ہلے آئے بیں او بوت رہیں گے۔ شالہ (۱) مسیلہ (۲) امودشیٰ (۳) ان سیار (۳) ظاہر بن خويلدُ (۵) سجاح بنت الحرثُ (۲) مختارُ (۷) احمد بن حسين البعروف مثنتي شاءُ (۸) بهبودُ (٩) يجيُّ ' (١٠) بىلىمان قرمطى ' (١١) ابوجعفر' (١٢) عيني بن مهروبيه (١٣) استاذ سيس (۱۴) عطا' (۱۵) عثان بن نهیک و (۱۶) امیه (به یبی عورت تقمی) (۱۷) لا' (۱۸) بوشیا' (١٩) مسرِّ واردُ (٢٠) يبسك (٢١) ابراتيم برلهُ (٢٢) في محمدُ خراساني (٢٣) محمد بن تومرت (دیکھومرزائیوں کی کتاب عسل مصفی ص ۵۵۴ تا ۵۶ جس میں تاریخ کامل ابن اشر ابن خلکان تاریخ الخلفا وغیرہ اسلامی تاریخی کتب سے لے کر مفصل حالات لکھے میں) (۲۴) سید محمہ جونپوری (۲۵) محمہ عبداللہ (۴۷) محمہ احمہ سوڈائی (۲۷) شیخ سنوی (١٨) محمد بن محمدُ (٢٩) محمد الامينُ (٣٠) مرزا غلام احمد قاد بإني، ينجا بي (ديكيمو نداجب اسلام ص ۸۸۳ تا ۸۰۴ مرزا قادیانی کے بعد بھی انڈیا بنجاب کے ضلع لامکور میں ایک مخص نیل وہارمی نے دعوی نبوت کیا۔ جس نے ایک تھم نامہ جاری کیا ہے اس کے سر ورق پر لکھا ہے۔ خداوند کریم کے ۳۱۵ احکام جو ماہ اپریل ۱۹۱۴ء کو نازل ہوئے۔ اس نے بھی ہمیشہ نبیوں کا آنا بتایا ہے جیسا کہ کاڈبوں کی حال ہے کہ خاتم النبین بر ضرور يهل بحث كرتے ہيں۔ ايك علم كانقل كى جاتى ہے۔ ديكھو خدائى زبان اس ملك ك مطابق برزا قادیانی کی طرح عربی نیس جس ملک کا بی ای ملک کی زبان جا ہے۔ علم نمبر ٤- ''اے نبی بتا میرے بندول كوميرے نام ير كه تو ان ہے كہو كه تم جائے ہوكہ بداتا رہتا ہے زمانہ ہمیشہ مطابق سیری مرضی کے سو بھیجنا ہوں نبی موافق زمانہ کے تم قبول کرواس كوند بن ربولكير كفير" الخ (ص ٢ حكمنامه مطبوعه بندوستان يال الا بور ١٩١٥)

اب تأویانی جماعت فور کرے کہ اگر سعادت انی میں ہے کہ جو تخص دوگئی دو است ہے تو دوزیں اب تازہ نئی تارہ دی ادر تازہ دی اور تازہ کا کہا ہے ایمان لا کی اور تازہ کا کہا ہے کہ دور تارہ کی ایمان لا کر اپنے سعید الفطرت اور خدا ترس انسان ہوئے کا گورت دیں۔
در نہ کا ذب نی کر امرزا تا دیائی کی جروئی چوڑ کر سے تی مجمد رسول الشریک کا وائن اور کہا ہے تی محمد رسول الشریک کا جروئی کریں اور مجمو نے میصوں ہے جو رسول الشریک کا کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہ میں کہا گئے تھے اور بھیشہ کرتے رہیں گیا باز رہیں۔ و مُعا علیا الله اللہ کا خی آئی مشرد۔

خانسار پیر بخش ریٹائزڈ پوسٹ ہا۔

## مسئله رفع ونزول مسيح عليه السلام از للم: مولانا عبد الليف مسعود

میدنا حضرت عیمی علیہ الملام کی دیات 'رفع و زول 'کا قرآن و مشت ہے اثبات بے شار تغییرس 'ننوی اور دیگر علمی کتب کے مینکلوں اقتباسات و حوالہ جات کا مرقع اورانی مرز قامنی نزیر کی تعلیمی پاکٹ بک کے حصہ ''حیات می ''کاکمل و مدلل اور اورانی مرز قامنی نزیر کی تعلیمی پاکٹ بک کے حصہ ''حیات می ''کاکمل و مدلل اور حیات عیسی علیه السلام سے متعلق طحدین و محرین کے تمام اشکالات و مغالط جات کا كناب كے دوجھے إلى ميلاحقد ٥٠٨ صفحات برمشتل ہے جو قابوانی مرتد قاض نذريكي کتاب کے جواب پر مشتل ہے۔ دو مراحصہ جو ۱۸۸۳ صفات پر مشتل ہے یہ مرتد اعظم مرزا تاریانی کی کتاب ازالہ اوہام میں بیش کروہ تھی آیات کی تحریف کے رد کوشال ہے۔ حصد اول و دوم پاچ سو بالوے مقلت پر مشتل میجا مجلد کتابی شکل میں بیش کردیے 🗖 عمده واعلى سفيد كاغذ جهار رنگ کا خوبصورت ٹائمٹل 🗖 اعلیٰ دعمہ، نفیں جلد كمپيوٹرائز ڈکتابت عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کی روایات ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کولاگت پر سنے داموں پیش كرتى ب مقصود تبليغ ب ندكه تجارت! یہ کتاب بھی انہیں روایات کی حامل ہے 'تمام ترخوبوں کے باوجود تقریبا سے موصفحات کی کتاب کی قیمت صرف ۱۲۰ رویے ہے۔ کتاب دی تی نه ہوگی 'رقم کا پینکی منی آرڈر آنا ضروری ہے۔ تمام مقای دفاتر ہے بھی مل سکتی ہے

> لىنے كاپتە : ناظم دفتر مركزىيە عالمى مجلس تتحفظ ختم نبوت حضورى باخ دولمان فون نبر514122



### كرشن قادياني



#### نحمدة و نصلي علىٰ رسوله الكريم

ناظرین! مرزا قادیانی پہلے خدا بن گئے تھے ادر پحرکس نامعلوم وجہ سے عہدہً خدائی سے معزول ہو کر پیغیر و رسول بنائے گئے اور محد رسول اللہ ﷺ کا وجود قرار دیے م عنه على مناع محرى ب كراكر نائب على على السلام بنائ م او فنانى الرسول كے مرتبه عالى سے تنزل كر كے نائب عيلى عليه السلام موئے كير نائب عيلى عليه السلام كے مرتبہ سے بھی تنزل کر کے ایک صحالی ہے۔ لینی حفرت علیٰ بنائے گئے اور خدا تعالی نے این وی جو مرزا قادیانی کو دی تھی واپس لے لی اور ایے خص کا بروز بنایا جو خود فرماتا ے۔ اَلاَ وَإِنِّي لَسُتُ نَبِيًّا وَلاَ يُوْحِي إِلَيٌّ لِعِن نه مِن بي بول اور نه ميري طرف وي كي جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جس مخص کا بروز قرار دیئے گئے۔ جب اس کو وی نہ ہواً تھی تو مرزا قادیانی جو اس سے کم مرتبہ میں تھے کیونکہ مثل میشد اسے مماثل ے صفات میں کم ہوا کرتا ہے۔ تو ان کو حضرت علیٰ کے بروز ہونے کی حالت میں وق اللي مونا بالكل باطل بي كيونك جب حضرت على كو وي نه موتى تقى تو مرزا قاد يانى جو اس کے بروز ومثل منتے ہیں۔ان کو کس طرح وی ہوسکتی ہے؟ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے ترقی معکوں کی کہ خدا سے محد ﷺ نے اور محد ﷺ سے نائب عیلی علیہ السلام بے اور نائب عليا اللام ے حفرت على بيد كر اس تنزل مي اسلام ے فارج نه موے تے اور توبد کا دروازہ کھلا تھا کر افسوس حردا قاویائی نے بجائے توبد کے ایک ایبا الہام تراشا كه اسلام عى سے نكل كے اور كرش جى كا روب دھارا اور تمام انبياء عليم

السلام كى تعليم سے مندموڑ كر الل جنود كا غدجب اختيار كيا اور افسوس ان كا خاتمہ اسلام بر نہ ہوا کیونکہ کرش جی مہاراج الل ہود کے ایک راجہ تھے اور تنائع کے مانے والے تھے اور قیامت اور بوم حشر کے مظریقے۔ چنانچہ تمام گیتا جو کرشن جی کی این تھنیف ہے۔ أخيس مسائل اوالون و اوتار وجرا وسزا بذريعة تناسخ حلول ذات بارى وممانعت كوشت خوری ہے یئے ہے۔ جس کو مرزا قادیانی البامی کتاب مانتے جیں اور کرشن کو پیغیبر اور فرماتے ہیں که خدا تعالی نے مجھ کو الهام کیا کہ" ہے کرشن رود رگویال تیری مهما گیتا میں لكسى كئي ہے۔' جب كيتا مرزا قادياني نے خداكي كلام مان لي تو جو جو مسائل اس ميں درج ہیں وہ ضرور مائے ہوں کے اور چونکہ وہ مسائل بالکل تمام انبیاء کے دین کے برخلاف ہیں۔ اس لیے نہ تو کرشن مسلمان اور پیٹمبر ہو سکتے ہیں اور نہ ان کا بروز و اوتار مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اب ہم پہلے مرزا قادیانی کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں تا کہ کئی مرزائی کو انکار و تاویل کی مخبائش ندرہے اور یہ ند کیے کد مرزا قادیانی پر بہتان ہے اور جموث لکھا ہے کیونکہ مرزائیوں کا آج کل قاعدہ ہو رہا ہے کہ جس البام یا عبارت مرزا قادیانی یر اعتراض کیا جائے حجث انکار کر دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ایسانہیں لکھا۔ اصل عبارت دكھاؤ كونك كھ جواب ان كے الهامات خلاف شرع كا ان سے نہيں بن -برتا۔ اصل عبارات مرزا قاریانی ہر ہے۔''ابیا ہی میں (مرزا قاریانی) راہر کرش کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو ندہب کے جمام اوتاروں میں بڑا ادتار تھا۔ یا یوں کہنا جاہیے کہ روحانی حقیقت کی رو سے میں وہی ہوں یہ میرٹے خیال اور قیاس سے نہیں ہے بلکہ وہ خدا جو زمین و آسان کا خدا ہے۔ اس نے بید میرے پر ظاہر کیا اور ند ایک وفعد بلکہ کی دفعہ .... اور خدا کا وعدہ تھا کہ آخر زمانہ ش اس کا (کرٹن) بروز لینی اوتار بیدا کرے سو بد وعدہ میرے ظہور سے بورا ہوا۔ مخملہ اور البامول کے این نسبت برجھی البام ہوا تھا کرش رودر کو پال تیرمی مہما گیتا میں لکھی گئی ہے

(میکیم یا کاست ۱۳۰۳ تران به موات آید کرید و لالانبوزه خور اگل مین ۱۳۰۰ تران بر ۱۳ من ۱۳۸۸) ناظرین! به خوات آید کرید و لالانبوزهٔ خور اگف مین الازانی مین می پیلی بات مهتر به بیلی سے مرزا قادیانی کے تمام دهادی اور البامات سے به آخر کا البام و دگوئ مجتر به اور این کی ذات کے واسط تحر ہے۔ پس مرزا قادیانی محد تحقیقی و میسی و مریم و فیرہ المجام المعام کے دعادی سے دست بردار ہو کر کرش می بنت ہیں۔ یعن اسلام چھوڑ کر کھرافتیا رکرتے ہیں کہ زکد جب تک کھر تیک کے جراد تھے بردا تھے بردائی تھے اب کرش کے بیرو ہیں اور بروز کرش ہیں۔ نفو ڈ باللّٰہ مِنْ شُرُوُو اِنْفُسِنَا وَمِنْ سَیَابَ اَعْصَالِنَا. ناظرین! بیدوگوئی مرزا قادیائی کا تمام انجیاء میلیم السلام کے بر ظاف ہے اور

جس قدر انبیاء حضرت آ وم سے لے کر حضرت خاتم النبین محمد علاق تک ہوئے کس ایک نے نہ اوتار کے مسئلہ کوحل جانا اور نہ کی نے رام چندر و کرشن و مہادیو وغیرہ بررگان الل ہنود کوسلسلہ انبیاء علیم السلام میں شار کیا۔ کیونکہ ان کا غد جب انبیاء کے بالکل برخلاف تھا اور اب تک ان کی تعلیم وعمل کا نمونه موجود ہے کہ تمام فرقہ مائے ال ہنود قیامت و بیم الحساب وحشر اجهاد کے مکر ہیں اور اوا گون تنائخ مانتے ہیں اور توحید کی بجائے بت يرست جي - چنانچه گيتا مي جو كرش جي كي اين تصنيف بيداس مي تارخ كي تعليم ب اور اوتار کا مسلم بھی گیتا میں ہے اور کی فرقہ ابل اسلام میں سے کی مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں کہ ایک مشرک ہندد راجہ کو اور برہمن کی بوجا کرنے والا وید وشاستر کا بیرو قیامت کا مکر یغیبر و رسول ہو سکے۔ اس لیے ہم مرزا قادیانی کے اس الہام اور دعویٰ یر آزادی ے بحث كريں كے اور گيتا ہے عى ابت كريں كے كه مرزا قاديانى كابيالبام فدا تعالى ک طرف سے نہیں تھا۔ کونکہ اگر خدا تعالی کی طرف سے ہوتا تو ماسبق انبیاء کے موافق ہوتا۔ قرآ ك شريف ملى متقين كى صفت ملى الله تعالى فرما تا ہے۔ وَبِالْآخِوَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ط أُولَٰتِكَ عَلَى هُلِّي مِّنُ رَبِّهِمُ وَأُولِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (بقره) ترجمه "وه لوگ جو تحقیق آخرت کا یقین کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور دہ تی نجات پانے والے ہیں۔ گر جو کرشن اور اس کا بروز و اوتار ہونے کا دعویٰ کرے وہ برگر مفلحون میں ہے نہیں موسكتا كيونكه تناع كى مان والا قيامت كا مكر بـ ادر مرزا قادياني مان يك بي كه بغیر متابعت تامہ کے کوئی بروزنہیں ہوسکتا اور میں بسبب بیروی محمد علقے کے بروز محمد علق ہوں۔ تو اب ٹابت ہوا کہ بیروی کرشن تامہ سے بروز کرشن ہوئے اور محمد علی کی بیروی ے نکل گئے اور کرش کے پیرو ہوئے اور چونکہ کرش آخرت کا منکر اور تنائخ کا قائل تھا مرزا قادیانی بھی آخرت کے منکر اور تناخ کے قائل ثابت ہوئے۔ اس عبارت مرزا قادياني جن مفصله ذيل امور لائق بحث بين-

(۱) میں راجہ کرٹن کے رنگ میں مجلی ہوں یا ہوں کہنا جاہیے کہ روحانی حقیقت کے روے میں وی لیونی کرٹن ہوں۔

(٣) آخر زمانه میں کرش کا بروز لین اوتار پیدا کرے بیدوعدہ میرے آنے سے پورا موا۔

<sup>(</sup>٢) وہ خدا جوز مین وآسان كا خدا ہے۔ اس نے بيد ميرے پر ظاہر كيا۔

191 -- الہام کہ تیری مبما گیتا میں لکھی گئی ہے۔

اُب علی معلوم ہوجائے گا کہ یا لوگ الگ فور کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ یا تو بید الہام علط ہے یا مرزا قادیائی کا خاتمہ اسلام پرٹیس ہوا۔ ا۔ مرزا قادیائی درٹیس مس اسلام ہو ان کی این تصنیف ہے اس میں کلھیے ہیں ہے

> وارث مصطف شدم بہ یقین شدہ رنگیں برنگ یار حسین

لیتی میں (مرزا قادیانی) مصطفے کا وارث ہوں اور یقین اور ایمان سے ہول اور خوبصورت دوست (محمد عَلِينَةً) كے رنگ سے رنگين ہو كيا ہول۔ لكھتے جي ..... ليس فی جبتی الاانوارہ (محر اللہ علیہ) ترجمہ "میری جب لینی وجود میں سوائے نور محر اللہ کے نہیں ہے۔' (الاحتنا' ص ماضیر حقیقت الوی خزائن ج ٢٢ ص ١٣٧) پھر لکھتے ہیں۔''آخر زمانہ کا آ وم در هیقت ہمارے نی کریم ﷺ اور میری نسبت اس جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے ... اس نبی کریم عظی کے لطف اور جود کو بیری طرف کھینیا بہاں تك كديرا وجود اس كا وجود اس كا (ني كريم علية) وجود بوكيا-" (نطبه الباميص ٢٥٨ خوائن ج ١١ص ٢٥٨) " پھر اس روحانيت كے چھٹے بزار كے آخر ميں ليعني اس وقت يورى طرح سے مجلی فرمائی .... پس میں وی مظہر ہوں حتی کہ هو الذی ارسل رسوله کا نام بھی پایا۔ (خطبہ ابہامیرمس ۲۶۷۔۲۷۴ ٹزائن ج۱۷ ص ابیناً) مرزا قادیانی کی ان عبارات ہے تو بیتابت ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول الله علی کا وجود مظہر تھے اور انھیں کے رنگ سے رنگین تھے۔ اگر مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ﷺ کے رنگ سے رنگین ہوتے تو پھر کرشن راجہ اہل جنود کے رنگ سے کس طرح رنگین ہوئے؟ رنگ عرض ہے جو ہر نہیں ایک رنگ مجھی قائم نہیں رہ سکتا۔ جب تک اس کو یک رنگی نہ ہواور دوسرا رنگ ہرگز اس کے یاس تک نہ آئے۔ درنہ دونوں رنگ خراب ہوجا کیں گے۔ مثلاً اگر سیاہ رنگ ہے تو تب تک ہی سیاہ ہے جب تک اس کے ماتھ مرخ رنگ شامل نہ ہو اور اگر مرخ رنگ ساہ کے ماتھ شامل مو جائے تو دونوں رگوں کی اصلیت جاتی رہتی ہے اور جو ہر وجود جس پر وہ رنگ چڑھائے ایک تیسرا رنگ قول کر لیتا ہے۔ یعنی نہ پہلا رنگ قائم رہتا ہے اور نہ دوسرا ملکہ تیسرا رمگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب غور کرنا جاہے کہ جب مرزا قادیانی محمظ کے رمگ سے ر کمین تھے اور پھر کرشن کے رنگ ہے رنگی ہوئے۔ تو محدی رنگ ان میں ندر ہا اور اسلام سے خارج ہو کر الل ہود کا رنگ مرزا قادیانی پر چڑھا۔ گر افسوس کہ ہندووں نے بھی

مرزا آود یائی کو کرش ند مانا۔ اب تیمرا رنگ مرزا آود یائی کا بید ہوا کہ ندسلمان رہے ند بہتو مداوسکا کا رنگ افتحار کیا جس طرح مرز و میاہ رنگ لی کا بیا کمی تو نسواری تیمرا رنگ بیدا رنگ کر و اسلام کے رنگ بین تو نسواری تیمرا رنگ ملا ند وصال صنم نہ ناوجر کے ہوئے۔ نام کے سلمان اوتار کے قائل، فلا فد وصال صنم نہ اوجر کے ہوئے دام کر کے ہوئے۔ نام کے سلمان اوتار کے قائل، فلا خوالی اورا پی تصویر جائز کی۔ گیتا کو فدا کی کلام مانا۔ تائج کے مشکد کو مانا بہت برتی کی بیزاد والی اورا پی تصویر جائز کی۔ گیتا کو فدا کو کا کا برت کی تعریب کی متاک کو مانا بہت برتی کی بیزاد والی اورا پی تصویر جائز کی۔ گیتا کو ادار آرید وجرم کو قابود کر دسیخ کا محکوم کی متاک کا مقام ہے کہ وی تو کی کہ بند جائز او دوہ تمام عقائد باطلہ جن کی تردید کرتا تھا۔ تو دی مائخ دیکسی ترک کو دسیم بیاں بھر بیا وہ مسائل فاصل میں دیکسی ترک کر دسیم بیل سے تاریب ہدیا ہے۔ بایں ہدیے وی تو کہ کو دانام افران صورے

برعس نهند نام زنگی کافور

کیا امام زمان و مجدو و مسيح موعود كى يېى تعريف ہے كدمسئلد اوتار مان كركرش بی کا بروز لین اوتار ہے۔ جب کرش کا اوتار ہوئے تو حقیقت محری سے خالی ہو گئے۔ یا ب مانا بزے گا کہ ایسے الهامات دماغ کی نشکی کا متیبہ بیں۔ سیمجی نہیں ہوسکا کہ خدا تعالیٰ آسانی صحائف وقرآن میں تو حلول د اوتار کے مسائل کی تر دید کرے اور قیامت و توحید کی تعلیم وے اور گیتا میں اس کے برخلاف کیے۔ پس گیتا خدا کی کلام نہیں اور نہ كرثن يَغِبر و رسول ہے۔ اگر كرثن پيغبر و رسول ہوتا تو اس كى تعليم ديگر انبياء عليهم السلام کے مطابق ہوتی، کیونکہ صدیث شریف میں ہے عن ابنی ہُوَیُوۃَ اَنَّ النَّبَیْ ﷺ قَالَ ' الأنْبِيَاء إِخُوَةٌ الْعَلاَتِ أُمُّهَاتُهُمْ شَتَّى دِيْنُهُمْ وَاحِدٌ (بَعَارِي نَ اص ٣٩٠ باب اذكر في الكتاب مريم) "ليعنى الى جريرة ع روايت ب كدرسول الله عظية في مايا كدتمام انبياء عليم السلام علاقی بھائیوں کی طرح ہیں کہ فروی ادکام ان کے مختلف ہیں اور دین ان کا ایک ب يعنى تؤحيد و ايمان بروز جزا و يوم آخرت اور دعوت الى الحق" بب كرش جى قيامت کے منکر بیں اور حلول ذات باری کے قائل ہیں تو پھر وہ انبیاءً میں ہے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے اپنی پٹوی جمانے کے داسطے ان کو بھی نبی ورسول کہنا شروع کر دیا كدكس طرح ميس نبي و رسول ثابت مو جاؤل اور اس بات يرعمل كيا كه "من ترا حاجي يُويم تو مرا حاجي بُون مر افسوس كدمرزا قادياني كي حال كاركر ند مولى ايك بندد في بعي

نہ مانا کہ مرزا قادیاتی کرش تھے۔ مرزا قادیاتی خود می کھسل گئے اور اوتاروں کا مسئلہ الل جود کا مان کرمسلمانوں کو کمراہ کر گئے۔ کس قدر خفب اللی کا بات ہے کہ تغلیم یافتہ الل جود جن کے آبا و اجداد بزاروں برموں سے بیرمسائل مانتے چلے آئے تھے۔ وہ تو تی تغلیم کے اڑے اور تی روشی سے منور ہوکر انکار کریں کہ بیرخال عظلی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک محورت کے بید میں وائل ہو کر پھا ہو اور انسائی قالب اعتبار کرے گرمسلمانوں میں ۱۳۹۰ بری کے بعد ایک بناوئی تائی ارمول کا مدی ان کفریات کو اسلام میں وائل کرے ۔

کے بعد ایک بناوئی تن ٹی ارمول کا مدی ان کفریات کو اسلام میں وائل کرے ۔

گر مسلمانی جمیں است کہ مرزا وارو

چ بنیاد دیں سُست گردد ہے نمائیم خود را بنتکل کے (صفہ ۳۳ حرجم فضی ادبائے چہارم)

لیٹن خدا تعالی فرماتا ہے کہ جب دنیا میں دھرم کی ایتری ہوتی ہے تو میں کئی شخص کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہول۔ اور دھرم کی حمایت کرتا ہول اور طالموں اور دھرم کے مخالفوں کو ندتیخ کر کے نابود کرتا ہول۔ چنا نیے فرماتے ہیں

> بریزیم خون ستم پیشگان جہاں را نمائم دارالامان

لیحی ہم ظالموں کا خون بہاتے ہیں اور جہان میں امن قائم کرتے ہیں۔
(بھا کوت گیتا حرجم دور کا پرخاور افتی کے ادھیائے ہیں اور جہان میں امن قائم کرتے ہیں۔

ہے۔'' بھے بقا ہے بھے تن جیس کی ذی ردھوں کی آتما کی خلوقات کا ایشور میں ہوں۔

گر اپنی مایا ہے اپنی مرضی کے حوافی اوتاد کے لیا کرتا ہوں۔'' کچر اشکو کے ادھیائے ،'' کچر مشکو کے ادھیائے ،'' کچر مشکو کے اور میائے ہورم کی گرم ہازادری ہوئے گئی ہے۔ اس نہیں میں اوتار کے کرکی ذرک ہی قالب میں دیا کو علوہ دکھاتا ہوں۔'' مراد یہ کہ زا کا ورزش دوپ میں جانس جانس نہیں اور بر اشکوک میں تھا کہ اور در گئی ہے۔ اس کار اور ترکن دوپ سے شکن روپ میں جانسانسانی تحول کرتا ہوں۔ بچر اشکوک میں تھا کہ اور کہ انگوک میں تھا کہ ہیں۔ بچر اشکوک میں تھا کہ اور بر ایمائوں کی حوافظت اور بدائلان کی مرکو کی کے لیے میں کھا ہے۔''میرا جنم اور کرم ایک کرشہ تو سے اور اور کرم ایک کرشہ تو در سے ایک کرتا ہوں۔ بھر انجم اور کرم ایک کرشہ تو درت ہے۔' الح

پھر ادھیائے کے اشلوک ۳ میں لکھا ہے''کوئی کسی اعتقاد سے کسی دبیتا کی سردپ کی پرسٹش کرے تو میں اس دیوتا کے سروپ میں موجود ہو کر اس کے اعتقاد کو پختہ كرتا أبول " كيم ادهيائ ، اشلوك ٣٣ مين لكها هي مقتل لوگوں كو ميرے لازوال جلوے کی شاخت نہیں ہو سکتی میرا انباقی و اتم سروپ سب سے جدا ہے۔ ان کو سجھنے کا وتوف نہیں کہ اس انباثی اور لازوال ذات نے اس قالب میں ظہور فرمایا ہے۔ ' ادھیائے ۱۰ شلوک ۱ سری کرشن جی ارجن کو فرماتے ہیں۔"ارجن میری باتوں کو گوش ہوش ہے سنو۔'' اشلوک ۲' میری پیدائش سے دبوتا اور بڑے بڑے رشی بھی واقف نہیں۔ وجہ یہ کہ و بوتاؤں اور مہر شیوں کو میں ہی پیدا کرتا ہوں لینی کرشن ہی خالق ہے۔'' مرزا قاریانی بھی خالق زمین و آسان بنے۔ کیوں نہ ہو کرشن کا ادتار جو ہوئے۔ اشلوک ۸ ادھیائے ۱۰ ''عقل مند بھگت مجھ بی کو خالق کا کنات اور ذریعہ آ فریشن یقین کر کے مجھ میں دل لگاتے میں۔' ادھیائے ۱۰ شلوک ۱۹' سری کرش جی نے فرمایا میری قدرتوں کا کچھ حساب وشار تہیں۔' الح ۔ ادھیائے ١٢ اشلوك ١ و ٧٠٠جس فحف في اسين تمام عمده كرم ميرے اربين کر دیے اور معاوضه کا خواہشند نه ہوا اور میرے ہی تصور میں لگا رہے میری ہی ذات پر بحروسہ رکھے میں اس کو نجات وے کر موت کے سمندر سے بیڑا یار کر دیٹا ہوں۔ برہم کی جوفدرت اور قوت آ فرینش ہے۔ وہ میری روثنی ہے۔ ای روثنی قوت کاملہ کا کام لے *کر* مِن موجودات عالم كوخلعت ظهور يبناتا بول" اشلوك ادهيائ مما" "ممام الوار فدرت ہے جو جوشکلیں نمودار ہوتی ہیں ان میں اصلی جلوہ میرا ہی ہے۔'' اشلوک م ادھیائے مهار ''برہم اور ابناثی میری ہی ذات ہے۔ رہم آنند سروپ میرا ہی ہے۔ راحت وائمی کا سرچشمہ میں ہی ہوں۔" اشلوک ۱۲ اوھیائے ۱۳۔"جن کو میری حقیقت سے آگاہی ہے مجھے پر ماتما اور پرشوتم کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر حالت میں میرا ہی ایوجن كرت بين " اشلوك 19 اوهيائ 10- ناظرين! صرف خدائي كا وعوى نبيس بلكدايي بوجا بھی کرٹن کرواتے ہیں اور یہی بت برتی کی بنیاد ہے کہ بعد میں ای وبیتا اور ادتار کی مورت بو بی جاتی ہے۔''جو مجھ کو برہم سروپ سروبیا یک جان لیتا ہے۔ وہ میری ذات میں مل جاتا ہے' اشلوک ۵۵ ادھیائے ۱۸۔''اے ارجن اگر تم مجھ پر سیے ول سے فریفتہ رہو گے۔ تو تمھارے تمام دکھ میری خوتی ہے دور ہو جائیں گے۔ اگر خودی وغرور ہے ميرى بات نه مانو كر تو تابى وليستى ميل شك نبيل " اشلوك ٥ ادهيائ ١٨ ل ناظرين! مذكوره بالا حواله جات گيتا سے ثابت ہے كہ اوتار كا مطلب يہ ہے كہ خدا تعالى رب العلمين خالق ہر دو جہاں قادر مطلق واجب الوجود بے انتہا و بے ماند انسانی قالب میں طول کرتا ہے۔ یعنی ایک عورت کے پیٹ میں وافل ہوکر ای راستہ سے بیدا ہوتا ہے۔ جس راستہ سے دوسرے انسان بیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کی مانند حوائج انسانی کامحاج ہوتا ہے اور لڑکین کی حالت سے بوڑھا ہوتا ہے اور کھانے پینے بول براز کرنے کے بعد جب مرجاتا ہے تو پھرائی خدائی کے تخت پرمتمکن ہوجاتا ہے۔ اور مرزا قادیانی بھی بروز بروز ایکار رہے ہیں۔ بروز سے بھی ان کا اوتار مطلب ہے چنانجد ان کے اینے الفاظ بیہ میں۔ ''خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اس کا (کرشن کا) بروز یعنی اوتار پیدا کرے۔ سويد وعده ميرے ظبور سے بورا ہوا۔' (ليكم سالكوث ص ٣٣ نزائن ج ٢٠ ص ٢٢٩) اب مرزا قادیانی نے بروز کے معنی خود کر دیے کہ بروز سے ان کا مطلب ادتار ہے ہی بروز و ادتار ایک بی میں۔ اب بحث اس پر ہونی چاہے کہ اوتار ہوسکتا ہے یا نبیں؟ اگر کس امر کا امكان عي ثابت نه بوا تو پيراس كاظهور بالبداجت غلط بوگار يبلي جم اس بات ير بحث كرتے ہيں كه آيا خدائے تعالى كا انسانى جم ميں حلول اور آوى كے بدن ميں سائى ممكن ب يانبيس؟ الرمكن بي تو كرش جي بهي خداكا يا پرميشركا اوتار بو سكت بي اور پير مرزا قادیانی بھی اور اگر ممکن می نہیں تو پھر مرزا قادیانی کا بدوموی بھی کہ میں راب كرش كا اوتار ہوں۔ دوسرے دعوؤں رسول و نبی وسیح موعود وغیرہ کی طرح باطل ہے۔

مہلے ہم خدا تعالٰی کی ذات و صفات جن پر الل اسلام کا اتفاق ہے اور جن کا یقین کرنا عین جزو ایمان ہے۔ بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہوکہ ادبار کا سمئلہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ وہو ہذا۔ ا۔ غدا تعالیٰ کی ذات باک عرض نہیں۔ یعنی اس کا ہونا تھی دوسرے وجود پرموقوف نیس جیما کدرمگ کا قیام کیڑے کی ذات سے وابستہ ہے۔ اگر ادتار ہو کر کی عورت کے پیٹ میں داخل ہو تو عرض ہو جائے گا۔ اس واسطے اوتار باطل ب-٢- فدا تعالى كى ذات باك جم وجسمانى نبين بس وقت اوتار بو كار توجم اور جسمانی بوگا۔ پس ثابت ہوا کہ سئلہ اوتار غلط و باطل ہے۔ ۳۔ خدا تعالیٰ کی کوئی صورت و هنگل قبین - جب اوتار بنے گا تو صاحب صورت و شکل ہو گا اور بید امر صفات خدائی اور شان الوبیت کے برظاف ہوگا کہ خدا انسانی شکل اختیار کرے۔ پس سئلہ او ارباطل ب كونكه خدا تعالى قرآن مجيد من فرماتا بـ ليسن كوشله شيءٌ طايعي اس ك ماند کوئی چزنہیں۔ ۳۔ خدا تعالی کی حقیقت و ماہیت اس کی اپنی بی ذات کے ساتھ ہے۔ جب قالب انسانی میں حلول کرے گا تو اس کی ماہیت وحقیقت اس کی وات کے مغائر ہوگ اور بیال ہے کہ خدا کی ماہیت ممكنات معنی ملوق میں سے ہو پس ثابت ہوا كه مسله ادتار و بردز باطل ہے۔ ۵۔ خدا تعالی کا تعلق مخلوقات سے بالذات نہیں ہے۔ صرف خالقیت کا تعلق بے جیبا فاعل کا فعل سے ہوتا ہے۔ اگر خدا اوتار لے اورانسانی قالب میں داخل ہوتو خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ذاتی ہوگا اور یہ باطل ہے۔ پس مسئلہ بروزو اوتار باطل ہے۔ ٧- خدا تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ شبتی تعلق نہیں رکھتا جس كونلسفی لوگ تضائف کہتے ہیں جبیا کہ دد بھائیوں میں نسبت ہوتی ہے کہ ایک کا بھائی ہونا دوسرے اور دوسرے کا بھائی ہونا اس پر منحصر ہوتا ہے یعنی اگر خدا تعالی اوتار لے گا تو دوسرے اور لا کے جو ای ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے۔ وہ خدا کے بھائی ہونے کی نسبت رکھیں ے اور بیہ باطل ہے کہ خدا کا کوئی بھائی ہو۔ اسکی ذات تو وحدہ لاشریک ہے۔ پس اوتار اور بروز باطل ہے۔ کے او تار کینے کی حالت میں خدا تعالی واجب الوجود سے تنزل کر کے ممکن الوجود ہوتا ہے اور یہ محال ہے کہ خدا تعالیٰ خدائی سے تنزل کر کے انسان ہے اور اگر کہو کہ پیٹ میں بھی واجب الوجود تھا تو یہ باطل ہے کہ واجب الوجود ممکن الوجود کا محلول محدود مقیدِ ہو۔ پس مسئلہ بروز و اوتار باطل ہے۔ ۸۔ خدا تعالیٰ کی ذات یاک تغیر ہے یاک ہے۔ گر جب اوتار لے کر انسانی قالب میں آئے گا۔ تو متغیر ہوگا اور یہ باطل ے کہ خدا تعالی کی ذات کو تغیر ہو۔ یعنی خدا کی ذات میں تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ تبدیلی کے واسطے کوئی اور وجود تبدیل کرنے والا ماننا پڑے گا اور خدا تعالیٰ کے اویر کوئی وجود نہیں۔ اس لیے مئلہ بروز و ادتار باطل ہے۔ 9۔ خدا تعالیٰ کے جتنے کام ہیں۔ سب کے

سب بالواسط ہوتے ہیں۔خود بذاتہ کوئی کام خدانہیں کرتا۔ انسان پیدا ہوتے ہیں تو ترکیب عناصر سے ہوتے ہیں۔ ویگر تمام گلوقات ای طرح احتزاج عناصر سے ہوتی ہے ادر یہ بی سنت اللہ تعالی ہے کہ بالواسط بذات خود کچھنیس کرتا۔ چنانچہ مشاہرہ ہے کہ جمادات نباتات حيوانات جيد و برند مين ي بحري كى كوخدا تعالى ابني خاص ذات مين تغیر دے کر نہیں بناتا تو یہ کیوکر ہو سکتا ہے کہ کرش جی کے یا دیگر اوتاروں کے پیدا کرنے کے واسطے اپنی ذات میں تغیر دے کرخود ہی حلول کرے۔ پس مسللہ بروز و او تار باطل ہے۔ ۱۰۔ خدا تعالی کی ذات یاک جزین نہیں ہوسکتی اگر ادتار کا سئلہ صحح مانا جائے تو بھر واجب الوجود لعنی خدا کی ستی لائق تجزیہ ثابت ہوگی اور یہ باطل ہے کہ خدا تعالی کی کل و جزو ہو۔مسات دیو کی والدہ کرشن جی کے پیٹ میں اگر کل خدا آیا تو ناممکن ہے کہ 9 مینیے بلکہ جب تک کرشن بی زندہ رہے۔ خدائی کون کرنا رہا اور اگر یہ مانیں کہ خدا تعالی اپنی حالت پر بھی رہا اور فورت کے پیٹ میں بھی داخل ہوا تو خدا کی جا بن ہو کس اور بد باطل ہے۔ کس روز روشن کی طرح تابت ہوا کد مسئلہ بروز و اوتار بالکل لغو و ناممکن و کال و باطل ہے اور مدی اوتار جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کر افتراء کرتا ہے کہ میں اوتار ہوں۔ درانحالیکہ وہ اوتار نہیں۔ یہ اوتارول اور دیوی دیوتاؤں کے مسائل اٹل ہنوو میں زمانہ جہالت و تاریکی میں مانے جاتے تھے اور اس اوتار کی بنا یر رام چندر' مہادیو' کرش جی وغیرہ کے بت بنا کر بیجا کی جاتی تھی۔ گر اب تو اہل ہنود خود ان مسائل نامعقول کی تر دید کر رہے ہیں اور جو تخف ایسے ایسے نامعقول مسائل مانے اس کو جاتل اور کم عقل جانتے ہیں۔ چنانچے ایک صاحب الل جنود میں سے لکھتے ہیں" کیا کرش مہاراج برمیشر کا اداد بـ سب برميشركو مان والے آستك لوك اس كوسرود يا يك (سب جله عاضر ناظر) سروشکتی مان ( قادر مطلق) اجما (پیدائش سے بری) امریا (نا قابل فا) انادی (بمیشہ سے موجود) اثنت (بے حد) وغیرہ صفات سے موصوف مائے ہیں۔ چر الی صورت میں بیر منلد کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ قادر مطلق پر ماتما (خدا) کو ایے بندول کی جایت و رہنمائی کے لیے انسان کا جمم افتیار کرنے کی ضرورت بڑے۔ انسائی جمم میں آنے سے تو وہ محدود ہو جاتا ہے ادر سب جگہ میں حاضر ناظر نہیں رہتا۔ کیا الیثور کا اوبار مانے والے ہم کو یہ بنا سکتے ہیں کہ جس زمانہ میں سری کرشن مہاراج کے جسم میں ير ماتمان اوتارليا تفا-اس زمانديل باقى كائنات كالتظام كون كرتا تفايد الخد ( موارع عمري كرش منف لاا. راديت رائے فعل ٣٥٠ من ٢١٤)

ناظرين! كس قدر غضب اللي ك وارد مونى كى بات ہے كه مشرك و بت پرست و کفار، بے دین غیرمسلم تو زمانہ حال کی روشیٰ ہے مؤثر ومنور ہو کر ایسی مشرکانہ و مجبولانه عقائد ومسائل ہے انکار کریں۔ جن کے آباؤ اجداد ہزار ہا پشتوں ہے ایسے ایسے اعتقاد رکھتے تھے اور اہل اسلام میں ایک الیا شخص پیدا ہو کہ جس کو بچین سے توحید سکھائی مئ اورجس کو مال کے پیٹ سے باہر آتے ہی الله اکبرالله اکبراشبد ان لا الدالا الله ک آ واز کان میں ڈانی گئی ہو۔ تیس سیارے قرآن مجید کے ادر تمام احادیث کی کتابیں اور فقہ وتصوف کی کتابیں اور تمام انبیاء کے صحیفے اور بزرگان دین کے تعال بار پار کر بلند آ واز ے حلول ذات باری کسی مخلوقات میں نا جائز و ناممکن و محال کہدرہے ہوں اور جو خود یا بنج وقت اللہ تعالی کے حضور میں کھڑا ہو کر بحالت نماز بڑھتا ہے کہ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أحَدٌ ط اَللَّهُ الصَّمَدُ ط لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدٌ طَ رَّجَه ' الله ايك ب اور الله ياك ب نيس جنا اورنيس جنا كيا اوركوئي اس كا بمسرنيس ' اور مجدد مون كا دعوی بھی کرتا ہے اور امام زمان و رسالت و نبوت کا مدعی ہو کر ایسا مشرکانہ جاہلانہ اعتقاد ر کھتا ہے اور مسئلہ او تار کو خود مانتا ہے اور تمام الل اسلام کو یا کیڑہ عقائد اسلام سے مرتد کر کے پھر مشرک ہندد بنانا چاہتا ہے۔ جواا سوسال سے مسلمان چھوڑ کیکے تھے پھر منوا تا ہے اور بدیھی کہتا ہے کہ ۱۳ کروڑ مسلمان اس واسطے کافر ہیں کہ جھے کو رسول و نبی نہیں مانتے اور میرے بدعتی عقائد اوتار و ابن اللہ و خالق زمین و آسان اور میرا خدا کے یانی (نطفہ) ہے ہونانہیں مانتے اور جب تک مسلمان مجھ کو اور میرے الہامات خلاف شرع محمدی نه مانیں وہ کافر ہیں اور ان کی نجات نہیں ہو گی جائے قرآن برعمل کریں اور ارکان اسلام بجا لا نمیں۔

اب ہم سورہ اظامی جس کو ہم نے اوپر درج کیا ہے کہ سرزا قادیاتی پانچ ادت قمار میں جو پڑھتے تھے اس کی تھری ڈیل میں کرتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ یا تو مرزا قادیاتی کا میں الہم غلط ہے اور وسوسہ شیطائی ہے کہ'' ہے رود ہرگویال تیری مہما گیتا ہی لکھی گئی ہے۔'' اور مرزا قادیاتی کا کرش ہونا باطل ہے۔ یا مرزا قادیاتی ول سے ہندہ تھے؟ اور اوپر سے مسلمان ہے ہوئے تھے اور وکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ مسلمان اور عقیدہ اوتار و بروز کا مانتا اجماع تقیمین ہے۔

> دل بصورت ندېم تاشد سيرت معلوم بندهٔ نظم و بغناد دو لمت معلوم

جس محض کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے وہ ایبا ہی رببر اور امام ہے۔جس کی ٹان میں ایک ٹاعرنے کہا ہے

رہنماؤں میں کی بندے بنے میں ربزن

سوئے تبت ہم کو دکھاتے ہیں وہ راہ مجاز

کیا امام زمان و مجدد اس کا نام ہے کہ بجائے توحید کے شرک سکھائے اور بجائے قرآنی تعلیم اور عقائد کے وید و شاسر کی تعلیم دے اور اوتار کا مسلہ بہ تبدیل الفاظ بروز کہد کر ور بردہ اسلام کی سخ کی کرے اور منہ سے قل هو الله احد کے اور ول سے این آپ کو کرش و رام چندر دغیره اوتارول کو خدائے تعالی قدوس کا کھلوو (جائے نزول) تعین کرے اور مریدوں کو کرا دے اور فنا فی الکرشن ہو کر جس طرح کرش اینے آپ کو خدا کہتا تھا امام زبان بھی ہوا اور خدا بھی ہوا۔ دیکھو کشف مرزا قادیانی کہ''میں نے ایک دفعہ و یکھا کہ خدا ہوں ادر یقین کیا کہ وہی ہوں۔'' ( کتاب البربیص ۸۵خزائن ج ۱۳ ص۱۰۳) لا حول ولا قوة الا بالله.

\_ من از دبن مارشکر ی طلعم

ایس مخص بھی مجدد و امام زمال مانا جا سکتا ہے؟ مصرعه برنکس نهند نام زمَّل كافور ـ سورة اظام من خدا تعالى في ايس ايس تمام عقائد باطله كى ترديد فرماكى اور الله تعالی نے اپنی تعریف حسب ویل الفاظ میں فرمائی ہے۔

(۱) ... (۱) احد، (۲) صمد (٣) لم يلد (٣) لم يولد (۵) لم يكن لهُ (٢) كفواً احد. اوّل خدا تعالیٰ کی ذات باک احد ہے۔احداس کو کہتے ہیں جس کا نصف بھی نہ ہو کوئکدایک کی جزونصف و چوتھائی ہو علی ہے مگر خدا تعالی کی ذات جزین نہیں ہو علی اس واسطے احدہ لفظ فرمایا تا کہ ثابت ہو کہ خدا کی ہتی لائق تجزیہ نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہو سکتی تو نصاریٰ کے عقیدہ کی تروید ہوگئ کہ حضرت عیلیٰ مسیح بحیثیت الوہیت حضرت مریم کے پیٹ میں تھا چونکہ پیٹ میں سانے والا بھی خدانہیں ہوسکتا۔ اس واسطے الوہیت مسح کا سئلہ غلط ہوا۔ ای طرح احد کے لفظ نے ادتاروں کے مسئلہ کو بھی باطل کر دیا کیونکہ احد لین وحدہ لاشریک کی شان سے بعید ہے کہ اس کا کچھ حصد ایک عورت کے بیث میں حلول فرما كريدا مواور باقى حصه خدائي كرتا رب

(٢) .... صمد ك لفظ سے خدا تعالى كى ذات ياك كا حوائج سے ياك مونا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ﴿ فرماتے ہیں کہ صعر وہ ہے جو سمی کامحتاج نہ ہو اور سب اس کے

محماج ہوں اور وجود کا سلسلہ بغیر ایک ایک ذات کے جو صد کی صفت ہے موصوف ہو قائم
خیرں دوسکتا۔ جب ضدا تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور کی کی تحماج نیس تو کھر اوتار
کا مسلم جو محفس ساتا ہے وہ ضدا کو تحماج بات ہے کہ طبیعہ کے جیس کا خات ہے ہوں کا خات کے بیٹ کا ختاج ہے اس ان ایس ہے کہ بدل کی خات ہے ہوں کا ختاج ہے انسان باہم
کے بیٹ کا مختاج ہے وہ انسانی منا قائی کی ذات پر اس حم کے نبو خیالات کہ وہ انسانوں کی طرح
گند سے مخرجوں سے گزر کرتا ہے اور انسانی تالب شی ظہور کی کڑتا ہے۔ یہ قرآن سے انکار
کند سے مخرجوں سے کور کرتا ہے اور انسانی تالب شی ظہور کی کڑتا ہے۔ یہ قرآن سے انکار
کیری اور اور کمل ہے اور اور انسانی تالب شی ظہور کی کڑتا ہے۔ یہ قرآن سے انکار
کندر کی کردا ہے۔ یہ قرآن سے انکار کی کا کہ کہ بیٹری اور اور کمل ہے کا

خہیں تو اور کیا ہے؟ اور اوتار کا قائل کافر ومشرک نہیں تو اور کیا ہے؟ (٣) ..... لم بلد ب اس بات كى ترديد بككوكى وجود فدا تعالى كو پدرى نبت نيس دے سکتا۔ یعنی کوئی فحض خدا تعالی کو اپنا باپ قرار نہیں دے سکتا۔ جیبا کہ نصاری خدا تعالی کو حضرت میسی کا باب قرار دیتے ہیں کیونکہ اس نبت پدری سے حضرت مریم ضدا کی جور وقرار یاتی ہے اور خدا تعالی کی ذات اس سے پاک ہے۔ کداس کی کوئی جورد مو اس لفظ لم يلد سے خدا تعالى اپنا اختلاط اور حلول مونا غير ممكن فرمايا ہے اور ايما بى مرزا قاویانی کے الہامات''انت منی بمنزلة ولدی" (حقیقت الوی ص ۸۶ تزائن ج ۲۲ ص ۸۹) ترجمه تو مجھ سے بمزلد بینے کے ہے۔ "وَأَنْتَ مِنْ مَاءِ نَا" تر بمه تو ہمارے یانی (نطف ) ت ہے۔ (الجین ص ص ص حوال ج ما ص ص اس اللہ کے الم بلد کے برخلاف میں۔ اس واسطے بدالہامات وساوس میں اور ایسائی کرش کا اوتار بھی ایک مسلمان کا مونا باطل ہے۔ (م) ..... لم يولد ي تو خدا تعالى نے صاف صاف مئله او تاركى ترديد كر دى ہے اس میں تو مرزا قادیانی کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی ہے۔ اوتار کے مسئلہ میں مانا گیا ہے کہ خدا تعالی شکل انسانی قبول کرنے کے واسط عورت کے پیٹ میں سے ہو کر پیدا ہوتا ہے جیسا كدكرش جي مساة ويوكي زوجه باسديو كي الخوين كربه يعني حمل سے بيدا بوئ شے اور . پھر قادیان میں وہی کرش جی مہاراج مرزا قادیانی غلام مرتفظی کے گھر "ں مرزا قادیانی کی والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے اور غلام احمد قادیانی کے نام سے نامزد ہوئے۔ جب خدا تعالی کا جنم لینا کوئی محض مانتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ جس میں خدا کی ذات کم بولد بتائی گئی ہے۔ جب قرآن کا منکر ہے تو پھر سے موجود والم زبان و مجدد کس طرح ہوا؟ پس یا تو اوتار کا دعوی غلط ہے یا مسلمانی کا دعوی غلط ہے۔ (۵) .... لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدْ طالِعِي نهيل ب كوئى ال ك واسط برايرى كرن والا

ر الله المعالى كى ذات كے ساتھ كوئى برابرى كا دم نبين مار سكا \_ مگر جب اوتار كا مسئلہ

ما پی کے اور ضاکا پروز انسانی قالیوں پی حلیم کریں گے تو جمی قدر ادتار ہوئے ہیں۔

سب آئیں بی برابر ہوں گے اور جس جمی خورت کے پیٹ بیل ضا اتعالیٰ نے طول کیا

اس محورت کے پیٹ ہے جس قدر اورلائے لاکیاں پیدا ہوئیں۔ سب ضا کے بیش اور اورلائے لاکیاں پیدا ہوئیں۔ سب ضا کے بیش اور دیو کی

بھائی ہوئے۔ جیسا کہ برجہ ماگر بیس لکھا ہے کہ کرش بی مہاران آخویں کر بھر دیو کی

ہی بیدا ہوئے تو پہلے کہ بھائی جو کرش کے پیدا ہوئے سے پہلے پیدا ہوئے میں مرور سات

بھائی ضا کے ساتھ برابر ہوئے۔ کیونکہ بھائی بھائی آئیں بیں پیدائش بیل اور ذات میں

برابر ہوئے ہیں۔ بی جو فحق اوتاروں کا مثلہ باتیا ہے۔ دوقر آن کے انم پیٹی ٹا تھوٹوں کہ کھوٹوا کہ

مذکر ہے اور قر آن کا بھوٹوں کہا بھی ہے۔

بیرابر ہوئے ہیں۔ بیرار ہوئی کہ بھر جرگو مسلمان میں۔ بیں یا تو مرزا قادیائی کا دفوق کہ

مؤلم میں مواد بھی ہوئی کہ

میں کرش ہوں باطل ہے ۔ ماسلمانیم از فصلِ ضدا مصطفح بارا امام و مشترا

(ورختین فاری ص ۱۱۳)

کیا مصطفع میلینی نے بھی کی حدیث میں فرہایا ہے کہ میں کرش ہوں؟ حالاتکہ کرش موں؟ حالاتکہ حقیقت نے بھی کرش ہوں؟ حالاتکہ حقیقت نے بھی فرہایا ہے کہ میں کرش ہوں؟ حالاتکہ حقیقت بیسوں رکھتا ہوں اور انائب بیسی ہوں اور آئر نیس تو بچر اسے ایے الہامات ظاف قرآن و رسول عربی کے برفان و بالان ان الہامات کی تردید کر رہا ہے؟ دو باقوں سے ایک ضروب ہے۔ یا طلق کی تردید کر رہا ہے؟ دو باقوں سے ایک ضروب ہے۔ یا طلق کی تردید کر رہا ہے؟ دو باقوں سے ایک ضروب ہے۔ یا مراتا قادیاتی کے الہامات میں اور جس کے خراس اللہ میلین ہے۔ یا مراتا تادیاتی کے اللہ الماد و جس کے خراس کی کہا ہے جس اور چونکہ خدا ماد الماد کی کہا میں اور چونکہ خدا ماد کی کہا ہے جس اور چونکہ خدا میں اور چونکہ خدا ہے۔ ہرگز میں من افتح اللہ کے دار دیا گئی کہ کام میں افتح الف خراس کے کہا کہ کہا ہے جس کے جس کی کہا ہے۔ ہرگز میں میں گئے بیلد وَ آئے یُولَد واتحان ولد اپنی وات کی نہیں۔ یا جائز اور دیا کی کہا ہے۔ ہرگز میں۔

دوم: ردومانی حقیقت کے رو سے اگر مرزا قادیانی کرٹن ہوتے تو کرٹن کے پیرو ہوتے کیونکد وہ مان مچھ میں کہ میں بسب بیروی مجد میلی رسول اللہ کے اپنے اعدر حقیقت مجری رکھتا ہوں۔ اور اب انجر میں کہتے ہیں کہ میں اپنے اعدر حقیقت کرٹن رکھتا

ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ اب مرزا قادیانی محمد عظیماً کی بیروی چھوڑ کر اسلام سے روگردال ہو کر کرشن کی بیروی کر کے کرشن کا بروز واوتار ہوئے کیونکہ کرشن کی تعلیم محمد ﷺ کی تعلیم کے باالکل برخلاف ہے بلکہ تمام انبیاءً کے برخلاف ہے کہ تنائخ و اوتاروں کی تعلیم ویتے ہیں اور دوزخ و بہشت و یوم آخرت وحشر ونشر و حساب آخرت سے انکاری ہیں اور گیتا میں لکھتے ہیں کہ نیک و بد اعمال کی جزا وسزا ای دنیا میں بذر بعد ننائخ یعنی آ واگون ہوتی ہے۔ گیتا وہ کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی خدا کی طرف سے مان کر فرماتے ہیں۔ تیری (مرزا قادیانی کی) مہما گیتا میں تکھی گئی ہے اور یہ میرا خیال و قیاس نہیں بلکہ خدا کا وعدہ بـ اس مرزا قادیانی کی عبارت می صاف ہے کہ بدخدا کا دعدہ ب اور وعدہ گیتا میں ب تو گیتا خدا کی کلام ہے۔ جب خدا کی کلام ب تو مرزا قادیانی کے اعتقاد میں گیتا و قرآن برابر ہوئے جب گیتا خدا کی کلام ہے تو مرزا قادیانی کاعمل گیتا بر ضرور ہونا عاسي اور جب گيتا برعمل ہوا تو مرزا قادياني اسلام سے خارج ہوئے اور الل مود ك ند ب كے بيرو ہوئے۔ اگر كوئى مرزائى افكار كرے تو ہر ايك مسلمان كا جواب يد بےك جب مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ بیروی محمہ ﷺ سے محمہ ہوا ہوں۔ تو جب کرش ہوا اور ا ہے اندر حقیقت کرش رکھتا ہے تو بیروی کرش لازم ہے۔ ورند مید دعویٰ غلط ہے کہ میں بد سبب بیروی تامه کے محمد وظلی و بروزی محمد مول اور کرٹن بھی ہول کیونکہ جب مرزا قادیانی نے اصول مقرر کیا ہے کہ متابعت محمد علی سے محمد ہوا ہوں۔ تو ضرور ہے کہ اخیر جو کرش ہوا تو ضرور بیروی کرٹن کی کی ہوگی۔تب ہی تو کرشن کا اوتار بنا اور حقیقت کرش اس کے اندر بجائے حقیقت محمد ﷺ کے متمکن ہوئی۔ اب اظہر من الشمس ثابت ہوا کہ یا تو پیر البام وموسدتها كدمرزا قادياني كواسلام سے فارج كر كے مرزا قادياني كو اوتاركرش بناتا ہے۔ یا مرزا قادیان محمظی کی پیروی سے نکل کر کرٹن کی متابعت تامہ سے کرٹن ہوے۔ دونوں باتوں ہے ایک ضرور ہے یا تو مرزا قادیانی محمق الله کی احت و پروشیل رہے یا کرشن کے اوتار نہیں اگر محریق کی متابت میں میں اور بیرو محریق میں تو جھیں ے کیا کام؟ اور اگر کرٹن کے ویرو ہیں تو اب محر عظافتے ہے کیا واسط؟ جب محمد عظافتے ہے واسط منیں تو مجر مسلمان ندرہے اور جب مسلمان ندرے تو مجر کافر ہونے میں کیا شک ر ہا اور کافر کی بیعت کرنی کسی مسلمان کو جائز جہیں۔ اور ند کوئی مسلمان کسی کافر کو جو ہوم م مخرت اور جرّا وسزا قیاس ہے منکر ہواور تنائخ و اوتار کا قائل ہواس کو اینا پیشوا مرشد و پیرطریقت و امام ومجدد مان مکنا ہے؟ \_

لبے با ابلیں آدم روے ہت پس بېردى نايد داد دست

ای واسطے مولانا روم نے کئی سو برس پہلے سے مسلمانوں کو تنیبہ کی ہے۔ کہ بغیر امتمان شرعی کے کسی فخص کی بیعت نہ کریں۔ پس یا تو مرزائی صاحبان بیر ثابت کریں کہ کرتن مسلمان تھا گریہ ہرگر ثابت نہ کر عیس کے کیونکہ گیتا کرٹن کی کاب تھنیف موجود ہے جس شل اوتار اور تنائخ کا جوت بوے زور سے دیا ہے۔ مجر مرزا قادیانی نے جب كرش جى كا روب وحارا تو محمق على ك دروازه سے دور جا بڑے۔ اگر كوئى مرزائى جواب دے کہ مرزا قادیانی مسلمان بھی رہے اور کرٹن بھی بن گئے تو یہ محال ہے کہ کوئی محص ایک عی وقت می مسلمان بھی ہواور ہندو بھی ہو۔ جب کوئی شخص قیامت کا منکر اور تناسخ كا قائل موتو پر وہ مندو بے كيونكہ جب كرش جى كا بروز وادمار موگا تو كرش جى كى تعليم وعقائد كا جو كيتا مين مندرج بين يابند موكا ادر كيتا من تناسخ كي تعليم ب- ينانجه کرش جی گیتا میں لکھتے ہیں \_

بهشت کار زشت داورش آ ردگ بخیم سگ و خوک در

(سنی ۱۳۱ اینا مرجمد نینی) اگرفیفی کے ترجمہ میں کچھ شک ہوتو دیکھو ( گیتا مترجمه ددار کا برشاد افق اشلوک ۱۳ و ۱۲ ادهیائے ۲ بھوت گیتا) سری کرشن جی ارجن کو فرماتے ہیں۔ "سوچ او ہم تم اور سب راج مہاراج پیشتر مجی سے یانبیں آئدہ ان کا کیا جنم ہوگا۔ ہم سب گذشتہ جنول میں بھی بیدا ہوئے تھے اور اگلے جنول میں بھی پیدا ہوں کے جس طرح انسانی زعد کی میں لؤکین جوانی برهایا ہوا کرتا ہے۔ ای طرح انسان بھی مختف قالب قبول کرتا ہے ادر پھر اس قالب کو چھوڑ دیتا ہے۔''

(٢) جس طرح انبان يوشاك بدلتا بداى طرح آتما بھى ايك قالب سے دوسرے قالب کو قبول کرتی ہے۔ (اشلوك ٢٢- ادهيائے ددم كيتا) (٣) سرى كوئن عى - جارى تحمارى قالب نامعلوم كتن بدل يك يي اس امر ي

(اشلوك ( ادهيائم)

میں واقف ہول شمصیں علم نہیں۔ (٣) جن جو گيوں نے جوگ ميں كمال حاصل نہيں كيا۔ كرياين ٹوٹا ہے عرصے تك اجھے لوگ میں رہ کر پھر کسی اعلیٰ خاندان میں بیدا ہوتے ہیں۔خواہ با کمال جو گیوں کے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ونیا میں اس طرح کا جنم ملنا بھی مشکل ہے جب وہ یہاں پیدا ہوئے تو الطی جنم کے مزاولت سے عمدہ عقل یا کر کمالات حاصل کرنے کے لیے کوشش عمل میں لاتے ہیں۔ پچھلے جنم کی مثق ادر مزاولت ہے نفس ان پر عالب نہیں مونے باتا۔ جوگ کی مثق بوھا کر بید آ گیا ہے عبور کر جاتے ہیں۔ جوگ جوگ بیں محنت کر کے باپ سے خالی ہو کرمختلف جنموں کے بعد مکتی کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ (اشلوك اس سے مس تك ادھيائے 1)

(۵) متعدد جنمول ميل صاف ول اورياك باطن موكر محصر ميل جاتے ميں۔

(اشلوك 19\_ ادهيائے 2)

(۲) جو صاحب کمال ہو گئے۔ جنھوں نے فضیلتیں حاصل کر لیں اور میری ذات میں ال (۷) اندھارے اور ایجالے یا کھول کی تاثیر قدیمی ہے۔ اجب یا کھ ہے اوا گون یعنی جنم

(اشلوك ٢٦ ادهمائي ٨)

مرن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔

(۸) جن کو اس بدیا یعنی (روح بدیا) کا اعتقاد یا اس سے دلچیں نہیں ان میں ہے میں بہت دور رہتا ہوں اور ان کو آ وا گون کے چکر سے نحات نہیں ملتی۔ (اشلوک ۳ ادھائے ۹) (9) جب مقدس اورمعظم بيكتره ميل بن كے بہلوں سے ميش وعشرت كا زماند كرر جاتا ہے تو انسان کی مچر دنیا میں پیدائش ہونی ہے۔خواہشات میں پینس کر جو تینوں ویدوں ک ہوایات کے موافق جگیا وغیرہ کرتے ہیں ان کو اوا گون سے نجات نہیں ہوتی۔

(الشلوك 11 ارهمائه 9)

(۱۰) آتما مخلف قالیول میں مخلف صورتوں سے ظہور پذیر ہے۔جس نے ہر قالب میں (اشلوك ٢٦ ادهيات ١٢) اس کو بکسال دیکھ لیا۔اس کونجات مل گئی۔

(١١) يهي كيان ب جس كا عامل ميرك سروب كو يجيان كر آ واكون سے نجات يا حات (اشلوك ١١ ادهنيائ ١١٠)

(۱۲) جوفض رجو کن کے غلے کی حالت میں جولا چھوڑتا ہے۔ اس کی پیدائش نیک افعال لوگول کے گھرانے میں ہوتی ہے۔ تموکن کی حالت میں مرنے والے کو جاس میں قالب ملت ب (اشوک ۱۵ ادمیا ۱۳ الم الد بیا این دار موسائی اور میانی در معاش اور بے دیاؤں (۱۳) اس قسم کے (مفرور) دنیا ساز بیا جگئت کے ذکیل تالائق بد معاش اور بے دیاؤں کہ کہ میں راجسوں کی نسل میں پیدا کرتا ہوں۔
(۱۲) کرم کے پہل (اعمال کا بدلہ) تمین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) نرگ جوئی لیمن افضو (۲) دایو جوئی لیمن افضو (۲) دایو جوئی لیمن افضو (۲) دایو جوئی لیمن عامل بیا بینے کی سرگ میں جاتا ہے۔ یازگ میں ان کو مرصوں کی ایسائی برائی کے موافق مرگ ما ہے جوئی ان کو کرموں کی ایسائی برائی کے موافق مرگ ما ہے بیا ان کو کرموں کی ایسائی برائی کے موافق مرگ ما ہے بیا رائے کا ادھائے ۱۸ ا

ناظرین ایر گیتا کی تغیم ہے جو قرآن کے بالکل یر خلاف ہے اور کرش کی اپنی 
تعنیف ہے۔ قرآن تو اعمال کا بدار قیامت کے دن بعد حساب و برزان عمل وورخ و
بہشت ہونا فرباتا ہے۔ بکد تمام اغیاء تیامت اور توسید کی تعلیم کے واسطے مبعوث ہوتے
رہے اور ان کے مقابل کفار قیامت کا افکار اور شرک پر اسمرار کرتے آئے اور اغیاہ کی
میں تعلیم جل آئی ہے کہ جو شخص روز جزا کا حشر بالا جداد کا مشکر ہو وہ مسلمان تمہیں ہے اور
تمام قرآن روز آخرے پر ایمان لانے کے واسطے بار بار تاکید فرماتا ہے۔ بلکہ جرایک می
ورسول قیامت کا ہونا برش بنات آیا ہے اور جو قیامت کا عشر اور تمان کا مانے والا ہو۔

اس کو کافر جانتا آیا ہے۔

تک کم افرون آج ۱۳ او برس کے بعد کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت

تک کے بعد مرزا کا دیائی ایک جدو راج قیاست کے حکر تائے کے گائل اور طول ذات

باری اپنے وجود شی مائے والے اور تشکیم دینے والے کو رسول برخی مان کر اس کے بروز

ہونے کا وگوئا کرتے ہیں۔ اگر چہ برایک مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام قرآن مجید تعلیم ہم

ہونے کا وگوئا کرتے ہیں۔ اگر چہ برایک مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام قرآن مجید تعلیم معلوم

ہوکہ مرزا کا دیائی دو بردہ اسلام کے خالف ہیں اور طرح طرح کے بیودہ مسائل کی

مادو سے اسلام کی خالف توجید کو کھر کر کرنا چاھیے ہیں اور دیداری کے لیاس میں اور

دیکھو قرآن جید کیا فرماتا ہے۔ کہ شوگوؤی الی عالیم الفنیس والد مگراہ کرتے ہیں۔

دیکھو قرآن جید کیا فرماتا ہے۔ اس شعارے مانا بھا کہ کا طرف لوٹائے جاؤ گے جو

ہوشدہ اور فاہر میں کہھ جانتا ہے۔ اس جسائل و دیا ہیں کرتے رہے ہو۔ وہ کہو کہ جو

F+4

دے گا۔ پھر کیا ہوگا۔ وَلا تَحْوَوْوَ الاَّ مَا تَحْشَنَمْ مَعْمَلُونَ (لیس ۵۰) ہیے۔ ہیے گل کرتے رہے گل کرتے اس می کا بدلہ باؤ گر۔ ان ان انمال کا بدلہ کیے ہے گل کرتے استب سَیْدٌ وَ اَحْدَالُونَ اللهِ مَنْ کَسَبَ سَیْدٌ وَ اَحْدَالُونَ اللهِ مَنْ کَسَبَ اللّهِ مَنْ فَیْفَا طَلِلُونَ (اجر ۲۸۰) وَالَّذِیْنَ امْنُوا الصَّلِحْتِ اَوْلَیْکَ اَصُحْبُ اللّهِ مَنْ فَیْفَا طَلِلُونَ (اجر ۲۸۰) وَالَّیْنَ بات تو اَحْدَالُونَ اللهُ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِيَا لَهُ وَاللهُ وَلِيَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ب كه خدا تعالى في مرزا تادياني كوكرش جي كا اوتار فرمايا تنسرا امر: بديرا خيال نبيل خدا كا وعده تھا۔ ناظرين! خدا كا وعدہ مرزا قادياني نے لكھا ب كديًتا ش كيا كيا ب جس معلوم موتاب كدمرزا قادياني كاعتقاد من أيتا بهي خدا کی کلام ہے۔ جو صریح غلط ہے کہ "تیری (مرزا قادیانی کی) مہما گیتا میں اُنھی گئی ہے'' کیونکہ گیتا میں کوئی ایبا اشلوک نہیں۔ اگر کوئی ہے تو مرزائی صاحبان دکھا دیں۔ گر تعجب ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ عظی کی بیروی تامہ کا دعویٰ کرتے میں ادر عمل ان ك يرخلاف كرت بي مجمع محريك رسول الله في بهي اوتار كا مئله مانا بي؟ تناسخ مانا ب؟ گيتا كوكتب اوى مين سے بتايا ب؟ برگز نهيں - حالانكد كرش و گيتا حضرت سيلى عليه السلام سے بھی ہزاروں برس پہلے دنیا میں موجود تھے۔ بس جب مرزا قادیانی حضرت محر الله کی تعلیم قرآنی کے برخلاف گیتا کی تعلیم مانتے میں تو مسلمان س طرح رہے؟ مسیح موعود نبی و رسول مونا تو بوی بات ہے۔ جب تک سیر ثابت نہ ہو کد اہل اسلام میں گیتا بھی خدا کی کلام مانی گئی ہے۔ تب تک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پس مرزائی صاحبان گیتا کو خدا کی کلام ٹابت کریں اور پھر گیتا میں میہ دکھا دیں کہ راجہ کرشن جیسا دو دان راجہ بررگ برمیشر کی بھکتی اور تپ کرنے والا جس کے مذہب میں گوشت خوری بدر ین گناہ ب اور جس نے وحرم کی حفاظت میں گئ جدھ لینی جنگ کیے اور دشمنان دهم کو نابود کر دیا۔ وی کرش جی ایل تعلیم وعقائد کے برخلاف بقول اہل ہود ملیجہ اور وشٹ مسلمانوں ك كريس جنم لي كرغلام احد قادياني نام يائ كا اور يحين س ماس ( كوشت) خور مو

r.L.

گا پیاؤ اور سابھ بریائی گوشت مرغ ہے اوقات بھر کرے گا اور ساٹھ برس تک خالف صفات کرش دو قائد اللہ جو و ترفیہ ہو گا کہ اور ساٹھ برس تک خالف صفات کرش دو قائد اللہ جو و ترفیہ ہو گا کہ بھر اس کے اگر گیٹا ہیں ہے نہ جو اور یقینا ٹیس کے اگر گیٹا ہیں ہے نہ بو اور یقینا ٹیس کے گر گرف ہیں نے اقال ہے آخر تک گیٹا کو دیکھا ہے تیس تکھا کہ کرش جی مہدارہ مسلمانوں کے گرفتم لیس گے تو چھر مرزا قادیائی کا البام مرج خالف واقعہ ہو اور خلاف واقعہ اللہ موج کی خوا کی طرف ہے تیس ہو سکتا کیونکہ علام الغیو ب اور خلاف واقعہ اللہ میں مسلمانوں ہے کہ وہ خالف واقعہ البام کرے۔ جب ایس مسلمانوں کے گر جم لیس کے تو بھر مرزا قادیائی نے کس موج کہ جو تو بھر تا تا ویائی نے کس طرح کے دیا کہ ایس مسلمانوں کے گر جم لیس کے تو بھر مرزا تا ویائی نے کس طرح کے مرزا تا ویائی نے کس طرح کے مرزا تا ویائی نے کس طرح کے مرزا تا ویائی کے کس موج سے جو مرزا

ووم ـ گرش ہونے کا الہام اس کے بعد ہوا تھا اور سے کلیہ قاعدہ ہے کہ پہلے
الہام باسم کا تائج البعد کا الہام وہم ہوتا ہے۔ پس جب مرزا قادیاتی کرش بی کا ادار
ہوئے تو سی موجود شدر ہے کیونکہ کی حدیث میں بے ٹیس ہے کہ سی موجود کرش کا بروز بی ہوئے اور مورتی پیشن و تائج و گیتا کو مسلمانوں میں رواج دے گا اور اپنی فوٹو مریدوں میں
تشتیم کرے گا اور تائج و اوتار بروز بائل مسائل کو مانے گا اور مسلمانوں کو منانے گا۔ مرزا
تاریخ کو مشلم ادار کا علم تیس تھا ورشہ وہ برگز ادار ہونے کا دگوئی نہ کرتے الی جنود
کے جہ بے کے مطابق جب زشن پر بہت تھم و گناہ اور آئی و خوز بری ہوتو اس وقت یہ تھی
گائے کا روپ دھار کر اعربی سی بھیا میں مرجعا کر فریاد کرتی ہے تو اس وقت اندر کے تھم
کے کا روپ دھار کر اعربی کی کا ادتار ہوتا ہے۔ دیکھو (بریم سائر سفواھیا نے ادل)

اظرین اوس است می معمون طول کے خوف سے افتصار سے کام لیا جاتا کے دولت سے افتصار سے کام لیا جاتا کے دلیے کا بیاتا جدور کرنے چنکہ بڑا ظالم تھا۔ جب رمایا بہت ستائی گل اور دھر کا ستیانا می ہونے لگا۔ تو جدور دھرم کے اصول کے مطابق اندر کی بارگاہ میں فریاہ ہوئی جب برما و چنکے چار سمجھانے کے کہ تم میں دویوی دیج ایری منڈل جائے تھے انگری میں جم او چنکے چار مردی دہر تم جہ اوتار لیل گے۔ بامد ہو کے گھر دیوکی کی کوکھ میں کرش جم لیل گے۔ اب کرش کا جم دیوکی کی کوکھ میں ہوا چنا تیج لیکھا ہے کہ کی بنجادوں بری اشکمیں برہ مایر دوی تحر میں آدمی دات کو سری کرش نے جم لیا اور باسد یو اور دیوکی کو درش دیا۔ دو آپ نے درتن دیا اور جم مرن کا نیرا کیا اور جو جوظل راج کس نے ان پر کیے تھے۔ تمام بیان کیے۔ تب سری کرتن چندر بولے کہ تم اب کی بات کی چنا من ش مت کرد کیونکہ ش نے تمارے ڈکھ کے دور کرنے ہی کو اوتار لیا ہے۔ (وحیاہے چیقار پریم سال سفی ۱۵)

ناظرين! فدكوره بالاعبارت من مفصله ذيل امورغورطلب مين-

(۱) بالکل الل اسلام کے ذہب اور اصول کے برخلاف ہے۔ کسی مسلمان کا یہ احقاد ہو
کہ دیوی و نیجا خدا کے حضور بی چے رہے ہیں اور ادتار لیتے ہیں۔ ادتار کا مشلہ
مسلمانوں کی کسی کتاب بی خیس۔ اگر قرآن یا حدیث یا آئر اربد یا جیند بن وصوفیاے
کمام کی کسی کتاب بی ادتار کا مشلہ ہے تو مرزائی صاحبان بتا ویں۔ ورند وگئ مرزا
قادیاتی کا باطل مانیں۔ گر مرزائی جرگز نہ دکھا تیس کے کیونکہ تنم انمیا، اور اور کھر رسول
اللہ چینی اور ویوی و دیواؤں کی تروید کرتے رہے ہی کوئی حض مسلمان ادتار کا مشلہ
خییں مان سکا۔ جو مانے وہ مسلمان نہیں۔

ناظرین النوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آرسیائی بندہ وہو کہ اور بندہ وی کی اور بندہ وی کی اور بندہ وی کی اول اور بندہ وی کی اول اور برا اور بالل عقائد چھوڑتے جاتے ہیں۔ عگر مرزا قادیائی اساسو برا کا بعد مسلمانوں کو تعلیم کے بعد مسلمانوں کو تعلیم کے بعد مسلمانوں کو تعلیم کے ویت میں۔ آرسیتر اور اور مسلمان یا میں کیمیا ظلم ہے اور کیمیان کی اور مسلمان یا میں کیمیا ظلم ہے اور پھران پر امان زمان کا وجائی اور وین تحدی کی تجدید کی شخی ؟ بیت:

گر تو قرآن بریس نمعا خوانی بیری روفق ملمانی

دوم: امر ید کرمزا قادیاتی کی والدہ ماجدہ کے شکم میں کرٹن مہاراتی 9 ماہ رہے اور بعد گرز امریک کے میں کہ میں کہ اور نے الد گرز نے میں کر کر کوشت وغیرہ ممنوعات اہل جنود کھاتے چئے رہے یہ تو کرٹن کی مہارات کی شمان سے جعید ہے کہ کسملان منعل زمیندار کے کھر پیوا جوں اور بجائے مندر کے مجد میں کماز پڑھیں اور بال چوڈ کر تھے گئے گئے ہے ویا وشاحر کی مجد قرآن پڑھیں اور چرآ رہے اور جدو دھرم کے برخلاف بندو تحرب کا محشان کریں کیونکہ کرٹن کی کا غدیب وی تھا۔ اور بحدود وحرم کے برائ کی کرزن کی مہارائ فراتے

"مارا بي كرم في كي كي نغ كري- كون بريمن كي سيوا مي روي \_ بيدكي

آ کیا ہے کہ اپنی کل ریت ٹجھوڑے جو لوگ اپنا دھرم تنج اور کا دھرم پالتے ہیں۔ سوایے ہیں کہ کل بر ہو پر چکھ سے پریت کرے اس سے اب اندر کی پوچا تجھوڑ دیتے اور پریت کی بوچا بجھے۔ سب بجوان آن مضائی لے چلو اور گوپر دمن کی پوچا کرد۔ اچھی۔

(ویکھوسٹی ۴۲ پریم ساگر ملبویہ نول کشور کا پول)

مبا بھارت بل لکھا ہے کہ کرش جی نے وس سال تک تپ کیا۔ کرش اپنے زباند کا پرم دو دان تھا اور وید وشاستر سے نوب واقفیت رکھتا تھا۔

(سوائح عمرى كرش صفى ٩٩٩٩٩ مصنفه لاله لاجيت دائے)

اب ظاہر ہے کہ ان کرموں بیں سے مرزا تادیائی نے ایک بھی ٹیس کیا۔ اگر بوٹیرہ پھیرہ چھپ کر گؤ اور برجمن اور گوپر واس کی بوجا کرتے ہوں اور ویہ وشامتز پر عُمَّل کرتے ہوں تو تیرٹیس ظاہراً تو کہ ابلۂ ابلا ایڈ اللّٰہ مُتحفظۂ ڈسٹون اللّٰہ پڑھتے تھے جمس سے تابت ہے کہ مرزا ہی کرش جی کا احتار ہرگز نہ تھے۔

میسرا امر: کرش کی بڑے بہادر اور ہند دومرم کے حماتی سے کی طالم راجرل کو گلسیس ویں اور مادا اور دهرم کی حفاظت کے لیے جودھ (جنگ) کیے۔ رادیکس کو مادا رادید جرا سندھ کو گلست دئ راد پر پاک جرش کو مادا راجہ بان والمیے کرنا تک کو مادا کو ہند راجہ بنارس سے لڑائی کی اور اس کو مادا بجنگی قویمس پشان رائنش دیے ناگ امر کنرم ویکش وائو کو مارا دیکھو۔ (ساق عمری کرش تی صفحہ 10 معند اللہ الاجھ دائے)

مرزا تادیائی بجائے تفاقت دھرم کے ہندو دھرم کی محندان اپنی تروید کرتے رہے تو پھروہ کرشن کا ادبار کس طرح ہوئے جب ایک صفت بھی کرشن کی مرزا قادیائی میں ندشی تو پھر کس قدر غلاج کہ مرزا قادیائی مجتابے کہ روحائی حقیقت کے روح میں کرشن ہوں۔

حال نکدرو صافی حقیقت کے دو سے ہی محمد تکافئٹ ہے ہوئے تھے۔ (معاذ اللہ) چوتھا امر: مرزا اقادیاتی نے ادار لینے کے وقت اپنی والدہ کو درش دے کرفیس جایا کہ میں کرش ہوں اور میں نے تحصارے گھر میں اس واسطے ادار لیا ہے جیسا کہ پہلے اپنی والدہ دیوکی کو کہا تھا۔ اگر ابیا ہوتا تو یہ کرامت مرزا قادیاتی کی افتار دل میں شائع ہو جاتی کہ مرزا غلام مرتفی قادیاتی کے گھر میں کرش بی نے ادار لیا ہے۔ جیسا کہ باسد یو

جاتی کہ مرزا ظام مرتفیٰ قادیاتی کے گھر میں کرش کی نے ادتار لیا ہے۔ جیسا کہ باسد ہو اور دیوکی کے گھر جتم لینے ہے ہوا تھا اور تمام اہل ہنود مرزا قادیاتی کے درش کے واسطے تمام ہندوستان ہے آئے۔ گر بیهال تو بالکل معالمہ برعش ہوا کید مرزا قادیاتی کو خود بھاس ساٹھ برس تک اپنا کرش ہونا معلوم نہ ہوا اور وہ بھائے حایت وهرم کے وهرم کی قردید

كرتے رہے اور ادتار كى علت عالى كے برخلاف ادر اصول الل منود كے برنكس بهى مثل عينًا بمي نائب عينيًا بمي بروز حمد علي بمي حضرت على بمي مريم بمي موي " مجمي عرد مجھی رجل فاری مجھی معلی مجھی امام زمان مجھی خاتم ادلیاء، غرض بندد دھرم کے مقابل جو بزرگ و انبیاءً شخ بنے رہے اور اس نگار خانہ عالم میں آ کر ایسے موجرت ہوئے کہ ایک جان اور کی وجوے اور جوت ایک کا بھی نہیں۔ گر فیر آخری عمر میں خود شای ہوئی اور مَنْ عَوَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَوفَ رَبَّهُ كَى منزل في كرك كرثن جى بن ك اور كرثن ہونے کا دمویٰ کیا۔ یہ ایساعظیم الشان دعویٰ تھا کہ پہلے تمام دعوے باطل ہو گئے کیونکہ کفر واسلام یکیا جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ اجماع تقیقین محال ہے۔ ای طرح کفر و اسلام کا اجماع بھی محال ہے۔ اب کھرے خاصے کرشن بن کر اسلامی دنیا کو درشن دیا ہے

خود حالی کے نشہ میں دل ہزاراں چورہیں جس جگہ تھا تور ایمان اب وہاں ہے آواگون

گر افسوس سے ناموزوں وعوی ایک ہندو نے بھی نہ مانا اور جس مطلب کے واسطيريه البام تراشا تها وه مطلب بحي يورا نه جوار غرض توسيتمي كه عيسائيول اورمسلمانول كودام مين لاتے كے واسطے تومسى موعود ومهدى بنا مندوول كوكس طرح يحسايا جائے؟ اس واسطے مندوؤل کی حاطر کرٹن تی کا اونار ہے گر کام پیر بھی نہ بنا۔ کیا کوئی مرزائی بنا سکنا ہے کہ کسی ہندد نے مرزا قاریانی کوکرٹن مانا؟ برگز نہیں۔ملمانوں سے تو کرٹن بن كر فكے اور آ مے ہندوؤل نے جكدند دي۔ يك قدر حسرت كا مقام بى كد بندو بھى ا ہے اونار کا سئلہ بھی مانا تنائخ بھی شلیم کیا۔ مورتی پوجن کی بھی بنیاد ڈالی اور اپنی فوٹو تحجُّوانی اور مریدول میں تقسیم کی مگر مقصود کی گوئی مچر بھی ہاتھ نہ آ گی؟ ایک ہندہ بھی نہ پینسا گراس پر طرفہ بیہ ہے کہ اپنی جماعت الگ کر کے ۳۳ کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرے ایے الہام خدا کی طرف سے برق ند مانے مسلمان نہیں حالاتکہ قرآن وشریعت محمدی کے روے ایے الہاموں کاملہم خوومسلمان نہیں۔

اب ہم پنچ کرش تی کا نسب نامد درج کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ کرش جی پشت وریشت ہندو تھے۔ کوئی مرزائی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے کہ کرٹن جی مسلمان اور رسول و پنجير تھے۔ كرش جى كا نب نامد باب كى طرف سے راجد فى ' برتمو بدورت ( کرٹن منجہ ۸ بریم سأمر دیو کی کے آٹھویں گر بھ ہے )

كرش جى مانا كى طرف سے چھ و بنى نسل سے ماد واكبشتر يوں كے

ددہترے تھے۔اتا کی طرف سے کری نامدحسب ذیل بتایا جاتا ہے۔ ردی ابین نہوش يماتى أرد دورب اندك ابوك (ديموسفيه ٥٣٥مواخ عرى كرثن تى مصنفد لالدادب راك) اب ظاہر ہے کہ سری کرش تی مہاراج اٹل ہنود میں سے تھے اور ان کا غرب بھی وید شاسر کے مطابق تھا جیسا کہ اوپر درخ کیا گیا ہے کہ تنامخ آ واگون کے معتقد تے اور ان کا اعتقاد تعلیم بی تھی کہ اعمال کا بدلہ تنامخ کے چکر میں ڈال کر خدا تعالی ای دنیا میں دیتا ہے' دوزخ بہشت روز جزا وسزا کوئی الگ نہیں اور چونکہ یہ تعلیم واعتقاد تمام انبیاء علیم السلام کے برخلاف ہے۔ اسلیے کرشن جی مہاراج ہرگز ہرگز پیغمبر و رسول نہ تے۔ یہ باکل دحوکہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لِکُل قَوْم هَادٍ (رسد) لين برايك قوم كا مادى و رابير ب- وَإِنَّ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلاَفِيْهَا نَذِيُوا (نَاطُر٣٣) برقوم يا زمان میں ایک ورانے والا گزر چکا ہے۔ اس پر ولیل دیتے میں کد کرش جی و رام چندر جی وغیرہ کو رسول نہ مانیں تو قرآن پر اعتراض وارد آتا ہے کہ ہندوستان میں کون کون پیٹیبر ہوا؟ گر اس جگہ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ قر آن میں لفظ توم و امت ہے اور پیش كرتے إلى بندوستان جوكم بالكل غط ب يدكمان قرآن مي ب كدبم في برايك ملک میں رسول بھیجا ہے تا کہ ہندوستان میں رسول الگ ہو۔ دہاں تو قوم و امت کا لفظ ہے۔ پس دنیا میں جو جو قومی و امتیں میں مشرک و بت یرست سب میں رسول آئے اور جو انبیاہ کی رسالت و نبوت برحق یقین کر کے ایم قیامت ایم آخرت پر ایمان لاتے آئے ہیں۔ وہمسلم ہیں اور جو جو تو میں وامتیں مشرک و نبت پرست قیامت ہے انکار کر کے ای دنیا میں سورگ دنرگ مان کر تنائخ کا چکریقین کرتی آئی ہیں۔ وہ تمام قویش غیر ملم چلى آئى بير- تمام آسانى كايي قيامت كا برق مونا بناتى آئى بين اور كفار عرب و ہند عراق وشام تر کتان افغانستان وغیرہ وغیرہ ونیا بھر کے بیغیروں کے مقابل بت برتی و تنائخ پر زور دینے آئے ہیں۔ یعنی صائبین (ستارہ) پرست و محکران قیامت تمام عالم میں اپنا اپنا وعظ کرتے ہیں۔ بیعظیم وحوکہ دیا جاتا ہے کہ ہند کا پیغیمرکون تھا۔ بیرقر آن میں ہرگز نہیں لکھا کہ ہر ایک دیار لیتی ہر ایک ولایت میں رسول بھیجا ہے۔ اس طرح تو برایک ملک کا بینجبرالگ ہونا جاہیے تھا۔ اگر ہند کا پینجبر کرتن و رام چندر جی وغیرہ وغیرہ تے۔ تو مجر عرب و دیگر ممالک میں بت برتی کس طرح مروج ہوئی یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے کہ چونکہ ہر ایک ملک میں بغیمر کا ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کرش کی کوضرور پیٹیمر ، مان لو۔ حالانکہ کرش جی کی تعلیم تنامخ و اوتار بنا رہی ہے کہ اوتار و تنامخ ماننے والے وہی پرانے بت پرست و محکر قیامت ہیں۔ جنوں نے قصرت نوت ابراتیم سلیمان موئ و فیرہ اپنیا ملیمان موئ و فیرہ اپنیا ملیمان موئ و فیرہ اپنیا ملیمان موئ و فیرہ شیس السام کا مقابلہ کیا اور اللی ہنوو بھی افیس شیس ہیں ہیں و آئس ملوں ہے ہند کی آئی ہو اور بھی ندہب و نید و شاستر و تابح کا ساتھ لائے سے اور جنوں نے اپنے اوت کے بخیر کو نہ بانا اور تابح و بہر ہیں۔ و کیو تاریخ بوالے مسود الائے ہیں اور کی پہاڑیاں کو سلیمان کے نام صفیور ہیں۔ و کیو تاریخ بعد اللہ میں اس کے میں موجود ہے۔ ہندی فرائس کے تام صفیور ہیں۔ و کیو تاریخ بعد میں میں اس کی اور کی سلیمان و پری کل اب تک مصودت سلیمان کی یادگار تشکیر میں موجود ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے و الل بند کا کفار عرب و بت پرستان مکہ سے میل جول تھا۔ چنا نجے اسلام سے پہلے میں کہ اسلام سے پہلے مشری کرونہ و آئی و تاہم بیندورستان بیش از ظہور اسلام جیت زیارت خانہ کید و پرسش اصنام بیشہ آئہ و شدی کرونہ و آئی موضع را بہترین معابد سے پھاشیمیں کا دورائس میں تعالم ایک کا باریخ فرشتہ میں کھا ہے۔ کے مقالم اول موضوع اللہ میں کھا ہے۔ کے مقالم اول موضوع اللہ میں کھا ہے۔

د کر در زبان حضرت فتی پناه بیته بردگ را که سومنات نام داشت از خاند کعبه برآ ورده و بدال جا آورده بنام او آل شهر را بنا کردند " مین مومنات شهر سومنات کی مور کی سے جو که مکه سے لائی گئی تھی۔ اس کے نام پرشهر سومنات آباد اور نامزد جوا۔

ائل ہود و آریہ کی اس بات کو مائے بین کر آمام دینا فی پہلے سب قوم بت پرست و متارہ پرست تھی اور ہرائیک قوم هی بت پرتی اور تناخ کا دوان تھا اور قیامت کا انکار تھا۔ اہمل عبارت بہ ہے۔ ''اس شک کوئی شک ٹیس کہ مکہ مہادید تی کا مندر تھا اور بھی سب جوا کہ سومنات شم کرر ای مورتی پوچک اوگوں نے تائم کیا اور تجر برستور وی بیروان شیواس کے بوجارے ہے۔'' (دیکو وائے ۱۳۵۳ ثبوت تائم)

اب قابت ہوا کہ بھند کے بت پرت میں دوسر ملکوں ہے آئے ہیں۔ جن بھی دوسر ملکوں ہے آئے ہیں۔ جن بھی وقع فو قا فو

اب روز روٹن کی طرح ثابت ہوا کہ اہل ہند انھیں قوموں میں سے ہیں جن میں پیغیمر و رسول آتے رہے اور اس واسعے قرآن میں فرمایا کہ کوئی قوم نہیں جس میں نذیر نہ آیا ہواور ظاہر ہے کہ ہر ایک پنیم و رسول بت پری کے منانے کے واسلے اور ایم آخرت سے ڈرانے کے واسطے تشریف فرما ہوتا رہا اور بت پرستوں اور معتقدان تنایخ کے ہاتھوں ظلم وستم اٹھا تا رہا۔ حضرت نوح خاص بت پرتی کے برخلاف وعظ فرماتے رہے۔ جب بت برستول مشركول نے نه مانا تو غضب اللي سے عذاب طوفان نازل موا اورسب کے سب ہلاک کیے گئے طوفان کے بعد حضرت نوح کی تعلیم و،وعظ سے واحد خدا کی پر تش بوتی رہی اور جن جس جگد اور ملکول میں حضرت نوع کی اولاد جا کر آباد ہوئی ان ان ملکوں میں پہلے تو حید جاری تھی۔ چنانچہ توریت باب ۱۰ پیدائش آیت ۳۲ میں لکھا ہے ''اورطوفان کے بعد قومیں اُٹھیں ( نوح کے بیٹوں ) سے پھلیں۔'' آیت ۱۸۔۹۹۔۲۰ باب 9 میں لکھا ، ''نوح کے بیٹے جو ستی سے لکے سام مام اور یافس سے اور حام کسان کا باب تھا نوح کے یمی تین بیٹے تھے اور انھیں سے تمام زمین آباد ہوئی۔ ' :ب مفرت نوع کے بیوں میں نوح کی تعلیم تھی اور نوح کے بیٹوں سے تمام تو میں بنیں او چر ابت ہو گیا کہ برایک توم میں نذر دہادی آیا۔ حضرت نوع اور اس کی اولاد میں پھر بت برتی و انکار قیامت کے ندہب نے رواج پایا اور مرور ایام ہے جب بہت زور پر بوا تو پھر پینمبرکی ضرورت ہوئی اور حضرت ابراہیم آ ذربت گر کے گھر پیدا ہوئے اور اُنھول نے بت برس کو منایا اور توحید قائم کی تناسخ کو رد کیا اور بوم الحساب اور جزا بر لوگول کو یقین دلایا۔ نمرود سے جو بڑا باوشاہ تھا۔ مناظرہ کیا۔ پھر زمانہ کے گزرنے ہے بت پری و تناتخ كا جب زور جواتب بى وقراً فوقراً پيغمر و رسول مجوث جوتے رہے۔ يبال تك كه خاتم النہیں ﷺ تشریف فرما ہوئے۔ ان کے مقابل علاوہ مشرکان و بت برستان و صائبین کے یبود و نصاری بھی تھے۔ جن کو رحمت اللعالمین ﷺ نے جام تو حید پلایا اور بعث بعد الموت کے یقین و ایمان سے دوبارہ زندگی بخشی اور تمام دیار و امصار میں دین اسلام پنجایا اور ظلمت کفر وشرک کی اسلام کی پاک روشی سے دور ہوئی اور اہل ہند بھی نور اسلام ہے منور ہوئے سامری نے حضرت موئی " کے وقت گوسالہ بنایا اوراس کی برستش کی بنیاد ڈالی جو کہ اب تک اہل ہند بھی گؤ کی پرسٹش کرتے ہیں۔ جو اسبات کا شوت ہے کہ گؤ اور چھڑے کی پرستش کرنے والی قوم اس ملک اور قوم سے جدا مو کر آئی جس میں خصرت موی الم مبتوث ہوئے تھے ماری مصر کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے ' نقیا غورث کیم نے تناسخ كامسكدمصريوں بے ليا تھا۔'' الخ لے پس مصر ہے اہل تناسخ كا آنا ثابت ہوا اور مصر

میں حضرت مویٰ " پیغیبر ہو کر فرعون کی طرف آئے تھے۔ پس ہندوستان میں جو اہل تاخ موجود ہیں۔ ان کا پیغیبر حضرت موکیٰ علیہ السلام ثابت ہوئے اور یہ بالکل صحیح ہوا کہ ہر ایک امت وقوم میں نذیر آیا۔ قیامت کا مکر برگز نذیر نہیں ہوسکتا۔ پس پیر کہنا کہ اہل ہند کا کوئی بیغیر نبین غلطی اور وحوکہ وہ می ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام' حضرت ابراہیم علیه السلام و حفرت موی علیه السلام و حفرت عیلی علیه السلام و محد عظی ب علیه السلام اثبات قیامت کا وعظ فرماتے رہے اور نتائغ و بت برتی کی تردید کرتے رہے۔ اگر کوئی فف كرش بى كورسول صرف اس واسط كيه كركش بى الل بنود كے ليذر و بيشوا تھے۔ تو به سراسر غلطی ہے کیونکہ نمرود و شدّ ادُ قاردن فرعون دغیرہ وغیرہ بھی تو دیگر مما لک اور قومول کے کیڈر و پیشوا اور حاکم اور راجہ تھے۔ کیا ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں تو چُر کرش و رام چندر جی وغیره رهبران و چشِوایان و راجگان هندوستان کو کس طرح رسول کہا جائے اور نبی مان کر ان کا اوتار بن سکے؟ کوئکہ نبی و رسول ہونے کے واسطے ضرور ے کہ جو تعلیم انبیاءً کی تھی وہی تعلیم دوسرے نبی و رسول کی بھی ہو۔ درنہ تخت فاسد عقيده ب كه غير مي ورسول كورسول وني كها جائه فاذًا جَاء بالْحَقّ وَحسِر هُمَالِكَ الْمُنْطِلُونَ (مومن ٤٨) ليل ميد مرامر غلط ہے كه ہندو قوم ميں كوئى رسول نہيں آيا بيغمبر و ر مول تو آئے گر ان اقوام نے اپنا برانا فدہب آباؤ اجداد کا عزیز کر کے پیغبروں و رسولول کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہندوستان اور دیگر ممالک میں جا کر آ یاد ہو کیں۔ چنانچہ اب تک ان اقوام کے نشانات افریقۂ ایشیاء پورپ امریکۂ جین برہی یام انام' . تبت کاکا چینی تا تار وغیره جگہوں میں موجود ہیں \_\_

کارواینم بهم بگذشت زمیدان شبوه بچو نقش کف پانام و نشانم باتیست

اور یہ اقوام بت پرست تاریخ کے بات والی قیامت سے انکار کرنے والی مدحمت سے انکار کرنے والی مدحمت سے بعد کہ قوم سے مانچیت تھا۔ دھرت میں گئی ہے۔ جو کہ قوم سے مانچیت تھا۔ مہاتما بدھ کی بیرو بھی تھیں۔ اگر کی مخف کو اس کے بیرووک کی کشوت یا اس کے بیٹروا ہونے کی حیثیت سے بغیر و رسول مان ہو مرکا سے تو بیرووک کی حیثیت میں مراسلا سے بیرووک کی حیثیت میں اسائی اسلامی بھی کہ اسائی انتخام کے برطاف تھی۔ ان واسط وہ نہیوں و رسولول کی فہرست میں نیس میس آ کا ۔ دانا کے بیش صدرت مولی او دوخرت میں کا حدادات میں موسول کے بینی حدادات میں اسائی سے بینی حدادات میں کہ اسائی سے بھی صورت میں بوا اور دھرت میں گئی۔ اس واسول کی فہرست میں بوا اور دھرت میں گئی۔ اس بہا اور دھرت میں گئی۔ اس بہا دور دھرت میں گئی۔ اس بہا دھرت میں بہا دھرت میں گئی۔ اس بہا دھرت میں بہا جوا اور دھرت میں گئی۔ اس بہا دھرت میں بہا جوا دور دھرت میں گئی۔

گزرے تھے۔ گر نہ حضرت علیا نے گوتم بدھ کی نبوت تصدیق کی اور نہ حضرت محمد رسول الله على في الم بده وكرش جي وغيره كي نبوت تباكي اور ند تصديق كي اب اس جگہ ایک لازمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و تورات و انجیل و زبور آسانی کتابوں نے مهاتما بده ادر سری کرش جی مهاراج وغیرجم کی نبوت و رسالت کیون نبیس بیان کی؟ ادر حضرت آدمٌ ونوحٌ وابراجيمٌ وموى " وعيليٌ وغيرتم كى كيول بيان وتصديق كى اس كى كيا وجد بي؟ ال سوال كا جواب يهي موسكا بيكدان كي تعليم چونكد انجياء عليهم السلام كي تعلّم کے برخلاف تھی اس واسطے ان کو نبی و رسول کسی زمانہ میں فہیں مانا گیا۔ جس طرح انبیاء علیم السلام قیامت و توحید کی وعظ حضرت آ وم ے لے کر کرتے چلے آئے۔ ای طرح چیثوا یان الل ہود بت برتی اور تنائخ کا وعظ کرتے مطے آئے ہیں۔جس کا نتیجہ اب تک یہ ہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلامی ہے دنیا میں اِن کی تعداد زیادہ ہے اور بیدان مہار شوں کی تعلیم اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آئ تک بت برتی اور تناخ کا اعتقاد اور تعلیم جاری چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی اسلامی واعظ نے اثبات قیامت اور روز جزا وسرا سے ڈرایا تو اس کے مقابل حامیان تنایخ نے اس کی تردید شروع کر دی اب د کھ لو کیا ہور ہا ے۔ آرمیساج کی طرف ہے کس قدر خامخ کی تعلیم اور قیامت کے انکار پر زور دیا جاتا ب ادرسوای دیاند نے س قدر الل بنود ش فری جوش پیدا کیا کہ ایک رق یافتہ قوم نظر آتی ہے کیا سوامی جی کے اس کام کو جو انھوں نے اپنی قوم کو زندہ کیا اور نتائخ و انکار قيامت پرتمام زور و وقت و زرخرچ كيا اور اپني قوم كو ايهارا۔ ان كو نبي و رسول كا لقب دو ے؟ ہرگز نہیں کیونکہ قیامت کا منکر اور تناخ کا معتقد مجھی نی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی این قوم جو جاہے اس کو کیے مرکوئی مسلمان قرآن اور محد الله پر ایمان رکھنے والا تو برگز قیامت کے منکر اور تناسخ کے معتقد کو رسول و نبی نہیں کہد سکتا اور ند اس کا بروز ہو سکتا ہے۔ پس کرشن جی مہاراج چونکہ وید و شاستر کے پیرو تھے اور قیامت کے منکر تھے اور تناخ کے قائل تھے۔ اس واسطے وہ ہرگز ہرگز نبی و رسول نہ تھے۔کوئی مرزائی مہریانی کر کے مسلمان جھائیوں کو سمجھائے کہ تناشخ ماننے والے روح کو ازلی ابدی ماننے والے قیامت ہے انکار کرنے والے کا کوئی فخص اوتار و بروز ہو کر محمد رسول اللہ متالیقہ کا بروز کس طرح رہا؟ اور جب حقیقت روجانی کے روے کرٹن ہو گیا ہے تو اس کی بعت کس شرعی دلیل سے فرض ہے؟ اور جو شخص کرشن جی کا بروز ہے اور اوتار ہے۔ اس کی بیت نہ كرنے ہے تمام روئے زمین كے معلمان كس دليل سے كافر بيں؟

# المقسابقاد إلني

عالمی مجلس تحفظ خم نبوت نے اکابرین کے روقادیانیت پرسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ، احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا لال حسین اخر " ماحتساب قادیانیت جلد دوم مولانا عبیب اللہ امرتری کے مجموعہ رسائل پر شتما ہیں۔

## القباب كاديا ويتحاديها م

: نندرجه: بل ا کابرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل ئے مولا نامجمرا نورشاہ تشمیریؓ ۔۔۔۔۔۔ ''دبوعت حفظ ایمان حصہ اول ودوم'' مولا نامجمرا شرف علی تھانویؓ ۔۔۔ المخطاب العلیم فی تحقیق العہدی

و المسيع، رمالة تاكة ويان " مولانا شَيرا تموَّيَّ لُنَّ ...... الشهاب لدجم المضاطف العرقاب،

صدائے ایمان"

مولا نابدرعالم ميرهُيُّ شتم نبوت، حياستِ عيسىٰ عليه السلام، امام مهدى، دجال،

نورايمان، الجواب الفصيح لمنكر حيات المسيح "

ان تمام ا کابرین امت کے فائد قال یا نیت کے خلاف رشحات قام کام طااعہ آیے کے ایمان کوجلا بخشے گا۔

رابطے کے عالمی مجلس شحفظتم نبوت ک (5 ملان رابطے کے عالمی مجلس شحفظتم نبوت ک 514122



## ألْحَمُهُ لِلْهِ مباحثہ حقانی فی انطال رسالت قاد مانی

لیحی مبادشد لاہور کی تجی تجی کیفیت جو ما بین غام رسول قادیاتی مرزائی آف راجیکی اور سیکرٹری انجمن تائیر الاسلام لاہور جون ۱۹۹۱ء میں ہوا تھا اور غلام رسول قادیاتی نے غلط بیائی کر سے مسلمانوں کو مفاط میں ڈالا تھا۔ اس کا جواب الجواب مع ' شہادات عہدہ داران مسلمہ فریقین۔ انجمن تائیر اسلام لاہور کی طرف ہے جوال کی 1940ء کوشائٹ کیا گیا۔

## عهد يداران جلسه مباحثه كي شهارتين!

شہادت افزل: رسالہ مباحثہ لاہور کے ص کے و ۸ پر نفام رسول قادیاتی مباحث نے جو بری نیست تحریر فرمایا ہے کہ جلسہ مباحثہ میں شی نے غلام رسول قادیاتی کی تقریر من کر کلمات خسین و آفرین کے۔ بالکل غلا ہے۔ خاکسار عبدالکریم عمار عدالت پریذ فیزف جلسہ مباحثہ مسلمہ فرمیتین۔

دوسری شهاوت: موادی حاجی تنس الدین صاحب شائق بریذیذنت جلسه مباحثه مسلمه فریقین ــ غلام رسول قادیانی مباحث نے چونکہ خود میری شہادت طلب کی ہے۔اس لیے میں جگم قرآنی تجی شہادت کو چھیانہیں سکتا اور تج تج کہتا ہوں کد مباحثہ کے آخیر دن ١٢ جون ١٩٢١ء كو جب ميں جلسه مباحثه ميں حاضر تفا۔ تو غلام رسول قادياني نے ديروزه اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا اور حفرت پیران پیر کے تصیدے کے اشعار پڑھ کر سائے اور کہا کہ اگر مرزا قاویانی نے خلاف شرع باتیں کیں تو دوسرے اولیائے اللہ نے مجی ایا ی کیا ہے۔ بابو پر بخش صاحب نے جواب دیا کہ بحث خاتم النمین علیہ پر ہے اور اولیاء الله میں سے کسی نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آب اصل بحث امكان ني بعد از حفزت محمد رسول الته علية مر بحث كرين اور جديد ني كا بيدا هونا بعد آ تخضرت علی کمی نص شرع سے ثابت کریں۔ حاضرین جلسہ کی بھی بھی رائے ہے۔ چنانچہ ایک متفقہ آواز اکھی کہ غلام رسول قادیانی اصل بحث پر آؤ کہ غلام رسول قادیائی نے فرمایا کہ مجھ کو وقت کافی نہیں ملتا اور میں نے باہر جانا ہے۔ میں امکان نبی بعد از حصرت خاتم النبین پر کتاب کھوں گا۔ بابو پیر بخش صاحب اس کا جواب دیں۔ اس طرح پلک کو خود بخودمعلوم ہو جائے گا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ چونکہ سے بحق ہو رہی ہے اور وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ای قرارداد پر جلسہ ختم کیا جائے۔ پس ای قرارداد پریں نے جلسہ برخواست کر دیا۔ یہ ظام رمول قادیائی نے تھیک تھیک تحریشی فرایا کہ جی نے یا اٹل کھل نے شام رمول قادیائی نے کہ کھیک تحریشیں فرایا کہ جی نے یا اٹل کھل نے ظام رمول قادیائی نے کوئی آیت یا صدیث ایکی بیش نہ کی جس سے ثابت ہو سکتا کہ بعداز تھر رمول اللہ تج آخر الرمان تھیگا کوئی جدید ہی ورمول ہوگا۔ یوں بی کج بحثی کرتے رہے اور بابع صاحب بھی الیہ بی الیہ بی اتقا قب کرتے رہے بلکہ مولوی حافظ محرصین صاحب محجد چینیا نوالی نے ظام رمول تا دیائی کو ایک صدیث کے قطاع رضونے تو روکا تھا۔

( دستخط مولوي حاجي تشس الدين صاحب شاكق بقلم خود )

تیسری شہادت: بابد ویر بخش صاحب اور فلام رسول قادیاتی کے درمیان جو مباحثہ ہوا۔ یس اس بن موجود تھا۔ فریقین کے باہمی جو وقت مہاشین کو دیا جانا ترار پایا تھا وہ برا پر لیتے رہے۔ غلام رسول قادیاتی کا میر کہنا غلط ہے کہ ان کو وقت کم ملی تھا۔ یہ سوال قبل مباحثہ طے ہونا جا سے تھا۔ اس لیے۔''شتے کہ بعد از جگل یاد آید برکار خود بایدز'

مبادشہ نبوت مرزا اور حفرت رسائتا ب من کے بعد نبی کے آئے پر تھا۔ گر غلام رسول تاویانی ایا وقت وائیس باکیس کی باتوں میں صرف کر کے قلت وقت ک شکامت کرتے تھے۔ جس سے عاضرین جلسہ پر واش ہوگیا کہ وہ آیت یا صدیث مرزا غلام احمد قاریانی کی نبوت اور آئخضرت تھی کے بعد کی تجی کے آئے پر ندلا سکے۔

جس طرح مرزائی کی مثالین فراد اور بہانہ جوئی کی سیکووں موجود ہیں۔ شانا ادامہ حسرت خوابہ مید ممرکل ماہ صاحب ہے مرزاتی کی فراری والی داستان شہرہ آفاق ہے کہ مرزانے جملہ شراکل مباحثہ مطے کرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت میں صاحب مقام مناظرہ (لاہور) آ پہنچے۔ تو کہد دیا کہ مجھے الہام ہوگیا ہے کہ میرم مرکل شاہ صاحب سے مناظرہ مت کرد۔ ایسے می خلام رسول قادیائی نے بھی ان کی اتبارا کر کے جواب کتاب میں لکھنا کہ کہ بابوصاحب میربخش سے بیچھا مچھڑا ایا۔

و حقط صیب الله صاحب نئی فاضل جو کر د پورٹ نویس جلسه مباحثہ تھے۔ چق شہادت: جھ کو اس مباحثہ میں قریقین نے اپنی اپنی متفقہ رائے ہے منسف منظور کیا تھا۔ اس مباحثہ میں غلام رمول قاریائی نے بعد حضرت محمد رمول اللہ تھاتھ کسی نی کے پیدا ہونے کے امکان پر بحث کرنی تھی اور قرار پایا تھا کہ قرآن اور حدیث کے موا کچھ چیش ند کیا جائے گا۔ کر افسوس غلام رمول قاریائی نے عربی شعر حشاً لا فنی الا علی لا سیف الا دو الفقاد اور تصیده فوش اور مرزا قادیاتی کے تصیف کرده اشعاد فیش کر کے سوال اور بیاد پیر بخش مساحب نے مجی سوال اور بیاد پیر بخش مساحب نے مجی کو تقاب قالم رسول قادیاتی نے کہا کہ جھ کو وقت ضائع کیا۔ آخر غلام رسول قادیاتی نے کہا کہ جھ کو وقت کاتی نہیں ملا۔ جس بر بالد پیر بخش صوحب نے کہا کہ جھ کو کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں ملا۔ جس وقت کمیاں ہے تو بچر سے مدار محقول نہیں۔ آخر غلام رسول قادیاتی نے دعدہ فرمایا کہ جس امکان کی بعد از هشرت محمد رسول اللہ بھی گا اور کا کہا کہ محکول گا اور کا بی بیدار شعش مصاحب اس کا جواب دیں گے۔ اس بر جلسے تم جوا اور سب نے متطور کیا کہ کہا ہو کہا ہو کہا در کتاب تکسی اور کہا جی جا اس بر بیاد و تا کہا اور کتاب نگسی اور کہا جی جا اور کتاب نگسی اور کہا جی اس کہا ہو بیاد بی بیاد میں بیاد کی اور کتاب نگسی اور کہا جی اس کا اس کا بی بیاد بی بیاد میں بیاد کا در کتاب نے محل محل اور بیانی بیاد میں بر مسالہ شائع کیا اور تادیا ہو اور کوئی ہے بیاد میں بر مسالہ شائع کیا اور تادیا ہو بیا ہی بیاد میں بر مسالہ شائع کیا اور تادیا ہے نے جا بھی بیاد میں بیاد میں بر مسالہ شائع کیا اور تادیاتی نے جواب تکھا۔ جس کا جواب الجواب میں کتاب ہے۔ اس کا بیاد میں برانالہ شائع کیا اور تادیاتی نے جواب تکھا۔ جس کا جواب الجواب میں کتاب ہے۔ دی تو تا کہا ہوں والجواب میں کتاب ہے۔ دی تاری بیاد میں بیاد میں برانالہ شائع کیا اور تاریا ہوں۔



محترم بالا پیر بخش صاحب اور مربی خاام رسول راجیلی قادیاتی کے درمیان الا بور
۲۹ یا ۲۶ برای ۱۹۲۱ کو مناظرہ دوا۔ ساظرہ میں قادیاتی مناظر لمعون را بیکی 
خاکست کھائی۔ قریم بحر کر جان چھڑاتی کہ میں اپنے دائل کمائی عناظر ملمون را بیکی 
کرون گا۔ بالا پیر بخش صاحب ان کا ججاب تکھیں گا۔ چیا ٹیج کتم ۱۹۲۱ کہ 
پیلے بالا پیر بخش اپنے دائل تکھیں۔ میں ان کا جداب تکھیں گا۔ چیا ٹیج کتم ۱۹۶۱ کہ 
پیلے بالا پیر بخش اپنے درسالے باہتا ہے انکو السلام الا بور میں اپنے دائل تحریم 
کیے۔ قادیاتی خالم رمول راجیل ساخت الا بور کے جواب میں ''مباحثہ 
الجباب تکھا۔ محرم بالا بیر بخش صاحب نے مباحثہ الاجور کے جواب میں ''مباحثہ 
الاجور کا جواب ہے۔ اس میں مباحثہ 
الاجور کا جواب ہے۔ اس میں مباحثہ 
الاجور کا جواب ہے۔ اس میں مباحثہ 
الاجور کا جواب ہے۔ اس میں خالم مول قادیاتی کے دائل کو ''جواب غالم 
درم کا دیا ہے۔ پھر الاجواب سے مستقد اپنا جواب تحریم فرماتے ہیں۔ گھر الاشد درمایا 
جواب الجواب سے مستقد اپنا جواب تحریم فرماتے ہیں۔

\* مستقد الاجواب سے مستقد اپنا جواب تحریم فرماتے ہیں۔

\* مشتمر الاشد درمایا

جواب مباحثة لأجور

 گالی گلوچ اور ہنگ آ میز اور دل آ زار الفاظ کے کوئی اور دلیل نہیں۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے، مبیل الرشاد بنائے اور ان کی حالت پر رقم کرے۔ ان کے دلاکل علمی شرافت اور حسن اطاق و تہذیب کے زور دار الفاظ ذیل میں ملاحظہ ہوں جو اُنھوں نے میری نست استمال فریائے ہیں۔

تقوی اور دیانت کے برخلاف بے باکی کے فوگر خیانت سے کام لیا، شرم آفرین خیانت آمیز کندب بیاتی، مجوب النش وشن صداقت خاس طبح پردلی محلی جہالت مجسم جہالت جمدلہ خوار خرافات بذیان زار خالی ذلت بزیسہ وکلست نفؤ وزو صدافت دشن دیانت علم ، تمام دشن کم رفضل کچر بوج فضول جہالت کا نمونہ جہالت کے بعد دوسری جہالت افتر اپردازی افتنی افترا انجمونا وغیرہ وغیرہ۔

یہ الفاظ کی گی بار استعمال کیے ہیں حالانکہ خود ہی لکھتے ہیں۔"طرفہ یہ کہ بابو يغش صاحب الديشر مسالد تائيد الاسلام ن جي مالم كهدكر مصافحد كرنا جابا اور ميرا باته پکر کرمیری تقریر اورمیری قوت بیانید اور میرے علم کی تعریف کی '' حالانکہ بالکل غلط کھا ب میں نے صرف یہ کہا تھا کہ' آپ کی نسبت جیبا کہ سنا جاتا تھا ویبا بی بایا۔ یعنی کج بحث اور خارج از بحث فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے والا گر غلام رسول قادیاتی نے یہ الفاظ این یاس سے برھا لیے۔"میری تقریر میری قوت بیانیہ اور میرے علم کی تعریف کی۔' افسوں اگر میں الیا کرتا تو غلام رسول قادیانی اسے یہودیانہ حرکت کہتے۔ میرا مطالبہ ہے کہ غلام رسول قادیانی قتم کھا کر کہیں کہ میں نے ان کے حق میں یہ الفاظ کیے تھے؟ ورندخوف ضدا کریں۔ غلام رسول قادیانی نے دھوکہ دبی کی غرض سے بی بھی بالكل غلط لكها ہے كه مباحثه تتى عبدالكريم صاحب محار عدالت كے مكان ير جوا حالاتك صرف ایک دن مراحشش صاحب موصوف کے مکان پر ہوا اور دو دن لینی عال و ۲۸ جون ١٩٢١ء كومجد بلند واقع لكر مندى لامور مين مباحثه مواتفا ليكن غاام رسول قادياني في مجد كا نام تك ندليا كيا غلام رسول قادياني قميه كهد كيت بين كدمجد من مباحثة نيس بوا؟ غلام رسول قادیانی نے بیجی سفید جھوٹ لکھا ہے کہ'' سامعین نے ان کے علم وفضل وتقریر کی تعریف کی۔ سامعین تو اس قدر بیزار سے کہ آپ کی تقریر کا نام یا وہ سرائی اور ژا ژخائی كه كر بلند آواز سے كہتے تھے كه غلام رسول قادياني اصل بحث كى طرف آؤ اور بيبوده باتیں نہ کرو۔ مولوی حافظ محمد حسین صاحب نے جب آپ نے صدیث غلط براحی تو آپ کی تعریف کی تھی یا جو؟ اگر اس کا نام تعریف ہے تو پھر ذلت و رسوائی کس کا نام ہے؟

اب على برادران اسلام بے لوچتا ہوں کہ ظام رسول قادیانی کی شرافت کا رکھیں کہ جوفض ان کی تر رف کرتا ہے یہ اس کو گالیاں دیے ہیں گویا بنی شرافت کا جوف سے جیس گویا بنی شرافت کا جوف دیے جیس گویا بنی شرافت ادا کیس انجن نے دیکھی تو تخلف می خرافت ادار کیس انجن نے دیکھی تو تخلف می خربائن بھے ہے گئی کوئی کہتا تھا کہ ایسا خت اور زیردت جواب دو کہ ظام رسول قادیائی کو چھی کا دودھ یاد آ جائے۔ گوئی کہتا تھا کہ زبانی بات نہیں۔ افول نے مرزا قادیائی خود کیا کرتے رہے۔ جھوٹے کا نشان می سے ہے کہ جب لا جواب ہوتا ہے تو برزبائی بر آترآ تا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ

كلوخ انداز را پاداش سنگ است

کوئی کہتا تھا ''کالائے یہ پریش خادش بایدز'' کوئی کہتا تھا ہوشیار رہنا خسہ پس آ کر بحث رہ جائے گی اور بھی مرزائیوں کا چھکنڈا ہے کہ خالف کالیوں کا جواب گالیوں میں وے گا اور اصل جٹ سے سبکدوٹی ہو جائے گی۔ صرف''خطائے ٹنا بلقائے ٹنا'' کہہ کر اصل بحث پر سچلے جلو۔ میرا بھی اتفاق ای پر ہوا ہے اور شخ صدیؓ کا ایک شعم کلے کر اصل بحث کی طرف آتا ہوں ووشعر ہے ہے۔

ن کوں رہے ہے۔ اقواں کرد باٹا کسال بدر گ ولین بنایہ زمرہ گ

تشریح ال شعر کی ہے ہے کہ ایک زاہد عابد کو کئے نے کاٹ کھایا۔ زاہد بتایارہ ورد سے چیخا ہوا گھر آیا اور بائے وائے کر دہا تھا کہ اس کی لڑکی نے یو چھا بابا جان کیا ہوا ہے؟ زاہر نے کہا کہ چھو کو کئے نے وائن سے کاٹا ہے۔ ہے لڑکی نے کہا کہ

کہ آخر ز نیز دندال نبود

ا با بان کیا آپ کے داخت نہ تھے تو اس کے جواب میں داہد نے فرمایا تھا

کر۔ "کت کے ساتھ انسان کی نہیں ہو سکا۔" ان سب قسد اور بردنبائی کی وجہ شلام

رسول قادیائی نے یہ بیان کی ہے کہ بی بخش نے کہتے مباحثہ کلینے کے وقت انتصار سے

کیوں کام ایا؟ اور ظام رسول قادیائی کی تقادیم بود فارج از بحث تھیں پوری پوری ورئ

نہیں کیں۔ گر آضوں جو اعتراض و الزام ظام رسول قادیائی نے جھے پر کیا ہے ای کے

مود قود جے بیں۔ کیکک آفول نے بھی بیری تقریری پوری پوری ورئ

میں ان مضاعی کی فہرست درج کی جائی بیری تقریری پوری اور ای بیری فرو جے ہیں۔

میں ان مضاعی کی فہرست درج کی جائی ہے جو ظام رسول قادیائی نے چوڑ دیے ہیں۔

(۱) میں نے الحبیدا المقبر اطالفہ نظیم نے جو اللام مول قادیائی نے چوڑ دیے ہیں۔

تمام نمازوں میں ہرون رات بی سورة قاتمہ پرجے ہے کیا وہ بھی نہیت ما گلتے تھے کیا وہ

نی شدتے یا تھسل ماصل تھی؟ جو کہ باطل ہے۔

(۲) جب آپ نے لاقٹی اِلا علی شعر پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بیر ٹراکا مسلمہ فرایتین کی وفعہ ۳ کے برطاف ہے جس میں قرار پایا تھا کہ قرآن اور مدیث کے سوا کہ

اور نہ چیش کیا جائے مگر غلام رسول قادیانی نے شرائط میاحشہ کو بھی درج نہ کیا۔

(٣) میں نے کہا تھا کہ اگر سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے خدا ہم کو ئی بنا اور ۱۳ سو برس میں کوئی نی شہوا تو جس نہ ہب میں کروڈ دل بندگان خدا کی دعا قبول نہ ہو

وہ ذیب ردی ہے۔ یا آپ بتا کیں کہ ۱۳ سو برس شل کون کا نی ہوا؟

(۵) آپ نے ظاف شرائط مباحث مرزا قادیانی کے اشعار پڑھے شروع کے تو روکا گیا۔

(۲) میں نے (بوالہ صدہ البشون میں ۲۰ توہائی جے میں ۲۰۰۰) مرزا قادیائی تقریح لا أبنی بغلیدی جس میں مرزا قادیائی نے صاف صاف تکھا ہے کہ''فدانے ہمارے ہی ﷺ کو بغیر کی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے'' جس سے ثابت ہو گیا تھا تکہ کی تشم کا ٹی بعد مجھے تکھے کے نہ ہوگا۔''

(۷) آپ نے جو جواب دیا قعا کہ ایک اعلیٰ عہدہ پر دینچنے سے پہلے کی مرزا قادیانی کی بیہ تر

( A ) میرا جواب که اگر نبی شف تو مجر مجده و مهدی و مریم بونے کے کیوں مدمی شفے؟ پنواری ہے اگر کوئی ترتی کر کے لاٹ صاحب ہو جائے تو لاٹ صاحب ہونے کی حالت

میں این آپ کو پڑاری نہیں کر سکا۔

(9) آپ نے کل نبوت کی تحیل کے جواب میں جو جواب دیا تھا کداکی ایٹ مین کی ک تھیٹی جائے تو اور کی مب ایٹیل گر پڑیں گی اور میں نے جواب دیا تھا کہ کل نبوت گارے اور ایٹول کا نہیں ہے استعارہ ہے جس پر صدائے آ فرین بلند ہوئی اور آپ پر عاضرین نے بلی از اکر جبالت کا سرشکلیٹ دیا۔

(١٠) ميں نے حضرت شخ چرعبدالقادر جياائي كا كشف بيان كر بح مرزا قادياني كا غلطي

ير بونا ثابت كيا تفار

کیوں جی طام رمول قادیائی آپ نے ان میں اور ای تھم کی اور شہیر ہا تو ان کا کیوں ڈرفیس کیا" اب جھے محکی حق تھا کہ آپ کی گت بناؤں۔ گر میں معاف کرتا جوں تاکدائس جحث دور نہ جا چرے ورند بیرے بھی مند میں ذبان ہے اور ہاتھ میں تھا۔ اب میں اممل بجٹ کی طرف آتا جوں اور آپ کے اعمر اضات کے جواب دیتا ہوں۔

جونگر آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے دلاگ امکان ٹی ابد حضرت محر رسول الشریکی کے کسموں گا اور پھر آپ نے وہ نہ کسے اور پھر کہا کہ تم پہلے کسو میں جواب میں اپنے دلائل کلموں گا۔ اس واسلے میں نے تمام تقریریں آپ کی نہ کسیس کیونکہ آپ نے ود کسنے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ آپ نے کلمی ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ آپ نے بیری اس قدر جنگ کی اور خت کاری اور خت الفاظی سے بیرا ول ذکھایا۔

اب آپ کے جوابوں کے جواب الجواب عرض کرتا ہوں۔

 نے اسم استدال کا او جواب در دیا اور نہ حسب شرط قرآن کی آیت اور صدیت پیش کی۔ جس کے بیستی ہوتے کہ سلمہ نبوت حضرت محد رسول الشقیقی پر شم نہیں ہوا اور بہت ہے۔ جواب دیا ہے جو کہ قاتل تبول اور رائے ہے جواب دیا ہے جو کہ قاتل تبول کہ بیت کی اور کمیس کی کہ جو کہ قاتل تبول کر بیتیں قرآن اور صدیت ہے جواب دیل گا اور گرفتین قرآن اور صدیت ہے جواب دیل گا اور گرفتین قرآن و صدیت ہے حوالی متبول فریقین قرآن و صدیت ہے حوالی متبول فریقین قرآن اور صدیت ہے حوالی دیل گا اور گرفتین کی موالی متبول فریقین تاکہ آپ کی گلت بیول اور بیتین لوحلت ہو گرفتی ہو گرفتین کے میں لکھتا بیول استدم به اللہ بیتین لم جعلت له ابنایکون بعدہ نبیا و عنه قال ان اللّٰه لما حکم ان الانبی بعدہ و لم بیتین لمان میسنی علیه السلام بینول فی اخر الزمان بعدہ و لا بی قلت ان عیسنی علیه السلام بینول فی اخر الزمان بعدہ و بین قبله و حین بینول فی آخر الزمان بعدہ و بین قبله و حین بینول فی آخر الزمان مدہ و بین قبله کانه بعض امة.

(ویکھوتغیر خازن ص ۲۱۸ جلد ۵ زیر آیت خاتم اسپین )

آپ نے زیر اور اس کی بیری مطلقہ کا قصہ جو شان نزول ہے لکھ کر جو لکھا ہے کہ مصرت علی کہ کا تما کہ اس مطلقہ سے کرنا موجب طعن و شیخ نہیں کیوکد زیر ضور علیہ کا کا کا آنا آنا کی مطلقہ ہونے کی صلی بیٹا نہ تھا ہے کہ ''رسول اللہ تھا ہونے کی جیٹے سے آخضرت ملیہ کا روحانی باپ ہونا اور اس کے بعد فقرہ فاتم المحیین سے آخضرت ملیہ کی روحانی ابایت کے سلمہ کو قیامت تک کے زمانہ تک وقتی اور ام کر ویا کہ کہتے ہیں بیٹے نبیوں کے متعلق تو ہے بات تھی کہ جب پہلے نبیوں کے بعد دوسرا تی و مدکس روسرا تی و بعد کی روسرا تی و کا دوسرا تی و بعد کی کہتے ہیں تو کہ آخضرت ملیہ کے بعد دوسرا تی و کہد کی ابادت کا سلمہ ختم ہو جاتا کین چرکہ آخضرت ملیہ کے بعد دوسرا تی و

مستقل ادر آپ یکھنے کی شریعت کے نائج رمول نے قیامت تک نیس آنا اب جونی ہی آ آپ کے ایور آئے گا باپ ہو کر شیس آئے گا۔ ہاں آپ تھائٹ کے دومانی فرزعدوں سے مین آپ تھائٹ کی امت کے افراد شیں ہے آئے گا۔'' (مبادظ البورس سے ۱۳۱۱) بالکل غلط ہے ادر من گھڑت تغیر بالرائ ہے جو کہ شریعت اسلامی کی دوسے ناجائز ہے۔ غلط ہونے کی دجو بات سے ہیں۔

(ووم).....اگر روحانی دینا زیر بحث فرش کیا جائے تو بدیعی خلط بے کر پچھ ہر ایک بی کی است اس کی روحانی اولاد ہے۔ حضور چیکٹ کی پچھے فصوصیت و فضیات نمیں اور فقرہ خاتم النجین مجمل و بے متنی ہوگا۔

(سوم) ..... چنکہ زید بھی مسلمان تنے اور آنخسرت میکٹ کے روحانی میٹے تنے اس لیے ضدا کے کام میں کذب وارد ہوتا ہے جو فرماتا ہے کہ مجرکسی مرد کا باپ نیس حالا تکہ بزاروں بیٹے روحانی موجود تنے اور مجر ہی ان کا روحانی باپ تھا اور زید بھی ان میں شال تھا۔

(چہارم) .....رومانی یے تو صفور ﷺ کے بڑاروں لاکھوں موجود تنے جس وقت یہ آیت تازل ہوئی تنی۔ پھر خدا تعالی کا یہ کہنا کہ کھر منظیے کی مردکا باپ ٹیس دروغ ثابت ہوتا ہے۔ (چیجم) .....زیدگی مطلقہ ہے جو صفور منظیے نے فکاح کیا تو بقول آپ کے رومانی بڑی تئی اور جی ہے فکاح حمام ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ رومانی بینے اور رومانی اولاد کا ذھکوسلا غلا ہے۔

آب کا بدلکستا بھی غلط ہے کہ ''فاقم اُنٹین ہونے سے آخضرت ﷺ کی ابوت کا سلسلد دنیا کے آخر کہ قائم رہا۔ (مراحد لاہورس ما) کیونکہ ابوت جسمائی ہے جس کی تاکید صدیث کرتی ہے کہ لوجھائی ابوا بھیے لکان صلیقاً نبیا ۔ لینی اگر میرا بیٹا ا پراهیم زنده ربتنا تو ضرور نبی موتا۔ (این مابیرص ۱۹۸ باب ماجاء نی بلصلوة این رسول الله و ذکر وفاته) جب صورت کے خود فیصلہ فرما دیا کہ جسمانی بیٹا مراد ہے تو آپ کے روحانی بیٹے کے معنی غلط ہوئے کیونکہ رسول اللہ عظی کے مقابل آ پ کے من گھڑت معنی کچھ وقعت نہیں

آب کا پہلکھنا بھی غلا ہے کہ"اب جو نی بھی آپ ﷺ کے بعد آئے گا باب مو كرميس آئے گا۔" (مباحد لامورص ١٤) كيونكد جب باب نزول جرائيل جو ني بنانے والا بے مسدود ہے تو چر افراد است سے جدید نبی کا ہونا باطل ہے اور صدیث

لا نی بعدی کے صریح خلا**ف** ہے۔

آب كابيكسا بهى غلط ب كدحفرت ابرائيم فرزند رسول علي ك ني مون کے لیے آنخضرت ﷺ کا خاتم النمیین ہونا روک نہیں تھا بلکداس کی وفات روک تھی۔'' یہ خوب دلیل ہے آنخضرت عَلِیْنَهُ کا خاتم النبیین ہونا روک نہیں تو پھر خدا نے زندہ کیوں نہ رکھا؟ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ حضرت خاتم النبین کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اس واسطے ابراہیم کو خدا نے زندہ نہ رکھا۔ اب بتاؤ آپ ے معنی کہ خاتم انتیان روک نہیں غلط ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کی تروید حضرت ابن عباس كررب ميں افسوس آپ بااسند برھ مانك ديت ميں كوئى سند بو چيش كره كد

سلف صالحین میں ہے کوئی آپ کے ساتھ ہے؟

آب كا يركسنا بهى غلط بكردوميح موعودك نبوت مسلم كى صدعث سے ابت ہے جس میں جار دفعہ می اللہ کا لفظ استعمال کر کے اسے نمی قرار دیا۔ (مباحثہ لا مورس ١٤) . کونکہ یہ صدیث حضرت عیسی کے اصالت نزول کی نسبت ہے میے موعود من گھڑت عہدہ ب اس حدیث میں آپ نے مغالطہ دینا جایا ہے۔ حدیث میں بدفقرے ہیں۔ اول! و يحضر نبي اللَّه عيسي و اصحابه. ووم! فيرغب نبي اللَّه عيسيٌّ و اصحابه. سوم! يهيط نبي اللَّه عيسَى و اصحابه. جِهَارم! فيرغبُ نبي اللَّه عيسَيٌّ و اصحابه الى اللَّه. (مسلم ج ٢ ص ٢٠٠١ نواس بن سمعان بأب ذكر الدجال) اس حديث بين حيار جكه في الله كا افظ ب اور جار بى جكد ساتھ بى عيلى كا نام درج ب-جن سے روز روش كى طرح ابت ہے کہ عیسی تنی ناصری آخری زمانہ میں آنے والا ہے اس لیے نبی اللہ ای کو کہا کیا ہے بیٹیس کد مرزا غلام احمد قادیانی کو نی الله، رسول الله نے فرمایا ہے۔ میں غلام رسول قادیانی کی تسلی کے واسطے دوسری حدیث جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے اس کے

می وہ تین نظرے درج کرتا ہوں۔ لیس بینی و بینه نبی و انه نازل. (ابو داؤرج ۳ م ۱۳۵ باب فروج الدبال) لیخی میں قریب تر ہوں سیکی ہیئے مربم کے اور شخین کوئی تی ٹیمل میرے اور اس کے درمیان اور بیٹک وی اتر نے والا ہے۔ تیری صدیث عن عبداللہ بن عموو قال قال رسول اللّه بیٹٹ منزل عیسنی ابن مربم المی الارض فعینز وج و عیسنی ابن مربع فی قبر و احدہ بن ابی بحر و عمد (رداہ ابن الجوزی فی تمال برات مشکوہ میں ۱۳۹۰ باب زول میٹی ترجمہ روایت ہے عمداللہ بن عرفی کے کہا فرمایا رسول کا جائے گی ان کے لیے اوالو اور شہریل کے اس میں پیٹالیس برس کی حمر ری گے کی جائے گی ان کے لیے اوالو اور شہریل کے اس میں پیٹالیس برس کی جمریل کے الشار کیل وقت کے جائیں کے خاص مقربے میرے کے۔ یس انھوں گا میں اور میسی عالیہ مدید کیل وقت کے جائیں کے خاص مقربے میرے کے۔ یس انھوں گا میں اور میسی عالمی کیا ہے۔

غلام رمول قاویاتی! اس مدیت نے جس کو مرزا قاویاتی بھی مان گئے ہیں۔ (دیکھوان کی کتاب زدل کیج س ۳ حاثیہ نوائن ج ۱۸ س ۱۳۸۱) اس حدیث نے امور ذیل کا فیصلہ کر دیا ہے۔

(اوّل ) ...... أن والا جس كو متح موعود كبتے بوعيني بيٹا مريم كا ب ند كه غلام احمد ولد غلام مرتشى اور يہ جو كہا جاتا ہے كه مرزا قادياتى اين مريم تھے يہ صرت نس قرآئى كے ظاف ہے۔ (ادعوهم لا بانهم هوا فسط عند الله صورة احواب ه) يعنی حمل كا بیٹا ہوائى كے نام پر پكارد كيونكہ يہ اللہ كے نزد يك انساف كى بات ہے ليس مرزا قادياتى كو اين مريم كہنا ترف گنا ہے۔

( دوم ).....آسان ئے اترے گا زمین کی طرف جیبا کہ انجیل وقر آن سے ثابت ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا جس طرح مرزا قادیانی ہوئے۔

(سوم).....شادی کرے گا ادر اس کے اولاد ہو گی مرزا قادیاتی نے اگر چہ بیزون و لیلد کو اپنے اور چہاں کیا اور اس شادی کو اپنی متکودہ آسانی سمجھا گر ضدا تعالیٰ نے خابت کر دیا کہ مرزا قادیاتی نہ نبی اللہ مصلیٰ تتے اور نہ متح موعود کیونکہ یاوجود بنیں برس کی کوشش کے عازی شادی ظہور میں نہ آئی۔

(جيار) ..... ميات عيسالي بهي ثابت بوئي كيونكه اگر حفرت عيسلي بهي ١٥مر ينبول ك

طرح فوت ہو جاتے تو رسول اللہ ثم بموت فیدفن معی نہ فرماتے۔ دینچری سے ماہ در مصلی میں کر نہ میں میں جو

( وَ يُكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(برامین احمدیص ۵۰۵ فزائن ج اص۲۰۲-۱۰۱ حاشیه ور حاشیه)

یہ مرزا قادیائی کا لکھتا الہامی ہے اور مطابق اس حدیث کے فقرے بنول المی الارض کیے ہیں اور حفرت ابن عباسؓ کے مذہب کے مطابق ہے۔ جس کے متعلق لکھا ے انه راجع الیکم قبل یوم القیامة (ررمنورج۲ص۳) لیتی عفرت میسی یا اس وثیا میں واپس آئیں کے حاکم عادل ہو کر غرض جس کو حضور ﷺ نے نبی اللہ فرمایا ہے وہ تو وی نبی اللہ ہے جومریم کا بینامیح ناصری ہے جس کو نبوت اور رسالت حفرت محمد رسول نی اللہ ہے۔ فلد ہے۔ اگر بدآ پ کی دلیل درست ہے تو بتاؤ کہ فارس بن بیکیٰ جس نے مصر میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور ابراہیم یزلد جس نے خراسان میں دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا اور سندھ وغیرہ میں جو مرعیان مسى موقود ہوئے سب نبی اللہ تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو مرزا قادیانی من موجود ہونے کے مدمی ہو کر کوئر سے نبی اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ اللی منطق توكى زبان مين بهي جائز نهيس كه مقرر كرده خصوصيات وتشخصات ايك غير مخض مدعى کو بعد وعوی حاصل ہوں ہزاروں مثالیں اس متم کی میں کہ آنے والے کی صفات اس ك آنے سے يہلے اس ميں موق ميں ندكه بعد مين آكروه صفات اس مين آتى ميں۔ اگر کہا جائے ڈاکٹر نبی بخش آنے والا ہے تو وہ پہلے سے بی ڈاکٹر ہوگا۔ بینہیں کہ آ کر وہ ڈاکٹر ہے گا۔ ایسا بی آنے والا نبی اللہ ہے جس کو نبوت محمد ﷺ سے چھ سو برس پہلے مل جي ب- جس كا قصة قرآن ميس ب- آب، كا يدلكمنا بهي غلط ب كه حديث ميس

العامكم منكم افي امت كے روحانی فرزندوں سے ظاہر كيا كيونكه حديث ميں يہ برگز نہیں لکھا کہ آئے والا امت میں سے ہوگا۔ غلام رسول قادیانی! آب کوتو فضیلت کا دعویٰ ہے گر آپ نے حدیث کے کن کن الفاظ کے سمجھا ہے کہ آنے والا امت کے روحانی فرزندوں سے ہوگا؟ یا تحریف کر کے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مسلمانوں کو دھوکا ويا ہے صريث كے الفاظاتو يہ جي عن ابني هريو 🖁 قال قال رسول اللَّه ﷺ كيف انتم اذا نزل ابن مويم من السماء فيكم و امامكم منكم. (رواه البُّتي في كتاب السّاء والسفات ص ٣٢٣ باب قول الله يعيلى انى متوفيك ) ترجمه ابو مريرة سے روايت ب كه فرمايا رمول خدا ﷺ نے کیا حالت ہوگی تمہاری جب این مریم عیسی تمھارے میں آسان سے اتریں کے اور تمہارا امام بھی تم میں سے موگا۔ غلام رسول قادیانی! اگر آب سے موت تو ساری حدیث نقل کرتے جس سے سارا قادیانی طلسم نوٹ جاتا۔ دیکھو ڈیل کے دلائل۔ (اوّل) ....ابن مريم كے ليے لفظ ينزل فيكم فرمايا يعني آسان سے اترے كاتم ميں۔ (دوم) ..... امامكم كے ليے منكم قرايا۔ جس كا مطلب يد ب كميلى بن مريم تمهارے ج اترے کا اور امام تمهارے میں سے ہوگا۔ جس سے ثابت ہے کہ عمال اور امام مبدى دو فخض الك الك مول كے۔ واؤ جوعطف كى بے ظاہر كر رى ہے۔ كها جاتا ب كدواؤ تغيرى ب جوفض نازل موگاروى امام موگا، جوكه بالكل غلط ب كيونكدايك صديث كى تفريح ووسرى صديث كرتى ب- (عن جابو قال فينول عيسى ابن مويم فيفول اميرهم تعال صل أنا فيقول لا ان يعضكم على البعض امراء تكرمة الله لهذالامة (رواهممم مند احمد ج س ص ۳۸۵ - ۳۲۵ واللفظ لا) ترجمد روایت بے جابر سے کیا اس نے کدفرمایا رسول خدا ﷺ نے اڑیں سے میلی بیٹے مریم کے پس کم گا امیر امت کا لین امام مبدی، عینی ہے۔ آؤ نماز بڑھاؤ ( کیونکہ تم نبی ورسول ہو) پس کہیں گے عینی اس امیر ے یعن امام مہدی سے کہنمیں میں امامت کراتا تمہاری بدسبب بزرگ رکھنے خدا کے اس امت كرمه كونقل كى يدملم في علم رمول قادياني! .... يد بتا كي كد أكر الرف والاعيلى اور امام مبدی الگ الگ وجوونین تو کس نے کہا کہ تماز بڑھاؤ اور کس نے کہا کہ نہیں؟ اس صدیث نے واؤ تفسری کی بھی تروید کروی ہے۔

( سوم ).....یه ان ثابت ہوا کہ آنے والا پہلے ای سے ٹی اللہ ہے جس کو امام مہدی چہ عت کرانے کے واسطے کیں گے تو ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی جو کہتے ہیں کہ ش مہدی بھی ہوں۔ ایسا ہی غلا ہے جیسا کہ ان کا کرش ہونا کیونکہ یم کی حدیث میں نہیں کہ کرش · آخری زمانہ میں بروزی رنگ میں نازل ہو گا۔ آپ کا بدکہنا بھی غلط ہے کہ اگر ان کے نزدیک لینی مسلمانوں کے آیت خاتم انٹین اور صدیث لا نبی بعدی کے ہوتے ہوئے آنخضرت علي كالله كالمرائح كاني الله بونامتني بي توجس طرح ايك اشتناء كر كے ايك ني ك آئے كے ليے مخبائش ثال لى ہے۔ كيوں اى طرح ايك ني ك ليے اسٹنا پيدا كرنا جائز نہيں، جس كا جواب يد ب كد حفرت عيلي تو آيت خاتم النبين اور لانبی بعدی کے نازل ہونے سے چے سو برس پہلے نبی و رسول ہو چکے تھے۔ دیکھو حفرت ابن عباس ف اس كا جواب وے ديا ہے كداگر كما جائے جيسا كه حديثوں ميں لکھا ہے کہ حفزت عینی جو آخر زمانہ میں نازل ہوں گے تو وہ نی نہیں تو میں جواب دینا ہوں کہ عیسی پہلے ہے ہی میں اور بعد زول آخر زمانہ میں شریعت محری عظ يرمل كرير کے اور ای قبلہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ پس لا نبی بعدی میں کسی قتم کی استثنائیں۔ مناظر قادیانی! آب کے مرشد تو فرماتے ہیں کہ ضدانے مارے نی کرم علاق کو بغیر کسی اشٹناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا ہے جب آپ کے مرشد نے اسٹنا کی تر دید ک ہے تو آپ اپنے مرشد کے برطاف س طرح استثنا جائز قرار وے محتے میں؟ مرزا قادیانی چونکہ بعد حضرت خاتم انٹھین عظی کے پیدا ہوئے۔ اس واسطے ان کے لیے کس قتم کی استثنا کی مخبائش نبیں اور مسلمانوں کو کیا مصیبت بڑی ہے کہ خواو مخواہ ایک امتی کو نی بنائیں اور اشتنا کی تلاش کریں۔ آپ کا پہلکھنا بھی من گھڑت ہے کہ''مرزا قادیالی مسے محدی کا نبی ہونا یہ سبب روحانی فرزند ہونے کے آنحضرت ﷺ کی شان حمیت کو دوبالا كرتا بـــــ (مباحثه لا بورص ١٨ فنص) كيونكه اس من سراسر حفرت خاتم أنبيين عظية كى ہل ے کدایک ان کا غلام ان کے ہم مرتبہ بنایا جائے حضرت عیسی کے آئے سے شال خمیت میں کچھ فرق نہیں آتا کوئکہ وہ پہلے ہی ہو کیکے تھے اور بطور مقدمہ انجیش کے تھے۔ جب حفرت خاتم انتہین ﷺ سب کے آخر تشریف لے آئے تو اب جدید نی کا آنا بالكل ناممكن ہے كيونك إگر دہ بھى نبى ہوتو مچر خاتم الانبياء وہ ہوگا۔ اور جو فضيات حضرت محد رسول السُعَافِيَّة معاصل ہے وہ ان سے چھن جائے گی اور وہ مرزا قادیالی جدید نی کومل جائے گی۔ اس صورت میں افضل الرسل بھی مرزا قادیانی ہی ہوں گے۔ اور یہ باطل ہے کہ محمد بیاتی بر کسی امتی کو فضیلت ہو اور امتی شان فرزندی ہے شان ابوت میں آئے۔ پی جس طرح جسمانی میٹا تمجی باپ نہیں ہوسکنا ای طرح روحانی بیٹا تمجی روحانی باپنہیں ہوسکتا۔

آپ كا يولكمنا كه "پى خاتم النيين كى آيت آخضرت الله ك عدكى بى ك آنے كے ليے مانع ہوسكتى بوتو وہ ايسے بى نبيول كے ليے جو آتخفرت على كى امت اور آپ کی روحانی اولاد سے نہ ہول لیکن آپ کے روحانی فرزعول کے لیے بوجوہ متذکرہ بالا مانغ نہیں۔ (مباحثہ لاہورص ۱۸) یہ بھی غلط ہے کیونکہ روحانی فرزندول کی نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. (ترندي ج عص ٣٥ باب القوم الباحد في يُرْج كذابون) یعنی میری امت میں یعنی روحانی فرزندوں میں تمیں جھوٹے ہوں گے جو کہ گمان کریں مے كدوہ ني الله جي حالاتك عن خاتم النبين مول كوئى ني بعد مير ينبيل - اس حديث نے فیصلہ کرویا ہے کہ امتی محمد جس کا نام آپ نے روحانی اولاد رکھا ہے ان میں سے جو مدى نبوت ورسالت مو گا- جھوٹا و جال ہے اور تيرہ سو برس سے اس بر اجماع امت چلا آیا ہے۔ لما علی قارئ کھتے ہیں۔ ودعویٰ النبوۃ بعدنبینا محمدﷺ کفر بالاجماع. (شرح فقه اكبر ٢٠٢) يعنى الم ابوضيفة كا فتوى ب كه بعد حفرت محد رسول الله على ألله على الماع امت ع كافر بر الرآب كا دُهكوسلا مان ليا جائ كه روحانی فرزندوں کو نبوت ٹل سکتی ہے تو بہلا فرزند روحانی مسیلمہ کذاب تھا۔ دوسرا فرزند اسود عنسی تھا۔ جس کی متابعت اللی مرزا قاویانی سے زیادہ تھے کیونکہ اس نے عج بھی کیا تها\_ تيسرا فرزعه طليحه بن خويلد تها\_ چوتها\_ لا\_ بيخف ايها روحاني فرزعه تها كه علاوه قرآن شریف کے حدیثوں کا ایبا بیروتھا کہ حدیث لا آبی بعدی کی تعظیم کر کے اپنا نام''لا'' رکھ ویا اور جس طرح مرزا قادیانی نے صدیوں کا سہارا لے کرمنے موجود بن کر مدی نوت ہو سے اس طرح ''لا'' نے بھی امت محمدی میں رہ کر دعویٰ نبوت کیا۔ یا نجواں روحانی فرزع مخار تھی تھا۔ یہ بھی کائل نبی ہونے کا مرک نہ تھا۔ تابع محم ﷺ مرزا قادیانی ک طرح نبی بھی تھا اور امتی بھی تھا۔ کہتا تھا کہ میں حضرت محمد تلک کا صرف مختار ہوں اور ان کی تابعداری سے نبوت ملی ب فرض اختصار کے طور پر صرف پانچ نام لکھے ہیں۔ غلام رسول قادیانی! فرمائیس که اگر امت کے روحانی فرزید بعد حضرت خاتم

النبين عظاف كے نبی ہو سكتے ہیں تو يه مرعيان كيوں كاذب سمجھ گئے؟ اور خود حضرت خاتم النبين ﷺ نے مسلمہ كذاب اور اسود عنسى كو كيول كافر فرمايا؟ اور ان كے ساتھ جنگ كرنے كا علم صاور فرمايا اور صحابہ كرائم نے ان كوقل كيا۔ اس ميں تو بقول آب كے شان حميت دوبال موتى تقى يب حسرت محد رسول الله علي كا علم اور صحاب كرام كأعمل اى بر ے کہ جو شخص امت محمدی عظیمہ میں سے مدعی نبوت ہو اس کو کافر سمجھو تو پھر بموجب

1700

صدیت ما امنا علیہ و اصحابی (تھیر این کیٹر ج م میں ۱۳۳۰) کے مسلمان جو مرزا قادیائی اور ان کی جماعیت کو کافر کہتے میں حق پر میں یا آپ افرار کریں کدسب مدعیان نبوت بعد حضرت مجر رسول اللہ خاتم انجھین ﷺ کے مسلمہ سے لے کر مرزا قادیائی تک سب کے سب سچے نجی اللہ تھے۔ مرزا قادیائی کے بعد ان کے مریدوں نے جو نبوت کا دوگائی کیا ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ وہ مجھی مرزا قادیائی کی شان بقول آپ کے ووبالا کرنے والے ہیں۔

آپ کا بیدکلمتا که '' کوئی میچ محمدی بھی امت محمدی ہے ہونے والا تھا۔ (مباحثہ لا اور ص ۱۸) غلط ہے۔ ورنہ حدیث ہے تو میش کروسب حدیثوں میں ایک ہی خوض میچ میں ا

عینی ابن مریم نی الله فدکور ہے۔

دوئري آيت: اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى. (١٠٥١) يه آت بكل آيت كل آيت كل الدوت آتا هم ادر آيت بكل آيت كل تائيد ش مي كينكه ئي و رسول ضرورت كي وقت آتا مه ادر ضرورت اي وقت بوتى مي بجيم موجوده لمرب اور دين ش كوكي فقص بود. اگر آنخمرت الله كل فقص بود. اگر آنخمرت الله كل في كل مرورت پڑے تو خايت بوگا كه دين اسلام كال فيمل ادر يه كل خايت بوگا كه وقت نبت بحى بوري فيمل بوكي كيدكه بديد في يكه ته بهم ضرور لك كا دين اسلام مي تى جو بديد في الايم كينكه جديد في الايم يه كينكه جديد في الايم كينكه بديد في كل ايم كينكه جديد في الايم كينكه جديد في الايم كينكه جديد في الايم كينكه جديد في الايم كينكه جديد في كل ايم الموادر توقعت تمام بولى آئي قتى الايم كينكه

جواب غلام رسول قادياني راجيكي!

ان کا پہلا جواب یہ ہے کہ آوگ می امرائیلی کے آئے کے منظر ہو؟ وہ شدا کے بی جی بہت کہ ہو؟ وہ شدا کے بی جی وہ قدا کے بی جی وہ قدا کے بی جی وہ قدا کے بی جی ادار کیا گئے اسلام کریں گے۔ جب خاتم المجتبین کے بعد ایک بی کا آتا باتے ہو ادر الیا جی جو اسلام جی کی جیشی شد کر ہے تا ہم جسمیں یقین دلاتے جی کے دعن مززا قادیائی کا جی ہو کر آتا انھی افراض کو مقاصد کے لیے به لافرو تو چرکی وجہ ہے کہ کی امرائیل کے آئے ہے تو اکمال دین ادر اتام افراض کے جو ان آتام فرت نور ہی کی کر اور کے تھی کے کہ کے فرق آ جائے۔ ".

(بطور انتصار مباحثه ص ۱۹)

جواب الجواب: آپ كا جواب كى قرآن كى آيت ميس اور ندكى حديث سے مسك في آپ نے آگر كوئى فى بعد تا محضرت ﷺ كے آئے اور دين مشك في آپ نے آپ نے تو خود مان ليا كه اگر كوئى فى بعد آتخضرت ﷺ كے آئے اور دين ميں كى ميشى كرے تو وہ چا نى فيس \_ جب مرزا قاديائى نے دين ميں كى بيشى كى تو وہ بقول آپ کے بی اللہ ندر ہے۔ دیکھوؤیل میں کی بیٹی اسلام میں جو مرزا قادیائی نے کی ہے کھتا ہوں۔

( اَوَّلُ ) ..... اِین الله کا مسئله جمع کی تردید قرآن شریف شم سیم برزا کادیائی کے الہاموں سے دوبارہ اسلام شن داخل ہوئے دیکھوالہام مرزا کاویائی انت منی بھنؤلہ ولدی ( حقیقت الوقعی ۱۹۸۵ وَاَن ج ۲۳ م ۱۹۹۹) ابنت منی بعدائیلہ اولادی۔ ( ایکین فیرس ۱۹ ماٹیریونائن ج در معرف کار میں کار اور استراز کا معرف نامار کا معرف ساتھ استراز کی اور استراز کی مدد کار اور اور اور اور اور ا

اس ۱۳۵۱) انعصت من ماننا وهم من فتل (دائیس نبرس ۱۳۳۰ خوائن بن یا س ۱۳۳۳)

(دوم) اسسادتار کا مسئله اللی جنود کاه مرزا تاویاتی نے اسلام میں واقل کیا اور خود کرش

قدی کا جه بهندو خدمی کا دافیہ تقال اس کے ادخار لینے گئے لگھتے بیس که '' حقیقت روحانی کی

دو سے شرک کرش جو بحدو تھا وہ ہوں'' (گئیر سائلات میں ۱۳۳۰ خوائن بن ۱۳۰ س ۱۳۳۱) گئر البهام
مرزا تاویاتی '' جمی او تاریس گئی بعندو اور برجمن بیس نام مول کا دیائی جمانی میں اسان کہ کروا تاویائی بیس کا خوائن جماس ۱۳۱۱) کی مورا تاویائی بیس کروا تاویائی بیس گئی بعندو اور برجمن بیس نام مول کا حیائی بیس کروا تاویائی کہ مرزا تاویائی بیس کروا تاویائی بیس کروائی کرویا ہے کہ بیس کروا تاویائی بیس کروا تاویائی بیس کروائی دارا کرویائی کروی

افسوں آپ کا اقرار تھا کہ قرآن و صدیث سے جواب دوں گا۔ گر آپ نے کوئی آبت و صدیت فیل فہمیں کی۔ جس کے متنی یہ ہوں کہ بعد حضرت خاتم انسیین میٹائئے کے جدید نی پیدا ہو گا۔ موائے لیتن عیسی کی کے آنے سے خاتم انٹیمین حیٹائٹے کی مہر سلامت رہتی ہے کیونکہ دو پہلے سے نی بین جیسا کہ حضرت اپن عباس کا جواب پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جواب۔ غلام رسول قادیائی

و سیسان میں میں میں بات الدوم اکسان کی است علیکم احدیث سے اکمال درین اور اتمام نعت کا سلام رکن اور اتمام نعت کا سلام رکن اور اتمام نعت کا صدارت کا سلام رکن اور اتمام نعت کی حدود ندتی بلکہ اس کا دائن جواب کی خواب اور کا کا آتا ای خواب کی خواب المحال اس کا دائن اور کا ایمام کا ایمام کا کا ایمام اسکان کیا کہ اور کا سلام دیتا ہے۔ جب قیامت تک نعت نبوت قتم ہونے کا سلسلہ دیتا ہے۔ جب قیامت تک خواب کا اثر ہے تو جدید تی کیوں آئے؟ کیونکہ وین اسلام کی چمیل جدید تی کے امکان کی مال ہے۔

تيسرا جواب غلام رسول قادياني

یہ وی جواب ہے جو ہر ایک مرزائی نے حفظ کیا ہوا ہے اور مرزا قادیانی کا گرنت ب جس كا ظامه يه ب ك " يه آيت اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت علیکم نعمتی امت میں امکان نبوت کے امکان اور تحقیق نبوت میں پیش ہو کتی ہے نہ کہ ظاف اس کے۔ اس طرح کہ پہلے نبیوں کے وقت نہ پہنمت تمام ہوئی اور ندا کمال دین ہوا اور ندان کی امتوں کو صدیقیت وشہیدیت و صالحیت کے سوا انعام ما ا تھا، گر آ تخفرت الله كى اطاعت كے صلد ميں آپ كى امت كے ليے انعام علاوہ انعام صداقیت شہیدیت صالحیت کے نبوت کا انعام زیادہ دینے سے ایک طرف ا کمال دین فرمایا تو دوسری طرف اتمام نعمت بھی کر دیا۔ " (مباحثہ لا بورص ١٩) بديے خلاصہ غلام رسول قادیانی کے تیسرے جواب کا۔

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کے جواب میں اوّل نقص! تو یہ ہے کہ یہ تغییر بالرائ ب كدا ب اطاعت محمد علي ذريد حصول نبوت كردائة بن - حالا لكداس كى كوئى سند بیش نبین کی که رسول الله علی کی اطاعت سے نبوت ال سکتی ہے۔ جس آیت سے غلام رسول قادیانی نبوت کا امکان بعد حفرت خاتم انهین عظی کے ثابت کرنے کی کوشش كرتے بي بالكل غلط ہے- كيونك جب بيمسلمداصول ہے كدفرآن كى تفيير كرنے ميں قرآن کی دوسری آنتوں کی مخالفت نہیں کرنی جاہیے تا کہ قرآن میں تعارض نہ ہو۔ کیونکہ جس کلام میں تعارض ہو وہ خدا کی کلام نہیں ہوئتی۔ پس بیٹہیں ہوسکتا کہ ایک طرف ضدا تعالى، حفرت محد رسول الله على كو خاتم النبيين فرمائ اور دوسرى طرف يد فرمائ كه حضرت محمد رسول الله عظيفة كي اطاعت في نبوت ال سكتي بي توبد تعارض ب حالانكد آيت بیش کردہ غلام رسول قادیانی میں لکھا ہے کہ امت محمدی کے افراد نبیول صدیقول شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے بیٹین لکھا کہ ٹی ہو جاکیں گے۔ گر غلام رسول قادیانی و حَسُنَ اولنک رفیقا کلیت تو اس آیت ہے بھی تمک ند کرتے "مع" کے معنی " ساتھ" کے بیں نہ کہ ہم مرتبہ ہونے کے ان الله مع الصابرین یعنی الله صایروں کے ساتھ ہے تو کیا غلام رسول قادیانی کے نزدیک صاہر ہونے والے خدائی مرتبہ کو بیٹیج جاتے میں اور فدا کہائے میں؟ یا حدا من الصابوین بن جاتا ہے برگز نیس ۔ تو چرمع العبین سے بی ہونا بھی باطل ہے ایک اعتراض غلام رسول قادیانی نے کیا ہے جو کہ ہر ایک مرزائی کیا کرتا ہے کہ جب امت محمدی میں صدیق شہید اور صالحین ہو سکتے ہیں تو

دومراتھی ! یہ بے کہ اس آیت کی دوسے جس قدر است محمدی ﷺ میں صدیق وشہید و صالحین بول گے ای قدر نبی مجی ہونے چاہئیں گر آپ تو صرف مرزا قادیاتی کو نبی بتاتے ہیں۔

میں انسان انسان ہے ہے کہ نبت وہی ہے اور افلہ تعالیٰ بغیر عوض اطاعت کے عزیت فرباتا ہے دیکھو آبت و الله یختصہ بو حصة من بیشاء (بڑو وہ) الشن نبوت کی استحق اللہ تعالیٰ اپنے ادارہ ہے دیا ہے۔ نہ کی ہی کا طاعت ہے۔ اگر اطاعت ہے۔ اگر اطاعت ہے بردہ کرا قائد ہے ہو کہ اطاعت ہے۔ اگر اطاعت ہے بردہ کرا قادیانی کو بجو نہ ہے بردہ کر اطاعت بوگی وہ می نمی بدول گے۔ پھر مرزا قادیانی کو بجو نہ ہے اور شرح کی ہے، بہرجی اطاعت باتھ ہے افول نے نہ جہاد تعلی کہ بدول کے۔ پھر مرزا قادیانی کی اطاعت میں شمن نقش میں اس کے مقابل جس نہ بہرت کی ہے، بہرجی کی کیا، دی جمی کیا اور جرح کی کی دو مرزا قادیانی کی کی دو مرزا قادیانی کی کیا حقیقت ہے کہ تی ہوئیں؟ بہوئیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں؟ بھوٹیں کی اطاعت الکو تی وہ نی نہ بورے نے درا قادیانی کی کیا حقیقت ہے کہ تی ہوئیں؟ بھوٹی کی اطاعت کرتا بھوٹی کی ہوئیں؟ آپ کے معنی درست تلیم کے جائی تو جس قدر است مجمدی ہے اور جو جو اطاعت کرتا ہے کہ ہے جس کی ہوئیں؟ کے جس کی ہوئیں؟ کی جو بھوٹی کی ہوئیں؟ کے جس کی جو بھوٹی کی ہوئیں؟ کی جو بھوٹی کی ہوئیں کو جو بھا عوت کرتا ہوئی کی ہوئیں؟ کی جو بھوٹی کی ہوئیں؟ کی جو بھوٹی کوئی نہ ہوئی سب نی ہوں گے۔

اعتراض غلامٍ رسول قادياني

وسرم

کر نیوت تزیچر آئیجین کے بعد تیزی معطوف نینی والصد فیتین والشہدا والصالحین بھی اپنے معطوف علیہ کے تھم میں ہوں گے یا شہدا و معد لیتین و الصالحین کو بھی صرف معیت ہو گی نہ کہ اصل درجہ کے گا اور تو فق مج الابرار کے معنی بھی معیت ہو گی۔ نہ اصلیت۔

(خلاصه مباحثه لا مورص ۲۰٬۲۱)

سی بر میلی میں مسلمانوں کے ایک اعتراش کا جماب غلام ربول قادیائی کی طرف ہے، بید جو
کہا جاتا ہے کہ اگر بعد حضرت خاتم انجین کے کوئی تبی بن سکتا ہے تو تیرہ سو سال میں
کون کون تبی جو اور دعائے سورہ فاتحہ اهدنا الصوراط المستقیم میں اگر نیوت کے
واضع دعا سمحطائی گئی ہے تو سب کی دعا کیوں تبیل نہ بدول اور کیوں تبی نہ بنائے گئے۔
اس کا جواب غلام رسول قادیائی نے بید دیا ہے کہ انعام نبیت و انعام سلطنت یہ دونوں
اس کا جواب غلام موسل تا بی نے اور ایک طول عبارت کھی ہے کہ العمال فی بطن
اسٹاعر کا مصداق ہے۔ لی آپ کی طول بیائی اور خارج از جمت باتوں کا مجھ فائدہ نہ
ہوا اور کوبیو کے تکل کی طرح جبال ہے روانہ ہوئے دیں آ کھڑے ہوئے ہے۔
دیکے جواب جواب کے جواب اس کی عبدہ چیدہ قیدہ قرول کے جواب
دیکے عصار چھوں بیادہ خیر اس کی عام عبارت بھی ہیں۔

فقره الأل: "انعام نبوت شخص انعام نهيں قومی انعام ہوئے ہیں۔"

(مباحثہ الامورس ۱۲) جواب: اگر قومی افعام میں تو تھر تمام مسلمان اس افعام کے مستحق ہوئے، آپ نے بھائے تردید کے النا خابت کر دیا کہ کل افراد امت یعنی قوم مسلمانان اس افعام نبوت کے مستحق میں طالانکہ آپ کا دعوی ہے کہ صرف مرزا قادیاتی تا نے بیدانعام پایا اور می رومرا فقره: موره مائده على الله فرماتا ہے اذا قال موسنى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذا جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكا، ديكمواس آيت على حضرت موئ " قوم كو تخاطب كر كے نيوت اور سلطنت كو قوى انعام بتا رہے ہيں۔

(مباحثه لاجورص ٢١)

جواب: میرے اگر نبوت و سلطنت قومی انعبام ہے تو مرزا قادیانی کی سلطنت بتاؤ؟ ورند ان کو ان لوگوں میں منجھو جوغیر منع علیہ ہیں۔

تیمرا فقرہ: جب قومی انوام ہے تو اس امت کو ضرور طنے کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون الله اعلم حیث یجعل رسوله اور حدیث کیف تھلک امة انا فی اولها والمسیح ابن مویم فی آخرها ای طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آئخشزے ﷺ ہے سے موقود تک درمیان شی کوئی ٹی آئے والائیس''

جواب: یہ ہے کہ اینے اس استدلال سے آپ خود مان گئے کہ بعد حضرت خاتم النمين ملطة كوكى في نه بيدا موكا، صرف من موجود آئ كاراب بحث اصل بحث ي نتقل ہو گئی کہ اگر مرزا قادیانی بچے مچے مسیح میں تو نبی اللہ میں اور اگر ان کا مسیح موعود ہونا ٹابت نہ ہوتو پھر وہ نبی اللہ نہیں۔ الحمداللہ كرآب نے خود بن جميشہ رسولوں اور نبيوں كے آنے کی تردید کر دی اب مطلع صاف ہے اگر مرزا قادیانی عیلی این مریم ہی ناصری نہیں تو آپ کے اقرار سے نبی اللہ بھی نہیں۔ اِس کا فیصلہ قرآن شریف کی ایک آیت اور رسول اللہ کی ایک حدیث کرتی ہے جو کہ انجیل کے مضمون رفع نزول عیلی کی تقیدیق م ير عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَيْنَةُ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزيه و يفيض المال حتى لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موقه. (بخاري ج اص ٣٩٠ باب زول عيلي بن مريم) ترجمه-"دوايت ب الي جريرة ت كدكها فرمايا رسول خدا ﷺ في فتم باس خداكى كه بقائ جان ميرى كا اى ك باته میں ہے، اتریں گے۔تم میں عینی بینے مریم کے، درآ نحالید حاکم عادل موں کے اس توڑیں مے صلیب کو اور قل کریں مے سور کو اور معاف کر دیں مے نیکس اور بخشیں مے مال، یبال تک که نه قبول کرے گا کوئی یبال تک که مو گا ایک سجده بهتر دنیا اور تمام . چیزوں سے جو اس میں ہیں کھر حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ برطو۔ اگر حاہو۔ قر آ ن

ک آیت کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ہوگا کوئی الل کتاب گر کدائیان لائے گاعینی پر عین کے مرنے سے میلے، روایت کیا اس کو بخاری ادر مسلم نے۔" اس حدیث نے بالكل فيصله كرديا ب كمت موجود وي مع ناصرى بجس يرائيل نازل موكى اورجس كا رفع آسان ير موا اور قرب قيامت ش نزول زشن ير مو گا جيها كه وه جاتا موا فرما كيا "اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اور اٹھایا گیا اور بدلی نے اے ان کی نظروں سے چما لیا اور اس کے جاتے ہوئے جب دے آ سان کی طرف تک رہے تھے دیکھو وو مرد سفید بیشاک بہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ اے جلیل مردو-تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یکی بیوع جوتمھارے یاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اے آسان کی طرف جاتے ویکھا تھا مجرآئے گا۔"

(اثمال باب ا آیت ۹ تا ۱۱)

وسرى جگه انجل من ہے۔"اور جب وہ زينون كے پہاڑ ير بيا تا اس كے شاگردوں نے خلوت میں اس کے باس آ کے کہا ہم سے کہو کہ برکب ہو گا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا۔ خبردار کوئی تنہیں ممراہ نہ کرے کیونکہ بہتیرے میرے نام پر آئیں گے ادر کہیں ہے کہ سے ہوں اور بہتوں کو ممراہ کریں گے۔' (متی باب ۲۳ آیت ۳ تا ۵) اس انجیل کے بیانات کی تَصَدِينَ قَرْ ٱن شُرِيفَ ئِے وَمَا قَتَلُوهُ يَقَينَا (نَاءَ ١٥٧) بِلَ رَفْعُهُ اللَّهُ اليهُ (نَاء ١٥٨) انه لعلم للساعة (زرن ١١) وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته. (أء ١٥٩) سے فرما دی اور رسول اللہ علقہ کی حدیث نے صاف صاف حضرت می اللہ علاقہ کی صفات اور کام حدیثوں میں فرما دیئے کہ گر جونکہ ایک اولوالعزم رسول کی پیٹیگوئی کے بہترے ميرے نام پر آئي على عے اور جبوث كيس عے كدوہ سے بين اور بيوں كو كراہ كريں كے اس واسطے آٹھ فخصوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ازاں جملہ فارس بن کیا۔ ابو محمہ خراسانی۔ ابراہیم بزلہ وغیرہ وغیرہ میں اور اب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کا دوی کیا۔ جب مرزا قادیانی میں صفات سے نہیں اور نہ کام من کے کیے تو جیسے پہلے وہ جھوٹے مسے گزر بھے ہیں ویے بی یہ ہیں جب جھوٹے مسے ہیں تو سے نی مجی نہیں ہو سکتے۔ چونکہ بحث امکان نبوت بعد حعرت خاتم النمین عظیمہ کے مسلمہ میں تھی اور غلام رسول قادیانی نے اپنی عادت کے موافق مسے کی بحث جھیر دی۔ اس کیے مجھ کو بھی تعاقب كرنا يزا اور طام كرنا يزا كدمرزا قادياني كى نبوت بنائ فاسدعلى الفاسد ب جوكدالل علم

777

کے زدیک باطل ہے کیونکہ مروزا قادیائی سی خیمل تو نی اللہ بھی خیمل۔ ای طرح خالم رسول قادیائی تقریری مباحث میں کئے بحقی کرتے رہے اور کیج موجود کی بحث نکھ لے آئے اور آخر جب مرزا قادیائی پر مطل ہوئے تو تھجرا کئے اور تقریری جواب کا وعدہ کیا کہ خاتم انسین میکھئے پر بھٹ تکھوں گا۔ اب چر دییا ہی کیا۔ اس واسلے بھے کو بھی جواب دینا پڑا۔ اب اصل بجٹ کی طرف مجرآ تا ہوں۔

چوتی فقرہ: ظام رسول کا دیائی! مطابق صدیت نہوں جو سیح بخاری بن کراب الخیر بن بے ای طرف اشارہ کر ردی ہے۔ جس سے صاف طاہر ہے کہ آنخضرت میافی ہے سے سے موجود تک ورمیان بن کوئی نبی ٹیس آنے والا جیسا کہ لیس بینی و بیند نبی سے طاہر ہے۔ (ماجود اور براس ۲۲)

جس کا جواب: یہ ہے کہ مینک رسول الشبقائف نے لیس بینبی و بیننا نبی فرمایا۔ گر آپ لوگوں کے ہاتھ ٹس کیا آیا؟ بیدتو النا ٹابت ہوا کہ آئے والا کئی وہ ہے جس کے اور میرے درمیان ٹی تنبی اور وہ نی حضرت مسئی ٹنی ناصری ہیں نہ کہ غلام احمد جنابی قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت محمد رسول الشبیقائے ہے چیہ مو برس پہلے اگر بیدا ہو چکا تھا تو کوئی عجوت درجا جموت وسے ہوئے مسئلہ تنائع کے ڈرتے رہنا کہیں تنائع ٹابت نہ ہو جائے کہ وہی مسئی ٹی ناصری نی الشرآ کر قادیان عمل بیدا ہوا تو تنائع ٹابت ہوگا۔

غلام رسول قادیانی! بناؤ اند کا خمیر آپ کی تروید کر رہا ہے کہ می مواود وہ نبی اللہ ہے جو سابقہ انبیاء میں سے نجل ہے جو سب سے آخر اور مجھ ﷺ سے پہلے ہے۔ نہ کہ مرزا قادیانی جو تیرہ سو برس بعد میں پیدا ہوئے، جب مرزا قادیانی وہ می الشانییں جو کہ هنرت تھ رسول الشاعی<sup>ی</sup> ہے تھے ہو برس پہلے گزر بھیے تو تناؤ سیح موٹود کس طرح

ہوے: پانچوال فقرہ: ''اور دعائے فاتحہ بیل مجلی قو می لحاظ رکھا ہے اور بجائے میند داحد کے میند جمع کا استفال فریلا ہے ۔۔۔۔۔ احت جمد یہ کی مشتر کہ دعا ساری احت کے لیے مفید ہو سکے اب اس صورت میں نبوت کا انعام اس احت کو لینے کا ہے اور ضرور لینے کا ہے۔

(ماحثه لا بورص ۲۲\_۲۱)

جواب الجواب: جب العام نبوت ساری قوم مائتی ہا ور دھا کے قول ہوئے کا وعدہ بحی ساری کوم مائتی ہا ور دھا کے قول ہوئے کا وعدہ بخی سم ساری قوم مائتی ہا ور دھا کے قول ہوئے کا وعدہ بخاب ساری قوم ہے ہے اور دھا کے قول ہوئے کا وعدہ بخاب ہوئے ہو آپ کے اس جواب کہ احت ما افراد اس کے مطابق ہوہ میں میں اور کہ بحد معرف کا احتراض بحی ان کہ اگر بعد معرف کا محتراض میں ہوا اور چھ بیا ہے کہ تی ہو ہو برس برس کے عرصہ میں کوئی جی نی نیوا ہوا کہ آگر کوئی نہیں ہوا اور چھ بیا ہے کہ تی کے محرف میں برا اور ہوئی بیا ہو کہ بعد ہوں برس کے مصفحہ میں کوئی جی نیمی ہوا ہو گارت ہو اور کہ سب کی مصفحہ بالم ہو کہ بہت ہو کہ ہوں کہ اسلام جیا خبرب نیس کہ کروڑوں مسلمانو ہوا کہ سب کی باری کوئی ہوں کہ ہوں کہ اس کے اس کے مستحقہ میں ہوئی ہوں کہ ہوں کہ اس کے اس کی کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کہ ہوں کہ کوئی ہوں ہوں کہ کوئی ہوئی کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی خبرے کہ کوئی ہوئے کوئی کوئی ہوئے کوئی کو موٹھے (معاؤ اللہ)

یجاره خر الاش دم کرو نایافته دم دو گوش کم کرو

ے صدال بے نام رسول قادیانی کو بعد میں بوش آئی کہ بیتو می نے النا جواب دیا اور بہت سے نیوں کا آنا تعلیم کر ایل کیوکہ جمع کے صنے بہت افراد امت کی نبوت ثابت کرتے میں تو پہلو بدلا اور لکھے ہیں "لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون الله اعلم حیث بعمل رسالة کی رعایت کے باتحت اور حدیث کیف تھلک امة انا فی اولها والمسيح ابن مويم في اخوها كے مطابق صرف ميح موتود مرزا قادياني كو اي نبوت عطا (ملحض مباحثه لا بورص ۲۲)

جس كا جواب: يه ب كه يه جواب آب ك يهل ولأل كى ترديد كرتا بدجس مي آپ نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ ﷺ کی متابعت سے نبوت ملی ہے۔ دوم مدیث جو آب نے پیل کی ہے میجی آپ کے معاکے برطاف ہے۔اگرچہ آپ نے صدیث کے آخری حصر کو چھوڑ ویا ہے۔ پوری صدیث بول ہے کیف تھلک امة انا فی اولها والمهدى في وصطها (والمسيح احرها مكنوة ص ٥٨٣ باب ثواب بزه الاسة) ليحن كي كر بلاك موگ وه امت جس كے اول ميں مون اور آخر مين عيلى اور وسط ميں مبدى \_ بہ حدیث ہے جس سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو اگر عیلی فرض کریں تو ان کے پہلے وسط میں مبدی کوئی نہیں ہے اس لیے مرزا قادیانی ندمی موجود سے اور ندنی ہو سکتے تھے۔ دوم لکھا ہے کہ سے کے زمانے میں تمام دین ہلاک ہو جائیں گے ادر دجال تل ہو گا۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں سی بھی نہ ہوا۔ نہ مرزا قادیانی حاکم عادل ہوئے نہ انھوں نے جزید معاف کیا۔ پس جب سے موعود کے کام اور صفات مرزا قادیانی میں نہ تھے تو سے بھی نہ تھے اور جب سے نہ تھے تو نبی اللہ بھی نہ تھے۔

غلام رسول قادیانی! کا به کہنا که ''مسلمان کہلانے والوں کا به اعتراض کرنا که کیوں

آ مخضرت علی کے بعد امت محدید میں صرف سیح موجود ہی نبی ہوا اور کیوں اس کے سوا بہت ے لوگ نبی نہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کا اعتراض ہم پرنہیں . . قر آن حدیث پر ہے (ماديه لا يورس ٢٢) اور بالفاظ ديگر خدا ير بــ

جواب میہ ہے: مسلمانوں کا اعتراض ندخدا برے ندرسول برے۔ کیونکه خدا اور رسول نے تو صاف صاف آنے والاعیلی بیٹا مریم کا نی اللہ جس کے اور محد عظا کے درمیان کوئی نبی تھا۔ آنے والا فرمایا ہے۔اعتراض اس پر ہے جو کہتا ہے کہ سلسلہ نبوت بعد حضرت خاتم النبيين عظف كے جارى ب اور متابعت خدا اور رسول الله على سے نبوت ال

عق ہے۔ "اخیر میں غلام رسول قاویانی جواب ویے سے عابز آ کر تمام مسلمانوں کو يبود صفت كهدكر جواب دية بين كد" تماري طرف سے جواب ديا جاتا ہے كه بدلوگ بم سے کوں الیا کہتے ہیں۔ جا کرخدا سے پوچیس کہ کوں اس نے الیا کیا۔'' (مباحثہ لاہور ص ٢٣) يعنى مرزا قادياني كوصرف نبوت كا مرتبد ديا اور دوسرے افراد امت كواا سو برس

میں کسی ایک کو نہ دیا۔''

جواب! یہ ہے کہ جب مسلمان مرزا قادیانی کی نبوت ومسیحت کونہیں مانتے اور آب نی کا امکان بی ابت کرنے سے عاج ہیں۔ پس ہم خدا سے کول پوچھیں؟ دوم يبود صفت رہ ہے جس میں بہود کی صفتیں ہول۔ پہلی صفت .... بہود کی بیتھی کہ حضرت علیان کی بوت كا الكاركرت تم مرزا قاد إلى في بحى حضرت عيلى كى بوت كا الكار مدي الفاظ يس کیا۔"پس ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راستبازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ جہ جائیکہ اس کو بی قرار دیں۔ " (ضمیر انجام ص ۹ فرائن ج ۱۱ص ۲۹۳ مائیہ) دوسرى صفت ..... يبودكى مهتمي حضرت عيسي كو كاليال دية تتهد مرزا قادياني في گالیاں بھی ویں اور لکھا کہ مملے کی تمن دادیاں نانیاں زنا کارتھیں، شیطان کے چیجے جائے والاً شرالی حرام کی کمائی کا عطر لموانے والا تجریوں سے میل جول رکھنے والا۔'' (ضیر انجام آئم م ع حزار ج ۱۱ م ۲۹۱) یبال تک اختصار کی غرض سے تمام عبارات نقل نہیں ہو عیں۔ تیری صغت ..... یہود کی بیٹمی کہ مج کی وفات کے قائل تھے۔ مرزا قادیانی مجی وفات می کے قائل ہیں اور ان کے مرید مجی ۔ چیکی صفت .... يبودكى سيتى كدكيت تنے كديم نے منے كوصليب دى۔ مرزا قادياني بھى ائي كابول (ازالدادہام م ٢٨ خوائن ج ٣ ص ٢٩٧ و راز حقيقت ص ١٥ ماشي خزائن ج ١٣ ص ١١٤ ) وغيره بيل كلية بيل كدمي صلیب یر لٹکایا گیا۔ یانچویں صفت ... یہود کی رینتی کد تورات کی تحریف کر کے اپنے مطلب ادر ہوائے نفس کے معنی کرتے تھے۔ مرزا قادیانی اور آپ کے مرید بھی بے کل آیت پین کرے ہوائے نفس کی تغییر کر کے تغییر بالرائے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بھی جس قدر آیات اور اعادیث بیش کرتے میں کی ایک سے امکان نی بعد حضرت عاتم النيين سي الله ثابت نبيل اور آب بهي لا نبي بعدى ادر آيت خاتم النبيين كي تفسير ومعاني ہوائے نفس سے کر کے امکان آئے جدید ٹی کا ٹابت کرنے کی یہودیا نہ طریق پر بے سود کوشش کرتے ہیں ادر صریح نصوص کا رد کرتے ہیں۔

آخر میں غلام رمول قادیائی نے ایک جیب جواب و سے کر اعتراض کیا ہے جس سے انھوں نے اپنی تمام کوشش کو خاک میں ملا دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ''اگرتم لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ امت تھریہ میں صرف آج تک کیوں ایک بی جی جوا۔ ای طرح اعتراض ہوسکتا ہے کہ کیوں امت میں حضرے ابویکر میں صدیق جوئے۔ کیوں عزا اور خان اور علی اور میدع بدالتھار ابویکڑی طرح صدیق ہدے۔ ای طرح خلفا کے اربد کو کیول مجدد اور مهدی ند بنایا گیا۔ پس جو جواب اس کا تم دے مکتے ہو۔ وی تماری طرف ے ہے۔ " (مباحث لا مورض ۱۳۳)

جواب! یہ ہے کہ بحث عبدہ نبوت میں ہے نہ کہ عبدہ صدیقیت وغیرہ میں یہ قیال مع الفارق ب جو كه الل علم ك نزديك باطل ب- كا بحث امكان في بعد از خاتم النبين -پہلے یہ بناؤ کہ بحث کس مسئلہ میں ہے؟ یہ امارا مفید مطلب ہے کہ آ تحضرت اللہ ك بعد نبوت كسى كونبيل ملى اور آنخضرت وليك كا خاتم النيين مونا مانع ربا- جب صحابه كرام كو بسبب متابعت تامه نبوت ندلمي تو مرزا قادياني جن كي متابعت بهي ناقص ہے۔ ان كونبوت كالمنا نامكن بـ اوريمي مارامقعود تفا-باقى رماآب كابيسوال كدتمام مسلمان صديق وشہید وغیرہ وغیرہ کول ند ہوئے۔مسلمانوں کا اعتراض تو آب برید ہے کہ اگر متابعت ر سول الله علي الله على عنوت ملتى بي تو جولوك مرزا قادياني سے برھ كر تابعدار تھے وہ كيوں نی نہ ہوئے جبکہ نی ہونے کے واسطے دعا بھی کرتے رہے اور خدا کا دعدہ بھی ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ اس اعتراض کا جواب تو ننہ دے سکے اور سوال پر اپنا سوال کر دیا کنسب صدیق کیوں نہ ہوئے۔ بیسوال اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ مسلمانوں کا سوال بيه بوتا كه تمام مسلمان ني كيول نه بوع؟ مسلمان تو كيت بين كه خاتم النهين ك مہر مانع ہے ورند مویٰ " کی امت میں سے جس قدر نبی ہوئے۔ اس سے زیادہ اس امت میں ہوتے کیونکہ یہ امت خمر الام ب-مطمان تو خاتم انھین کے بعد کسی جدید نی کا آنا ی جائز نہیں رکھتے آپ جو کہتے ہیں کہ خاتم النہین کے بعد جدید نی آ کتے میں۔ آپ جواب دیں۔صدیق وشہید و صالحین تو ہوئے۔ جیسے جیسے ان کے ممل تھے۔ ان مح مطابق عہدے پائے ۔

بر مرتبہ از وجود تھکے دارد گر فرق مراتب کئی زعم لیق

چنگ نیوت و رسالت وہی ہے اور متابعت سے لوئی نی مجی نییں ہوا۔ اس واسط امت محدی میں سے بعد آ تخصرت ﷺ لوئی نی ند ہوا، اور آپ کا کہنا ظالم ہوا کہ متابعت رسول اللہ سے نیوت ملتی ہے۔ پس آپ جناب نیس و سے کے اور مسلمانوں کا اعتراض بمال رہا کہ اگر متابعت سے نیوت لمتی ہے تو امت میں سے تیرہ سو برس کے عرصہ می کس قدر تی ہوئے؟

تَيْرِي آيت: وَانْحَرِيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوابِهِمْ (جدس ) ك آيت ت صاف ظاهر ب

کدرمول الشریح فق بعد کے لوگوں کے زماند کا میں معلم اور حرک ہے کتاب اور حکمت سکھانے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی تی و رسول نہ ہوگا۔ بفرش محال اگر کوئی جدید تی بعد حضرت خاتم المجھین عظیفت کے مانا جائے تو ذیل کے تعص وارد ہوں گے۔

اذل ... دین اسلام اولین اور آخرین کے واسطے ند ہوا کیونکہ آخرین کا نی الگ آیا۔ دوم .... آخفرت علی آخرین کے حری ندر ب اور جدید نی کی دی ذرایعہ نبات ہوگی - موم ... عابت ہوگا کرآ تحضرت تھی کی قدی طاقت محدود ہے کہ آخرین امت کے واسطے الگ نی درمول بجیجا۔ چہارم .... ضدا تعالی وعدہ خلاف عابت ہوگا کہ آتمضرت تھی کو خاتم آئسیین تھی فرما کر آخرین کے واسطے الگ تی و رمول بجیجا۔ بنجم .....رتبت للعالمین تھی کے کہ لقب سے معفرت مجدرسول اللہ تھی محروم ہول گ۔ بلکہ عابت ہوگا صرف اپنے عالم کے واسطے رتبت تھے۔

جواب غلام رسول قادياني

''میاں چر بخش صاحب کے سب وجوہ چیش کردہ کا ماصل یہ ہے کہ اگر آخرین کے لیے کوئی جدید ہی آ جائے تو فقائص غداورہ لازم آتے ہیں۔ جس کے جواب یس یہ طرش ہے کہ جدید سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر آپ کی بیرمراد ہے کہ جدید نجی ناتح شریحت مجدی اور اطاعت سے مخرف کرنے والا اور اس کا معلم کتاب اور حکمت ہونا رسول اللہ بیجات کے مطلم کتاب اور حکمت ہونے کے برطاف ہوتو ایسے بی کے ہم مجی قائل نہیں۔ نہ مرزا قادیاتی اور ان کی جماعت نجر آپ لوگوں کو جارے حملق الی شکایت کیں؟ (مباحد لا بورس ماہ مخص

جواب الجواب: الموس غلام رسول قادیائی نے کمی جدید ہی کے پیدا ہونے کے ارمان پر کوئی دلیل نیس دی اور مد امارے باغ اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ ہاں کئی بحثی کی جو مارت ہے اس کے مطابق دوسری بحث شروع کر دی ہے کہ ایے جی کو جو شرایت کھی منطقہ کے برخاف بہتم بی تیسی سات اور ندان کی جماعت ما تی ہے۔ اس لیے سروری ہے کہ ہم عابت کریں کہ مرزا قادیائی شرایت کھی تیسی کے منافر رسول قادیائی فظ اور خلاف واقعہ ہے کہ خلام رسول قادیائی فظ اور خلاف واقعہ ہے خلام رسول قادیائی اذیل ہے کہ مسائل جو مرزا قادیائی نے برریدا ہے المال اسلام عمل ورج کے ہیں۔ شرایت تھی میں کہاں جائر ہوت کھی مسائل جو مرزا قادیائی نے بذرید اپنے الہامات اسلام عمل ورج کے ہیں۔ شرایت تھی میں کہاں جائر ہوں؟

اوّل اوتار كا مسكله

دیکھوالہام مرزا'' ہے کرٹن رو درگویال نیری مہما گیتا ش کلھی گئی ہے۔'' (بیکوسیاکلنٹ س سم نوائن ج میں ۲۹۹)

دوم ابن الله كا مسكله

ویکھوالہام مرزا ''انت منی بعنزلة ولدی ' (حقیقت الوگ می ۸۲ کزائن ج ۲۳ ۱۸۹۷) انت منی بعنزلة اولادی. (ارکیمین نیریم ۱۹ نزائن ج ۱۵ (۲۵۰۰)

سوم بحسم خدا كالمسئله

دیکمومرزا قاریانی لکھتے ہیں ''افت منبی وانا منگ''لیٹی اے مرزا تو بھی ہے اور میں تھے ہے۔ جب مرزا قاریاتی ہے خدا پیدا ہوا تو خدا مجم ہوا کیونکہ مرزا قاریاتی خودمجم تھے۔

چہارم حلول کا مسئلہ

یعنی مرزا قاریائی کلیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ میرے وجود میں وافل ہو گیا۔ دیکھو اصل عبارت''خدا تعالیٰ میرے وجود میں وافل ہو گیا اور میراغضب میراضلم اور کئی اور شیرین اور حرکت اور سکون سب اک کا ہو گیا۔''

(أَ عَيْنهُ كمالات اسلام ص٥٦٣ و ٥٧٥ تزائن ج٥ هم اليسًا)

پنجم قرآن مجيد کي آيات کومنسوخ کرنا

دیکھو قرآن جید کی آیت کتب علینگی الفتال کومنسون کر دیا۔ سنون می نیم بلکہ کھنے ہیں کہ ''ہم نے جہاد کو حرام کر دیا ہے۔'' (دیشن اردوس ۱۹) خاتم انھین علیجہ کی آیت کومنسون کر کے نیول کا سلمہ تیرہ سو برس کے بعد مجر جادی کر دیا اور خود مدگی نبوت ہوئے۔ خلام رسول قاویل نے بالکل جموث لکھ دیا ہے کہ مرزا قادیاتی اور ان کی بتاحت تاتح سائل اسلام نیس۔

جواب غلام رسول قادياتي .

دو تنصیس اسلام اور نبی اسلام کے موجودے جوستی موجود اور نبی ہو کر آنے والا ہے اس سے مجمی انگار ہے۔ جس کے انگار سے ضدا کے رسول حضرت مجم مصطفعٰ مقطبے کا انگار مجمی لازم آتا ہے اور بجبی وہ میرت بھودے۔' جواب غلام رسول قادياني

و آخوین صفه می و دو لوگ مراد میں جو که فاری انسل بیر - (مباحثہ الدورس ۲۷) جو اب الجواب ۲۷) المسلم بیر - (مباحثہ الدورس ۲۷) جو اب الجواب: عرزا قادیاتی فاری آنسل بیر نہ تھے۔ اور معلق چکتی فال کی اواد تھے۔ مغل کو جو کی موجو مانا ہے معراح رمول الشبھی کا تخالف او مقر ہے فام رمول قادیاتی کا نائب رمول الشبھی کا قرآ تا کہ عرزا اور کا میانی نے حضرت محد رمول الشبھی قو فرا کی کہ میلی بیٹا عربے کا اور خالف اور کا کہ اور کا کہ کہ کہ کو قرآ آن آتا ہے اور نائب کے کہ کئیں کی مسلم کی موجو کا در آپ میلی کا در آپ کے کہ کو قرآ آن آتا ہے موجود مطوم ہے۔ آنے والا تو میں بول۔ مناؤ مید محمد مناؤ میں الدی ایک کے موجود مطوم ہے۔ آنے والا تو میں بول حال اور انی نے امران کا دیان کی بعد معرف حالم کا اندیان کے جواب میں دیا

چُکِنِّی آ بیت: هُو الَّذِی اَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُذِی وَدِیْنِ الدَّقِیَ لِیُطُهِرُهُ عَلَی الدَّیْنِ کُلَهُ، (وَبِهِ ٣١) اس آ بت کے دو سے آخفرت ﷺ سے وعدہ سے کہ آپ ﷺ کے دین اسلام کو سب ادیان باطلہ پر عالب کر دیں گے لین اگر کوئی آپ ﷺ کے بعد جدید نجی آئے تو مجروہ اسپنے دین کو غالب کرے گا۔ علی اللدین کله سے صاف طاہر ہے کہ دین اسلام کے مواکوئی دین وزیعہ نجات نجیم۔ جب دین اسلام وزیعہ نجات ہے تو مجر جدید نجی ک

آناباطل ہے۔ حدم شاہد میں استاری ال

جواب غلام رسول قادياني

اس کا جواب بھی وی ہے جو آیت سوم کے جواب میں دیا گیا۔

(مباحثه لا بهورص ۲۷)

جواب الجواب: آپ نے کوئی جواب ٹیمیں دیا۔ پائی دجوہ نقش شی سے جوکہ جدید کی گئی۔ خواب آئی اس کے جوکہ جدید کی گئی۔ خواب تیمیں دیا۔ جب اس آیت کا بھی دیں بنی جواب اس آیت کا بھی نہیں۔ خلام رسول تا دیانی کا بیمی بنیں۔ خلام رسول تا دیانی کی بیمی خواب کہ تعلق کے وقت الحیار کی الدین بجد عدم اسبب مجمیل اشاہ مت میسر نہ تقا اس لیے بیم صورت پورے طور پر متی موقود کے زمانہ شی طور پر نوع موقود کے زمانہ شی طور پر نوع کی دانہ شی کئی اس کے کہ خوام رسول تا دیانی کئی دانہ شی موت اس کی دور کئی موقود کے زمانہ شی کئی اس کے کہ کہ کا کہ اس کے کہ دور کا کہ اس کے کہ دور کا کہ اس کے کہ دور کا کہ انہوں دور کا کہ انہوں کا کہ انہوں کا کہ انہوں کہ دور کا کہ انہوں کا کہ انہوں کہ دور کہ کیا گئی استان کو تعمیروں کا کہ انہوں کہ دور کہ کہ دور کیا گئی کا کہ دور کا کہ انہوں کی کہ دور کیا کہ دور کا کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ

(دیکھوتیر کیر بلد ۸ م ۲۰- ۱) بل و فعه الله البه و فع عیسی الی السهاء.

یعی حضرت عیلی آسمان پر الخیائے گئے۔ (دیکھوتیر ان جربی تا ۲ م ۲) البرجری ہے

دوایت کی ہے کہ جب عیلی آئے گا تو کل دین ال کے تائی او جا کیں گے۔ (دیکھوتیر

دوایت کی ہے کہ جب عیلی آئے گا تو کل دین ال کے تائی او جا کیں گے۔ (دیکھوتیر

نواب معدیق حن خان تخیر تر جمان القرآن) سب اس بات پر شنق جی کہ کہ میں تئین مرے

ادر دیگرمغرین جن کا نام آپ نے خود لیا ہے فرمائے جی کہ وہ تن کئی نام کی آخر زائد

میں آئے والل ہے۔ مرزا قاویاتی اقرار کر چکے جی کہ "اگر حضرت عیلی تام کی آخر زائد

عمل آئے ہے تاکہ آپ کا عقد رکوئی جمی بائی نہرے "اگر حضرت عیلی ورحقیقت زعمہ جی نوا کہ

ہائے ہے تاکہ آپ کا عقد رکوئی جمی بائی نہرے دیا گا تھا کہ

تاکہ مردو تا ویائی اس تقریروں ہے حیات می خابرت مرزا قاویائی کا دوئی کا میات مردو قاویائی کا دوئی میں تو

غلام رسول قادیائی ا اب تغیروں ہے حیات می خابرت ہے۔ بھر مرزا قادیائی کا دوئی کے میں تو بھر

میں موجود جونا ہے۔ جب وہ سے موجود نیس تو تی اللہ بھی ٹیس۔ جب بی اللہ جس کی اللہ نیس تو بھر

خابت ہواکہ ظہر دین جمی حضرت عیلی این مرتا کے اصال زول کے بعد ہوگا۔"

جواب غلام رسول قادياني

اگر حفرت مسيح موجود جو دين اسلام كے غلبه كى غرض سے بى مبعوث مون

والے ہیں۔ جب وہ خدمت اسلام اور اسلام کے غلبہ کے لیے بی آنے والے میں اور نجات کا ذریعہ بھی اسلام کو قرار دینے والے میں تو چر اس صورت میں ایے نی کا بعد آنحضرت ملا کے آنا کیوں کر قابل اعتراض ہے۔ (مباحثه لا بهورص ۲۸) جواب الجواب: مرزا قادیانی کے وقت بجائے غلبہ اسلام کے اور سب دینول پر غالب آنے کے اسلام مغلوب ہوا اور مسلمان دین اور دنیاوی برکات سے محروم کر دیے گئے۔ حی کہ مقامات مقدمہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور اسلامی سلطنت کے تکوے تکوے ہو کر نابود کی گئی۔ خلافت اسلامی کو بے افتیار کیا گیا کہ اسلام کی حدود جاری نہ کر سکے۔ عیمائیت اور صلیب کو اس قدر غلبہ ہوا کہ لاکھوں مسلمان بے خانمال ہوئے۔مسجدیں گرے بنائے گئے اور عیمائیوں نے اس قدرظلم وستم و جرو تعدی اہل اسلام پر روا رکھی كى ت كر برايك مسلمان كے بدن بيل ارزه آتا ہے لاكھوں كى تعداد بيل مسلمان جنگ بلقان و بورب میں دین اسلام کو بمیشہ کے لیے خبر باد کہد کر عیسائی ہو گئے۔ جو عیسائی نہ ہوئے ان کو الوار کی گھاٹ اتارا گیا۔ یہ بے سے اور جموٹے بناوٹی مسیح موجود میں فرق؟ اگر مرزا قادیانی سے سیح ہوتے تو جیہا کہ مدیثوں میں لکھا ہے سر صلیب ہوتا اور اسلام کا غلبہ ہوتا۔ گر مرزا قادیانی کے قدم ہے دنیا پر بجائے خیر و برکت کے بیاریاں آئیں۔ قحط اور وہائیں پڑیں اور حضرت بخر صادق ﷺ کے فرمان کے برخلاف سب کھے ہوا تو پھر جومسلمان الي مخص كومسيح موعود كبتاب- حفرت مخبر صادق محد رسول الله عظي كو حفلاتا ب اور اس کونعوذ بالله دروغ مو يقين كرتاب كيونكه آخضرت علي له تو فرمات بي كمسيح حاتم عادل ہو کر آئے گا اور آیا محکوم ہو کر الی ذلیل حالت میں کہ عیسائیوں اور آربوں کی عدالتوں میں بحیثیت طرم مارا مارا مجرتا رہا ایس یا تو مرزا قادیانی جموثے ہیں یا (نعوذ بالله) حفرت مخرصادق ع نے کی خرنیس دی؟ پس جو مخص مرزا قادیانی کوسیا میح موعود کہتا ہے اور اس کے همن میں نبی اللہ مانیا ہے وہ رسول اللہ عظی کو سیا نہیں اتار اعوذبك ربي.

جواب غلام رسول قادياني

مرزا قادیائی نے اسلام کو ذرایعہ نجات قرار یا ہے۔ (مباحد الاہور س) (۲) جواب الجواب: یاتو غلام رسول قادیائی کو کھر کی تجرفیس۔ یا جان بوچھ کر وحوکہ دینے کی غرض سے صرح جموت بولئے ہیں کیونکہ مرزا قادیائی تو کھتے ہیں کہ اب میری وی پر نجات ہے۔ دیکھوامل عبارت مرزا قادیائی تاکہ کوئی مرزائی یا غلام رسال قادیائی 'کار نہ كرسكين - "اب خدا تعالى نے ميرى وحى ميرى تعليم اور ميرى بيعت كو مدار نجات مفهرايا ب، (اربين نبر ٨ ص ١ فزائن ج ١٥ ص ٥٣٥ ماشيه) غلام رسول قادياني! فرماكي كدمرزا قادیانی کی جب وی ذر بعد مجات ب تو محمقات کی وی منسوخ ب یانبین؟ اور قرآن شريف نا قائل عمل موا يانيس؟ شريعت محدى علي عيدائيون كي طرح لعنت موكى يانبيس؟ كونكه مرزا قادياني كى بيعت سے نجات لمتى ب جس طرح مسيح كے كفارہ پر نجات عیمائیوں کی ہے۔ پس بدنایاک جھوٹ ہے جو کہ غلام رسول قادیانی نے لکھا ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے مدار نجات اسلام پر رکھا ہے۔'' جب مرزا قادیانی کی اٹی تعلیم ذریعہ نجات ہے تو محد رسول اللہ علی کی تعلیم تو ذریعہ نجات ندری۔ غلام رسول قادیانی شاید سے کہددیں کہ آ مخضرت عظیم کی تعلیم اور مرزا قادیانی کی تعلیم ایک بی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرگز نہیں کیونکہ میں اللہ کی تعلیم ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات یاک، اولاد اور بول بچوں سے پاک ہے۔ مرمزا قادیانی کا الہام ہے کہ "بابوالی بخش جابتا ہے کہ تیراحیض ر كي مر وه خيض نهيس كيد بن كميا إورابيا بيدجو بمز له اطفال الله بـ (حقيق الوي ص اسما ترائن ج ٢٢ ص ٥٨١) كر مرزا قاويائي كا الهام عد أنْتَ مِنِي بمنزلة او لادى. (اربعین نبر۴م ۱۹ فرائن ج ۱۷ م ۴۵۲) کچر بدالهام ب- انت من ما نناوهم من فشل کہ اے مرزا تو ہارے یانی لیتی نظفہ ہے ہے (اربین نبرس سس مع فزائن ج ۱م سم جب مرزا قادیانی کے حیض سے خدا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مرزا قادیانی خدا کی بوی موت ـ" اب غلام رسول قادياني! مرزا قادياني كا الهام انت منى بمنزلة او لادى. (تمد حقيت الوي ص ١٨٣ فرائن ج ٢٢ ص ٥٨١) ساته ملاكر بتاكيل كه ضدا تعالى في جو اين اولاد کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے بیجے پیدا ہوئے جو بمز لہ اطفال اللہ ہیں تو پھر مرزائی تعلیم ، تعلیم محر عظی کے کیونکر مطابق ہے؟ کیا محد عظی کرش بنا تھا اور برہمن اوتار بنا تھا۔ خدا کی بیوی بنا تھا؟ ہرگز نہیں تو مجر آپ کا بید کہنا جموث ہوا کہ مرزا قادیانی نائب محمد عطيتة بين اس واسط آب كي نبوت جائز بي كيونكه مرزا قادياني كلصة بين" اور جو فخص عم ہو کر آتا ہے اس کا افتیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو طاب خدا ے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھر کوجاہے خدا سے علم یا کر رو کر دہے۔" (ضميمة تخد كوارويرص ١٠ حاشية خزائن ج ١٥ص ٥١) اب غلام رسول قادياني! بنائيس كه ايها شخص نائب ہے یا دشمن؟ آخر میں ہم غلام رسول قادیانی کی فرمائش کے مطابق ناظرین کو مرزا قادیانی کی کتابوں کی بھی سیر کراتے ہیں۔ بیمضمون اس قدر طویل ہوسکتا ہے کہ کئ

جلدين كلسى جاكس مر مخضر طور پر بطور نمونه چند أيك نمون كله جات بين-

اوّل! حدا تعالى لَيْسَ كَمِعْلِه شَيْءٍ ك باره مِن لَكِيت بين - "عَلَيم مطلق نے مرے پریدرازس است کول ویا ہے کہ بیتمام عالم معدای جیج ابرا کے اس علت العلل ك كامول اور ارادول كى انجام دى ك لي يح في اس اعشاء كى طرح واقع ے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روئ وجود اعظم سے قوت پاتا ہے۔ جسے جم ک تمام تو تی جان کی طفیل ہے ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اس دجود اعظم کے لیے قائم مقام اعضاء كا ب معرض بيرمجوعه عالم خدا تعالى حك لي بطور ايك اعدام واقعه ب." (توضيح الرام ص ٤ حزائ ج ٣ ص ٨٩) غلام رسول قادياني! فرما كيس كديمي آريون كا غرب ب یانہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عالم تب سے ب جب سے خدا ب اور جب بقول مرزا قاریانی یہ عالم ضدا کے اعضاء اورجم کی طرح ب تو خدا کے ساتھ بمیشہ سے ہوئے۔ كيوتكر اليا تو فيس موسكا كه خدا تعالى مجى الي جم اندام ادر اعضاء سے الك رہے۔ الله جب سے خدا تب سے عالم و عالم حادث ندر ہا انادی موا کیا قرآن اور محد رسول الله تلك ك مجى تعليم بي قرآن شريف تو فرماتا بيد ضداك كوكى مثل نيس - مرمردا قادیانی لکھتے ہیں۔" قیوم العالمین ایک ایا وجود اعظم بجس کے بے ثار ہاتھ بیٹار بیر اور برایک عضواس کثرت سے بے کہ تعداد سے حارج اور الاانتہا عض اور طول رکھتا ہے اور تيندو \_ كى طرح اس وجوداعظم كى تاري بحى بين " ( توضى الرام ص ٥٥ خزائن ج ٢ ص ٩٠) غلام رسول قادیانی نے لکھا ہے کہ "مرزا قادیانی کی کشتی نوح سے ان کی تعلیم دیکھو" (مباحد لا مورص ۲۸) اس لیے ہم مسلمانوں کو مشی نوح مرزا قادیانی کی بھی سیر کراتے ہیں مر پہلے غلام رسول قادیانی سے ہم یہ بوچھتے ہیں کہ مل مرد کو بوا کرتا ہے یا عورت کو؟ الله مرزا قادیانی فلاعنی جهار تے میں اور این مریم بس طرح فتے میں کہ نواب واجدعلی شاہ مرحوم والی مکھنو کی یاد تازی ہو جاتی ہے۔مسلمانو! ہوش بجا کر لو اور اپنی طبیعت کو دوسرے خیالات سے خال کر کے متوجہ ہو جاؤ اور قادیانی نبی کی کایا بلتی دیکھو کہ آپ

"کو اس خدائے برائین احمد ہے تیرے حصد میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ برائین احمد ہے خابر ہے وہ برس منت مریبیت میں میں نے پرورش پائی اور پرہ میں پرورش پاتا رہا کھر جب اس پر وہ برس گزر گئے تو جیسا کہ برائین احمد ہے تھھ۔ چیارم میں ورج ہے۔ مریم کی طرح تعینی علی استعادہ کے رنگ میں بچھے حالمہ تھمرایا گیا اور آخر کی جینے کے بعد جو دس مینے سے زیادہ جیس .... بزرامید الباس مجھے مریم سے عینی بنایا گیا۔" بگر ای صفی کے اخر کھتے ہیں۔" پھر مریم کو جو مراد اس حاج (مینی مرزا قادیاتی) سے دروزہ تند بھیر کی طرف لے آئی۔" (مختی فرح س سے ۲۰۰۱ خواش ہے 10 اس اے

مرزا قادیائی کے اس بیان میں ایک کی تھی جو ان کے ایک مرید نے پوری کر دی اور وہ کی یہ تھی حمل نہیں ہوتا جب تک مرد طورت سے جماع نہ کرے۔ کہ اس الہامی واستعاری حمل کی تحیل اس طرح ایک مرزائی نے کی ہے۔ وہ لکھتا ہے:۔

' ' جیسا کہ حضرت سی موجود نے ایک موقد پر اپنی سے حالت ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ موجود میں اور اللہ تعالیٰ فی کر گویا آپ موجود میں اور اللہ تعالیٰ نے رجوایت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ چھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دیکھو (ریک موجود اسانی قربانی نبر ۱۳۳۳ س اسوائد عائی یار عمرصاحب مرزاق آب ایا نی سائی موالت عالی خواب لیکن کو اور کا بھی اور میسی مانی مرزی حالت میں کی تھی اور میسی علیہ السلام کی روح ہوگی تھی یا کہ وہ موجود کی موجود کی تعلیم کی اور میسی میں کہ مرزا قادیائی کی تعلیم کی اور میسی میں کہ مرزا قادیائی کی تعلیم میں کہ دوہ جو بار بار کلھنتے ہیں کہ مرزا قادیائی کی تعلیم میں کہ مرزا قادیائی کی تعلیم کے کہاں تک وروث ہے گینگ کی مدید کیا تاریخ ہے اس کاری تعلیم میں کہ دوہ جو بار بار کلھنتے ہیں کہ مرزا قادیائی کی تعلیم کے کہائی تک وروث ہے؟ کینگ کی مدید یا تاریخ ہے اس کاری تعلیم کی ایک تعلیم کے کہائی کی تعلیم کے کہائی کرنا ہے۔ نہیں ایسا کشف ہے کہائی کرنا ہے۔ نہیں ایسا کشف ہے کہائی کرنا ہے۔ نہیں ایسا کشف

یا ٹیجی س آیت: والدین ناوشون بسا انول ایک و آما انول میں قلبلک و بالاجتراق غیم نوفیئون. (الترام) ہے آیت تعلی فیل کرتی ہے کہ کوئی جدیہ ٹی بعد آتھمرت خاتم البین چھٹے کے پیدا ند ہوگا۔ اگر کوئی جدیہ ٹی بعد آتھمرت چھٹے کے پیدا ہونا ہوتا تو میں قلبلک کی تیر نہ لاکئی جاتی یا بحر ایس فرایا جاتا۔ بیما انول النکت و ما انول من قلبلک و میں بعدی کیس میں یاؤگے۔ سب میک شرف خلک عی تصاب ہے۔ دکیے جا میں بعدی کیس میں یاؤگے۔ سب میک شرف خلک عی تصاب

جواب غلام رسول قادياني

'' یہ ہے کہ من بعد ک کی ضرورت نیمی خدا تعالی بابو بیر بخش کے قول سے من بعد ک کا فقرہ لانے کے واسلے مجیور نیمیں بلکہ اگر وہ من بعد ک کی جگہ ای مطلب اور منہوم کو فقرہ بالآخرة سے ادا کرنا چاہے تو وہ مختار ہے۔ چنانچہ طاہر ہے کہ ما النّو لی مِنْ

فَبْلِكَ ك بعد اس نے و بالاً خرة ك فقره كولاكر بتا ديا كدجس طرح قبل والى وى ك ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ ای طرح آخری دی کے ساتھ ایمان اور ایقان لانا ضروری ے۔ آپ فور کرے وکی لیں کہ آیت وَالَّذِیْنَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ اِلَیْکَ مِن زماند حال اور ماضي اورمتقل كا ذكر بـ كه الميك من آنخضرت عَلَيْكَ كي وي جو زمانه حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور فبلک سے پہلے انبیاء کی وی ہے جو زمانہ ماضی سے تعلق ر کھتی ہے اور بالاخرہ سے می موجود کی دمی جو زبانہ متعقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور سہ وہم كدالاً خرة ب مراد قيامت ب بلحاظ سياق كلام كے درست نيس - اس ليے كه قيامت یر ایمان لانا کوئی خدا اور اس کے رسول سے بورہ کرنہیں الخے'' (مباحثہ لا مورص ٢٩) . جواب الجواب: يه جواب غلام رسول قادياني كامن گفرت ب- غلام رسول قادياني ف باوجود دوئ فضیلت اور عربی دانی کے میاں محود قادیانی کی تغییر بالرائے کو پیش کر کے اپنی نضیلت برید لگایا۔ قرآن شریف میں ۹۷ دفعہ بدلفظ استعمال ہوا ہے اور سوائے آخرت لین بیم القیامت اور روز جرا و مزا کے کہیں وی مسیح موقود مراد نہیں لیے گئے۔ آپ جو وبالاخِرَة هُمْ يُوْقِنُونَ كِمَعَىٰ وَى آخرت كرتے ہيں۔ بالكل غلط بلكہ اغلط ہيں كوتكہ آخرت کی (ت) نامیف کی ہے اور وی مدر ہے۔ غلام رسول قادیانی! آپ س قاعدہ عرلی سے وجی الی کوموث بتائے میں اس کتاب کا حوالہ دیں جس میں لکھا ہو کہ وجی مونث ہے۔ ووم! سال وسبال سے بتا رہا ہے کہ بدنا اُنولَ المبک قرآن شریف سے وَكِمُو ابْتُوالُي ٓ يَاتُ ذَالِكَ الكُتْبِ لاَ رَيْبَ فَيْهِ٥ هُدَّى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِمَّارَزَقْتِهُمْ يُنْفِقُونَ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ اِلْيُكَ وَمَا ٱنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولِئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبَهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (موره بقر ٢٠٥٢) كي ابتداء يهلِّج ذكر قر آن شريف فرمايا \_ وُوم ..... اس كي تريف كى ذلك الكتب لاريب فيه. سوم فرمايا كم بدايت بمتقين ك واسد چہارم..... موشین کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ غیب بر ایمان لاتے جیں۔ پنجم ..... نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور جو کھے کہ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں ے خرج کرتے ہیں۔ لینی زكوة ويت بي اور وہ لوگ بي جو قرآن شريف ير ايمان لاتے بي اور تيرے سے جو پلی کایس ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہما انول اِلیک ے کاب عی مراد ہے جس كا ذكر ابتداء من آچكا ہے۔ بار باركتاب كتاب كهنا چونكه غيرضيح تھا اس ليے اس كا بدل بِمَا أَنْوِلَ النِّيكَ اور أَنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ ع كيار جيها كرخمير قائم مقام مرجع كر موتا

ے۔ ایسا می بعد انول الیک بدل ہے مبدل مند کا جو کہ کتاب ہے جس کی تعریف ہے الاریب فید آخر آیت تک، غلام رسول قادیائی کا بد کہنا کہ بالگا ترقا ہے آخر کی دقی مرزا قادیائی ہے یہ جوہ و فیل غلط ہے اقال۔۔۔۔۔ چھکھ مرزا قادیائی کوئی کتاب تیس لائ اور بھول آپ کے غیر تعریخی تی بین اور مرزا قادیائی فود کھتے ہیں۔۔معربے۔

من میت مول نیا دورام کتاب (ریشین فاری میک) تو اظهر من افتس عابت است من میت مول نیا دورام کتاب (ریشین فاری میک ) تو اظهر من افتس عابت مرزا تادیانی کی دی بعدا انول الیک و ما انول من قبلک بی شائل نہیں جب بالاجوز فی هم نوالی نیس نو پر پر بالاجوز فی هم نوالی نیس نو پر کار قرت کے بالاجوز فی هم نوالی نوال

مع میں است جب اس پر اجماع امت ہے کہ وی رمالت جس کا دومرا نام بعدا انول من قبلت ہے کہ وی رمالت جس کا دومرا نام بعدا انول الیک و ما انول من قبلت ہے۔ یک موجود پر نازل نہ ہوگا اور وہ شرایت کم مقطقة پر عمل کرے گا اور اس کے تالی ہوگا۔ چائج مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ "باب نزول جرائکل ہو چی ہو تا ہو ای رمالت صدود ہے۔" (ازال اوبام س المائزات سی سی الله) جب جرائکل کا آتا تا مواد قادیانی صدود ہائے ہیں تو گھر ہے کہنا فاط ہوا کہ بالا شرق ہے دی آخرت بھول آپ کے لائی ہے اس کا آنا عی ایس فاتم انگین مقطقہ کے باجماع است بمعر مرزا قادیانی صدود ہے تو گھر آخرت کی وی کا ہونا تاکس ہے۔

کا ہونا تاکس ہے۔

چہارم..... مرزا 5ا دیائی خود کلیے ہیں کہ می موجود پر ایمان لانا جزو ایمان ٹیمی اور ندرکن ، بن ہے..... تو مرزا 5ا دیائی کی تحریرے نابت ہوا کہ پلاڑ خرۃ ہے وتی آخرت میچ موجود مرادئیس کیفکر آخرت پر اگر ایمان نہ ہو ایسا تفص مسلمان ٹیمیں ۔گرمرزا 5ا دیائی کی تحریر ہے نابت ہے کہ میچ موجود اور اس کی وتی پر ایمان لانا جزو ایمان و رکن دین نمیس ۔ (ازار ادہام می سمانوزائن ج مس ایما) تو روز روژی کی طرح نابت ہوا کہ آخرت کی وقی مراد نہیں۔ آخرت سے قیامیت مراد ہے۔

ملام رسول قادیانی کا بیفربانا یالکل شاط بے کد''جب الله اور رسول پر ایمان کے لیے ہی کی قترہ کے لیے ہی کی قترہ کے لیے کا لیک کائی سجما گیا ہے تو کیوں قیامت کے لیے ہی یہی قترہ کا کائیت نہیں کرسکتائے۔''
کائیت نہیں کرسکتائے۔'' (ماجد لاہورس ۲۹۲۰)

خشت اول چول تهد معمار کج تاثریا میرود دیوار کج

پہلے ہی بنائے فاسد علی الفاسد ہے کہ مرزا قادیاتی غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ قادیاتی بنجاب کے رہنے والاعسیٰ بن مریم آنے والاسکی موقود ہے۔ اس بنائے فاسد پر یہ دوگوئی باطل کیا کہ اس کو وق ہوگی جس کا جواب یہ ہے۔ فلام رسول قادیاتی جو حدیث چیش کرتے میں ای ہے مرزا قادیاتی کا مجونا ہونا تابت ہوتا ہے فلام رسول قادیاتی نے حدیث بھی پوری ای واصطفائش میں کی کہ ڈھول کا پول فلام دہ ہو۔ ہم ذیل میں اس حدیث کے فقرات لکھتے ہیں۔ جس ہے روز روشن کی طرح کابت ہو جائے گا کہ مرزا قادیاتی نہ شیخ موگود میں اور نہ صاحب وقی۔ سب بنائے فاسد کی الفاسد ہے وہ حدیث یہ ہے۔

اذا او حيى الله الى عيسنى انى قد اخورجت عباداً فى الايدان لاحد يقاتلهم فحوز عبادى الله الى عيسنى انى قد اخورجت عباداً فى الايدان لاحد خدا دهترت عبنى عليه السلام فى كي باس وقى يجيع گا- ش فى اين استان باب ذار الدبال) من كه السنة الي بند كه الى خدات تعيير كه ان سے الرائل كى كى كو طاقت فيم سو يرب بندول كوكوه طور كى طرف بناه من له باب اس مديث سے تو ظابت ہوتا ہے كه حضرت عبيني جوكه بيلم رسول الله تقا اس كو بعد زول به وكى خاص كى جائل كى كه يرب بندول كوكوه طور پر نے جاؤ كيونكه ش الى تعدول نيون فالى بي وقت كا كے دال ميں كه ان حديث كو بيش كر ديا۔ ورز اگر بم اس مديث سے سے تن بات طام كردا وكى كه آپ في اس صديث كو بيش كر ديا۔ ورز اگر بم اس حديث كو بيش كر ديا۔ ورز اگر بم اس حديث كو بيش كر ديا۔ ورز اگر بم اس حديث سے خيل امور طبحت إلى حديث سے منصلہ ذیل امور طبحت بيں۔

(اۆل)......آنے والا منح موعود عینی علیہ السلام نبی ناصری ہے جو مریم کا بیٹا ہے نہ کہ جو مثیل صیلی غلام احمد ولد غلام مرتفظی قادیانی۔

(دودگر) مسسستن بنگ و جدال خاہری اسباب ترب سے کرے گا اور جسانی جنگ ہو گا کیونکہ قال کا لفظ صدیث میں ہے۔ جو خلام رسول قادیانی نے خورفقل کیا ہے مرزا قادیانی نے جب قال کو ترام میں کر دیا تو وہ شیخ موجود شد ہوئے۔ جب شیخ موجود شد ہوئے تو ہی

(سوم) ..... مؤمنوں کو بہب خرون یا جون ماجون کے کوہ طور کی طرف لے جانا۔ مرزا اقادیائی سلمانوں کو کوہ طور کی زندگی میں نہ قوی یا جون ماجون کے اور نہ مرزا اقادیائی سلمانوں کو کوہ طور کی طرف کے اور نہ کوئی جسانی جگ کیا۔ دیکھا غلام رسول قادیائی! حق بول فاہر ہوتا ہے اس خاب ہوا کہ کہنا کہ مج قائی جہدا اور جرزا قادیائی اور آپ کا کہنا کہ مج قائی جہدا اور جرف کا کہنا کہ مج قائی جہدا اور جگ کے گا۔"

(چہارم).... باسر بار مارت ہوا کہ بعد حضرت فاتم انعین سی انتھ کے کی جدید ہی کو نہ فعا پیدا نمی کو نہ فعا پیدا نمی کو دی ہو گی کیونکہ حضرت مسئل پہلے عن سے صاحب کم باب انتیل بیدا کرے گا اور نہ اس کو دی ہو کہ برس پہلے نازل بحق برس ان اور اس میں وہی کی صفت یا ملکہ جو بھی کہ چہلے بی سے موجود ہے۔ جدید طور پر اس کو دی تہ ہو گی۔ انسون آپ کو ایج باد میں کہ خوص مراد اکا دیائی تکھتے ہیں کہ دی کی طاقت کی کو رحم مادر ہیں ہی وہ کی اجازت کی کو رحم بادر ہیں ہی وہ کی اخت کی کو رحم بادر ہیں ہی وہ کی خطرت کو اللہ جل شاند اپنی رحمایت کے خطرت کی اللہ جائے گئی ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شاند اپنی رحمایت کے خطرت کی فارت کو اللہ جل شاند اپنی رحمایت کے کہ واللہ جل کی خطرت البانی فاصیت پیدا کر ویتی ہے۔'' وہ کا ماری خاص کو درج کا ساید ڈال ویتی ہے۔'' ایس وہ کا کو درج اللہ بی خاص کو درج کا ساید ڈال ویتی ہے۔'' ایسے میں کہ فطرت البانی خاصیت پیدا کر ویتی ہے۔'' ایسے خصل کو درج کا ساید ڈال ویتی ہے۔'' ایسے خصل کی فطرت البانی خاصیت پیدا کر ویتی ہے۔''

پس جب بقول مرزا قادیانی رحم مادر میں بی جریلی نور سے فطرت نی میں وحی ک طاقت یا صفت دی جاتی ہے تو پھر جب حضرت عیسیٰ تازل ہوں کے تو اس فطرت وی کے ساتھ نازل ہول گے۔ جو ملکدان کی فطرت میں آنخضرت ﷺ سے چھسو برس يهل ركها كيا تها تو اس صورت مين ميح موعودك وحي آخرت كي وحي مو كي اور نه اس كا وحي بان خاتم انتبین ﷺ کے خلاف ہو گا کیونکہ برانا رسول نبی این برانی صفت وی کے ساتھ نازل ہوگا۔ جب جدید وی نہ ہوگی تو پھر آخرت کی وی اس کا نام رکھنا غلط بلکہ اغلط ے۔ غلام رسول قادیانی کی خرافات و میکھئے کہ پیر بخش کو جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گئے تو تمام اراكين الجمن تائير الاسلام كے خلاف لكھتے ميں كه من قبلك كى جس قدر آيات قرآن مجید کی بیر بخش نے لکھی ہیں ان کو کسی نے نہ روکا۔ غلام رسول قادیانی کے الفاظ ایسے پارے بی کہ اصل بی لکھ دینے کو دل جابتا ہے۔ اگر چہ مضمون طویل بی ہو جائے۔ سنینے کیا لکھتے ہیں۔" کاش انجمن کے ممبروں سے کوئی بھی عقل اور علم والا ہوتا۔ جے قرآن ہے کچھ بھی مس ہوتی یا وہ کم از کم اتنا ہی سجھنے کی قابلیت رکھتے۔'' الخ جس کا جواب سے ہے کہ میشک علاء اسلام قرآن فہی کی قابلیت جو مرزا ادر مرزائیوں جیسی نہیں ر کھتے کہ مریم کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی کریں اور ڈاڑھی والے مرد کو عورت سجھ کر سیاق وسباق وانی قرآن کا ثبوت دیں ادر میسی کومیسی کے پیٹ سے بعد حمل اور دروزہ تغیر کریں۔ جیا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کشی نوح میں لکھا ہے کاش کوئی مرزائیوں میں سے نہیں سمحتا کہ یہ ڈھکونسلے جو مرزا قادیانی نے اینے بطلب منوانے کے

واسط گرے ہیں۔ ان کی کئی مندجی ہے؟ ایسے تھائن و معادف سے ضاملانوں کو مختوظ دسکھ ۔ یہ ایسے جی قرآن فتم ہیں۔ جیسا کہ سیلمر گذاب نے کہا تھا کہ میری نیرت. و رسالت کی فیر قرآن کید میں ہے۔ دیکھو الرض قرآن میں ہے اور جس طرح مرزا قادیاتی نے اپنا نام ظام احد قادیاتی ہے جی میں مربم رکھ ایسا ای طرح اس نے بھی اپنا نام رشن رکھ لیا۔ اور اس کی تعاصف قرقہ صافح تیرتھائے کہائے گی۔ جی ہے۔ مام رشن رکھ لیا۔ اور اس کی تعاشف قرقہ صافح تیرتھائے کہائے گی۔ جی ہے۔ بیری وفق

آخرت سے وال آخرت کی کوئی نظیر بے تو کی آیت قرآن یا حدیث نبوی ے بتاؤ؟ یا کی جبتد یا امام نے لکھی ہےتو دکھاؤ؟ درنہ ایجاد بندہ سراسر خیال گندہ۔ اس كا نام درست بـ اور برايا على جيها كه واذا العشاد عطلت بداونول كا بكار بونا مسيح عليه السلام كا نشان سجها غلط ب\_ جو خض اتنا بھى نہيں جانا كدعشار اور قلاص ميں کیا فرق ہے اور سے موجود اور قرآن کے حقائق و معارف جانے کا مرعی؟ اور تحدث احبادها ے یہ سمجے کہ اخبار سول ایڈ ملٹری کرٹ بیبہ اخبار اور افضل اخبار ہے۔ اس کی قرآن دانی کے سامنے ہفوات الجانین بھی شرمندہ ہوں اور وہ قرآن دانی کا دعویٰ کر كے علائے اسلام كے علم وفشل ير حيف كريں مصرعه بت بھى دعوىٰ كريں خدائى كا ہے۔ مضمون طویل ہوتا ہے۔ ورند مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی قرآن وانی اور جہل مرکب کو ا ایسے واضح طور بر بیان کروں کہ ترکی تمام ہو جائے۔ غلام رسول قادبانی نے اپنی لیادت کا ایک اور عمونہ آ خیر میں پیش کیا ہے کہ جوختم نبوت کے قائل ہیں وہ ایے ہی ہیں جیا کہ كفار كبتے تھے كه يوسف عليه السلام كے بعدكوئى بى نہ ہوگا۔ وقلتم لن يبعث الله من بعدہ رسولاً. (مون ٣٣) "أيك قوم كا قول اى عقيره ير داالت كرتا ہے۔ جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عقیرہ گئر لیا کہ اب ان کے بعد کوئی رسول مبعوث نہ ہو گا۔" الخ ي جس كا جواب يه ب كه حفرت يوسف كو خدا تعالى نے غاتم البين عَلَيْ بيس فرماياتها اور ان لوگول كے كينے كى خدا تعالى فى ترديدكى اور قصد کے طور پر ان کا قول نقل کیا۔ اگر غلام رسول قادیانی قلتم کا لفظ دیکھتے تو غلط فہی ان کو نہ ہوتی قصہ کی آیت کو پیش کر کے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جنسوں نے خاتم

البين سال كالله ك بعد لانبي بعدى رحمل كرك ياعقيده بناليا وه الحيس كفار بي مي

جواب غلام رسول قادیانی ''اس آیت میںصرف مہ بتایا گیا ۔

"(اس آیت مس صرف به بتایا گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ پر جو پکھا اتارا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور حق ہے۔ اب اس کو اس بات ہے کیا تعلق کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی بی تیس آ سکتا۔"
جواب الجواب: اس بات کا تعلق خاتم آنخیین ہے یہ ہے کہ جب ایک کال وی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور من کل الوجود کال ہے تو چر جدید ٹی کیوں آئے؟ ٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور من کل الوجود کال ہے تو چر جدید ٹی کیوں آئے؟ ٹی مضرورت ہے تو چر جدید تاتون کی حاجت ٹیس اور نہ مشوورت ہے تو چر جدید تاتون کی حاجت ٹیس اور نہ مشو چک جی ہے۔ ہاتی خاتم مسلمانوں کے درمیان چھر جدید تعلق کو تی اللہ ہوگا ۔ جس کے اور مجد ﷺ کی خاتم آنجین کا اعراض میں انہوں کے گا تو ٹی اللہ ہوگا ۔ جس کے اور مجد ﷺ کے کے درمیان چھر جدید ہی ہوگا چھرتا ہوگا ۔ جس کے اعراض کا کھین کا خاتم انہوں ﷺ کے خاتم انہوں ﷺ کے خورتا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔ برگا ہے ایک کہ تو میں کہ تاجم کی من تحتیج کی من تحتیج کی من تحتیج کا انہوں ہوگا ہوگا ہوگا۔ ان گا تا ہے انہوں اللہ تھی کی جری کی درمین خاتم آنجین کا انہوں اللہ تھی کی جبری کی درمین خیات

ے کی جدید ہی کی ضرورت نہیں۔ جواب غلام رسول قادیانی

"اس آیت کو اینے مدعا کے ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا.. ایسا ہی ہے جيها كدكوني خوش فهم حفرت نوح عليه السلام ، ووعليه السلام صالح عليه السلام لوط عليه السلام شعیب علیه السلام کے قول سے جو سورة شعرا میں بدی الفاظ افتل ہے۔ انبی لکم رسول امين فاتقوا الله واطبعون. ليني لاريب مين تحمارے ليے رسول امين هول\_ پس اللہ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو۔'' ان کے اس قول سے کہ میری ہی اطاعت كروية مجه في كه چونكه ان رسولول كى اطاعت ذريعة نجات بنائي كى بـ اس ليه ان کے بعداب کی قتم کانبی و رسول ہو کرآنا درست نہیں ہوسکا۔ (ماد الهورص ٣٣) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی! ان انبیاء کو جن کے نام آپ نے تحریر فرمائے میں كسى ايك كو خاتم النبيين نبيس فرمايا اور حفرت محد رسول الله عظيمة كو خاتم النبيين فرمايا\_اس لیے آپ کا جواب قیاس مع الفارق ہے جو کہ باطل ہے۔ آپ نے تو حفرت خاتم النبین ﷺ کے بعد کی نبی کے آنے یعنی بیدا ہونے کا امکان ثابت کرنا تھا مگر آپ ان انبیاء کو پیش کرتے ہیں جو کہ حفرت خاتم النبین ﷺ کے کئی مو برس پہلے ہو گزرے تھے۔ اگر حفرت خاتم النمین ﷺ نہ ہوتے اور آپﷺ کے بعد کی جدید نی کا پیدا ہونا جائز ہوتا تو ہے در ہے نبی آتے جیبا کہ آپ قبول کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام كوفرمايا كيا وقفينا من بعده بالرسل اورك يدري رسول آئـــ ايما بى اگر حفرت محد رسول الله الله علي ك بعد سلسله رسالت جارى ربتا تو ي در ي رسول؟ تت-صرف ایک جدید نبی کے آنے ہے تو حضرت محمد رسول النتھ کے گئت ہتک ہے کہ موی م کی بیروی سے تو ہزاروں نبی ہوئے اور محمد رسول الشقطی کی بیروی سے صرف ایک قاویانی ادھورا نبی جوخود دعویٰ کرنے میں برول ہے اور لکھتا ہے۔"نید کیے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا وعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہول۔ (حامة البشری ص 24 فران ج 2ص ٢٩٧) '' حصرت ختم السلين ﷺ كے بعد مدعی نبوت و رسالت كو كاذب اور كافر جانتا ہوں۔'' (مجور اشتبارات ج اص ٢٣٠) جومس موعود ك وعوب ميس عى غريزب ب اور ازاله او بام میں لکھا ہے کہ''میرا کب دعویٰ ہے کہ مثیل مسیح ہونا میرے پر حتّم ہو گیا ہے میں تو کہتا ہوں کیدوس ہزار مثل مسے آ سکتا ہے اور حدیثوں کے مطابق دمشق میں آ جائے۔" ﴿ فَخُصْ أَذَالُهُ اوبام ص 194 تزائن ج ٣ ص ١٩٧) غلام رسول قادياني بتا ئيس كه ميسيح معود تو ايك بی خص بے جس کا آنا علامات قیامت سے ایک نشان بے اگر وس بزار مثیل آنے والے ہیں تو مرزا تادیانی این اقرار سے وہ مستح موجود نہیں۔ جو صدیثوں میں مذکور ہے اور دوسری طرف مرزا قادیانی سے ایک کام بھی مسیح موقود کا نہ ہوا اور ناکام فوت ہو گئے۔ مرزا قادیانی مربھی گئے اور خدا کے فضل نے ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی وہ سے مبدی اور مسیح موعود نہ تھے جس کا وجود اسلام کے غلبہ ادر مسلمانوں کے فلاح کے دن ہوں گے بلكه النا اسلام مغلوب مواجس سے مرزا قادیانی كاسچا غدبب مسيح موعود نه مونا ثابت موا جب مرزا قادياني مسيح موجود نبيل تو ني الله اور آخري رسول بهي نبيل\_

آ فرین غلام رسول قادیانی! اینے مرض سے لاحار ہو کر اپنی ادر اپنی جماعت کی حالت دوسروں کی طرف منسوب کر کے اپنی ویانت و لیافت کا ثبوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ' مجھے حیرت ہے کہ ان غیر احمد ی مخالفوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حضرت مرزا قادیانی کی مخالفت میں ان کی عقل اور مت کیول ماری گئی ہے۔'' (مباحثه لا ہورس ۳۴) جس کا جواب یہ ے کہ عقل کے مارنے والی محبت ہوتی ہے نہ کہ تخالفت دیکھومرزا قادیانی کی محبت نے آ ب کو کیما سیاہ دل اور کور باطن بنا دیا کہ صریح نصوص قرآنی و حدیثی کا انکار کر کے انکو نی بنانے کی کوشش کرتے ہواور اسلام سے خارج ہوتے ہو۔

آ.تُحُوسِ آ يت: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم. (الساء ۵۹) اس آیت کے نیچے کی باش کھی ہیں۔ جن کو جواب کی غرض سے

ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے۔

(الآل) ....اس آیت کے موافق آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ نی اسرائیل پر انبیاء حومت کرتے تھے۔ جب کی نی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دومرا نی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ البتہ خلفاء ہوں گے اور سیاست کریں گے۔ ( بغاري ج اص ١٩٩١ باب ماذكر عن بن امرائل ) لي رسول الله عَلِيَّة ك بعد كوكى في بين كبلاسكا .. (ووم) .. بحاب كرام اور فلفائ امت كا اس ير اتفاق ربا بـ امت عكى ايك نے بھی نی کا لقب نہیں پایا۔

(سوم) ..... تاریخ اسلام بتاری ہے کہ امت محمد ہے جس مخص نے نبی ہونے کا دعویٰ

كيا- خليفه اسلام اورعلائ اسلام في اس يركفركا فتوى ديا-(جہارم) ....مسلم كذاب اور اسودعنسى مدى نبوت موئ سي اور نبوت بھى وى جس . کے مرزا قادیانی مدمی تھے۔ یعنی غیر تشریعی ۔ گر رسول اللہ ﷺ نے خود ان کو کافر کہا اور ان پر قال کا تھم دیا۔ ایسا می دیگر دعیان نیوت جیسے مقار ثقفی این مقتع خراسان کا مدگ نبوت جس کو طلبفه منصور بسته نبوت جس کو طلبفه منصور بسته و

جواب غلام رسول قادياني

'' یہ آیت بھی منافی نیزت ٹیس اس طرح کد خدا اور رسول کے عظم کے مطابق آنے والا اس موجود جس پر ایمان لانا اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دومرے تحرہ و اولی الامو منعکم کی وسعت میں متح موجود بھی واظل ہے۔''

(مباحثه لا بورص ٢٣٠٣٥)

جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی نے اول تو میری تحریر کے اختصار کرنے میں ضروری فقرات چیوڑ دیئے اور جو نقل کیے ان کا مجمی جواب نہیں دیا۔ بخاری کی حدیث میں جو لکھا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خلفاء ہوں کے اس کے جواب میں لکھتے مین کہ سیح موعود پر ایمان لانا اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لانا ہے۔ جس کا جواب کی دفعہ دیا گیا ہے کہ یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ جب مرزا قادیانی مسے موعود، خدا ادر اس ، کے رسول کے فرمودہ کے مطابق نہیں ہو سکتے تو نبی ہونا باطل ہے۔ دوہرا فقرہ کہ اولوالامر منکم میں مرزا قادیائی شامل جیں۔ یہ جواب دے کرغلام رسول قادیائی نے خود عي ان كي نبوت كي ترويد كروي كونكه اولمي الاهرجو موتا بي يعني ظيفه اسلام وه نبي نيس بونا . جب بقول غلام رسول قادياني، مرزا قادياني اولمي الامو ين تو پحر بركر يي نہیں۔ کونکہ تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ کی خلیفہ اسلام نے نی کا لقب نہیں پایا۔ غلام رسول قادیانی کا بر کبتا بھی غلط ہے کہ کلما هلک نبی حلفه نبی اور الفاظ سیکون ظفاء ك لحاظ سے ب كونك يہلے فقرہ من بي فرمايا بي تى اسرائيل كينيوں سے جب كوئى نبی فوت ہوتا تو اس کی وفات کے معا جو خلیفہ اس کا جائشین ہوتا وہ ضرور نبی ہوتا۔ (ماحد لا بورص ٣٥) جس سے ظاہر ہے كداس جكد ظانت سے مراد آب كى خلافت متصد ہے نہ منصلہ اور منتقبل قریب کے متعلق ہے نہ منتقبل بعید کے، جیبا کہ سیکون خلفاء صيغه مضارع اور حرف سين منتقل قريب ير دلالت كرنا ہے۔ غلام رسول قادياني كا مطلب یہ ہے۔ متقل بعید میں نی کا آنامکن ہے اور زمانہ متقبل قریب میں آپ کا كوئ طيفه ماتحت لاني بعدى كے ني نہيں ہوا۔ "جس كا جواب يد ب كه بحث نبوت ميں ے نہ کہ خلافت میں۔ بدو هکونسلا کہ خلافت بعدہ لین "آخری زمانہ میں جو خلیفہ آنے والنميح موعود بي ني الله ب غلط ي كونك آخرى خليفه امام مهدى ب نه كرعيس عليد

'' دوسل بیس جمیدین ما وارد آخیاہ بیں اور بر بی جید مصوم ہے ویسے می ہر مجیدی کی مدید کی اور وہ امام میری کی اور وہ امام اختیار کی کی اور وہ امام اختیار کی کی احتیاد کی بیس کہ حضرت میری آخر زمانہ بیس اتریں گے اور والایت متیدہ کمریہ کے خاتم ایک مختص ملک مغرب اور والایت متیدہ کمریہ کے خاتم ایک مختص ملک مغرب کے بول کے اور وہ ماندان اور ملک دونوں میں اشرف ہوں کے امام میری جوسید کا می انسان ہوں کے اور ملک مغرب کے رہنے والے اور ملک مغرب کے رہنے والے میں کی جوسید امام اور ملک مغرب کے رہنے والے میں کی بیس مرزا آوریائی مثل بین کام کی اور ملک مؤود ہیں۔ جس ہے کی جوسید کام کی اور ملک مؤود ہیں۔ جس ہے کی جوسید کی جوسید امام کی اور ملک مؤود ہیں۔ جس ہے گئی اجراب نام ہو اور ملک موجود ہیں۔ جس ہے گئی۔ کی جوسید کی اور ملک موجود ہیں۔ جس ہے گئی اجراب نام ہو ہوں۔

جواب غلام رسول قادياني

'' پائی رہا ہے کہنا کہ صحابہ کرام و ظفائے است کا اس پر انقلاق رہا کہ کس نے بھی است مجمد بید میں سے نبی کا لقب نہیں پایا۔ بید بھی ٹھیک سبے اور ہم اس بات کو ماستے ہیں۔'' (مراحد ادہورس ۲۵)

جواب الجواب: شرب ضدا کا، آپ نے حق بات کو تبول کیا۔ جب امت تھر یہ میں گئے۔ میں سے کسی نے لقب ہی کا نہیں پایا اور جنوں نے دوگا نبرت کیا کافر سمجے گئے تو بھر مرزا قادیاتی مجلی امت تھر یہ میں سے ہوکر دوگا نبوت کرتے ہیں۔ تو آپ کی احتہالی تحریر سے کافر ہیں۔

جواب غلام رسول قاد ياني

''آ خضرت ﷺ نے خود فرنایا کہ میرے بعد سی مومود کے آنے تک کوئی نبی نہ ہوگا اور ہوگا تو بک وہی۔'' (مبادشہ البعرس ۲۵) جواب الجواب: غلام رسول قادیاتی ایک موروپیدانعام آپ کوش آسین کا دیا جائے گا۔ اگر کی مدیث سے یہ دکھائی کر میرے بعد سی موجود ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ (لیس بینی وبینه نہی ولم یکن بینی و بینه نہی چیش شرکز کیونکہ اس کے ساتھ ہی محینی این مرکم ہے۔ واقع فازل ہے) جس میں تکھا ہو کہ میرے بعد جدید ہی ہوگا۔ کیونکہ ااتجی بعدی کے مقامل ہی بعدی ہوتا چاہے۔ سی موجود کا بار بار چیش کرتا بنائے فاصر علی الفاسد ہے جو کہ باطل ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"اور یہ قول کد امت تھ یہ یش می مودد ہے پہلے پہلے آج تک جس نے
دوئی کیا جمونا سمجھ کیا اور خلیف اسلام اور خلاع اسلام نے اس پر کفر کا فتو کا دیا اگر ایا
ہوا کہ کا وی نے نے کوئی کفر رنگایا قر اس شرک کوئی حرب نہیں " اور مودس اس)
جواب الجواب: شکر ہے کہ آپ نے کا وب تی پر کفر کا فتو کل دیے شمل علائے اسلام کو
جن سمجھ اب آپ آپ فرما نیمی کہ مرفرا تا دیائی نے جو کھا کہ جھوکہ الہام ہوا ہے کہ قل
دے کہ شمل اللہ کا رمول اور کر تمہاری طرف آیا ہوں۔
دے کہ شمل اللہ کا رمول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں۔

جواب غلام رسول قادياني

" ملائے اسلام نے اپنے فتوی تیفر میں سیچ جھوٹے کی تحفیر میں تیز ندی اور انکد دین اور اولیائے کرام میں سے ان کے فقہ تحفیر سے کوئی ٹی فئ ندیکا۔ تجھی کے فسلہ خواہد اور سیاہ ول اور کور باطن ملاں آج مجی حضرت سی مواود پر جو کہ خدا کے بیچ مامود ۱۰ ریم توجہ تی ورسول بین آئی طرح فقے کئر کے لگائے والے بین۔ جواب الجواب: غلام رسول قادياني! جهوث بولنا دهوكه دينا لعينول كا كام بي كس ف ائد دین اور اولیائے کرام میں سے نبوت و رسالت کا وعولی مبیل کیا اور ندان بر كفر كے فتوے علمائے اسلام نے ویئے۔ اگر أب میں ایمان اور شرم و حیا ہے تو ایک دو ائمہ دین اور اولیائے کرام کا نام لیس کہ اُنھوں نے نبوہ کا دعویٰ کیا تھا اور علی نے اسلام نے ان بر كفركا فتوى ديا تھا۔ اگر نه دكھا سكوتو ايے جھوٹ كى نجاست خورى سے توبدكرو، علائے اسلام کو آب نے فضلہ خوار سیاہ دل کور باطن کہا ہے۔ اس لیے آب نے میرا دل بہت وكهايا ہے خدا تعالى آب كو جزائے خير وے۔آب مامور من الله، نبي و رسول جو حاميں بلا دلیل کہیں۔ تج ہیہ ہے جو مرزا قادیانی نے خود لکھ دیا ہے کہ مجھے کو مکار بدزبان خود غرض' مفتری کہتے ہیں۔ ('تنہ' آیات الوق س ۱۵۱ فزائن ج ۲۲ س ۵۹۱) اگر کسی جھڑے کو رستم زمان و پیل دمان کہا جائے تووہ سچا رشم زمان و بیل و مان نہیں ہوسکتا۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے۔مصریہ شیرنگر دسگ کری نشین، نبی رسول کے ساتھ کذاب اور دجال بھی آنے والے بیں۔ جب آب مانے بین کہ کاذب مدی برفتوے کفر دیے میں کوئی جرم نہیں تو پھر مرزا قادیانی بھی جب کاذب مدگ ہیں تو ان کے فتوے کفر سے کیول داویلا كرتے بيں؟

غلام رسول قادیانی کا یہ جواب بالکل نامعقول ہے ادر ان کے علم دین سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے جو کہ لکھتے ہیں کہ''نبوت کے معیار سے مرزا قادمانی کو پرکھو۔'' (مباحثہ ابهورس ٣٦) كيونكه امام الوحنيفه صاحبٌ كاجب فتوىٰ ہے اور فتوىٰ جمي قرآن کی آیت خاتم النبین اور حدیث لانی بعدی کے مطابق ہے۔ تو پیر کوئی مسلمان مرزا قادیانی کو کیوں پر کھے؟ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ مدی نبوت بعد حضرت محد رسول اللہ عَاتَم النبين عَلِينَة ك كافر عداور جومسمان مدك نبوت سي مجزه طلب كرب وه بهي كافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لائی لعدی میں شک ہے۔ تو معجز و طلب کرتا ہے کہ شاید کوئی سیا (الخيرات الحسان) نی بعد فاتم النبین کے آسکتا ہے۔''

جواب غلام رسول قادياني "مرزا قادمانی قل نبیس ہوئے اور مسلمہ كذاب و اسود على مارے كئے۔ اس

یے وہ جھوٹے تھے ادر مرزا قادیانی سیحے نبی تھے۔'' (مماحثه لايهورس ۳۲) جواب الجواب: مرزا قادياني في كونسا جنك كيا اور مرد ميدان بيع؟ كد فافين كوقل كيا ار خود قل ہونے سے فئے گئے۔ یہ الی مفتحکہ خیز بات ہے کہ کوئی جمزا کیے کہ میں برا بہاور ہوں اور رسم برا برول تھا کیونکہ وہ تو جنگ ش آئل ہوا اور ش آئل ہونے سے فاق رہا۔ اس لیے بیس چا ہوں اور رسم کا فرب قبار حل مشہور ہے۔

رہا۔ اس لیے بیس چا ہوں اور رسم کا فرب قبار حل مشہور ہے۔

وہ طفل بی کیا گرے گا جو کہنوں کے بل چلے

مرزا تا ویائی کا گل نہ ہونا ان کی صداقت کی دلیل میں۔ عورتوں کی طرح اندر

نے زبانی تیم چاہئے اور عدالت کے سامنے اقراد کرنا کہ کچر الیا نہ کروں گا۔ ان سے تو

ہزاد درجہ آن کل کے پانچیکل قبول بچے مرد میدان میں کہ تیس بونیل بنا پاند کیا گر ضمیر کے

ہری تاقیات کرے گا گا المہام تھا اور ساتھ ہی ضدا کا چھرل اس کے وعدہ قباک نفدا

ہری تاقیات کے حدہ گا المہام تھا اور ساتھ ہی ضدا کا چھرل اس کے وعدہ قباک نفدا

ہری تاقیات کے خدا کے جھرات اس انہ کا کیا تھا کی کہ کھرات کا دیا گئے کے برطان

ميح؟ اگر زياده نقاضا كيا جاتا تو مريم اور مجدد ـ غلام رسول قادياني! بيرتو بتا كيس كه مجدد اور مريم محمى ني الله ينته؟

جواب غلام رسول قادياني

"مرزا قادیانی کو کامیائی ہوئی اس واعظے سے نی سے کیونکہ جھوٹے نی کو

كامياني نيس بوقي" (ماحد لا مورس ٢٦)

جواب الجواب: صائح بن طریف کو اس قدر کامیا بی جونی بادشاہ میں گیا اور تھی سو برس تک تبرت و صلاحت اس کے خاندان شی رہی اور کامیاب ایک کہ وگوئی الہام و نبوت کے ساتھ سے ۲٪ برن زموہ دہا اور اپنی سوت سے مرا۔ حالا تکد جگ کرتا دہا اور ہلاک تہ جوانے ظلام رسول 5 ویائی بتا کی کہ یہ کاؤب تھا یا کہ آپ کے معیار کے مطابق سیا جی تھا؟ کیکد کامیاب ایسا بوا کہ مرزا 5 ویائی کی کامیابی اس کے سامنے کچو حقیقت تھی رکھی اور ہاوجود جگ کے ہلاک نہ بوا اور اپنی سوت سے مرا اور مہات بھی مرزا 5 ویائی سے زیادہ یائی۔مفصل ویکھنا بوقود کھود

جواب غلام رسول قادياني

ورب سد اسر من مارین دس کیا سیله کذاب دا سود قلسی کو یه کامیانی جوئی۔'' (مبادثه الدوس) جواب الجواب: مسیله کذاب کو مرزا قادمانی ساله که کامیانی جوئی۔ انسوں آپ کو مرزا قادمانی کی کمالیوں پر جوور نہیں مرزا قادمانی ازالہ ادبام عمل ازل میں لکھتے ہیں کہ د مسیله کذاب کو پانگی ہفتہ کے قبل عرصہ میں نہ کامیانی جوئی کہ لاکھ سے او پر اس کے چیرہ ہو گئے۔''

غلام رسول قاویائی خدا کو حاضر تاظر کر کے بتاہ کہ مرز اقادیائی کو گئی پائی ہفتہ کے عرصہ میں لاکھ سے اور مربع ہوئے تھے؟ ہرگز ٹیمی سرز اقادیائی خود لکھتے ہیں "کہ سر بڑا نیرا مربع ہے۔" (زندل کی میں ۱۰ فرائن تا ۱۸ میں ۱۹۹۸) بیاس وقت کی تحریر ہے جب کہ مرز اقادیائی نے اپنی کتاب زول کی لکھتی اور بیا طاہر ہے کہ بید کتاب واول کے کئی برس بعد مرز اقادیائی نے لکھی۔ اب روز روش کی طرح خابت ہوا کہ سیلمد کی کا میائی مرتد بنانے میں کتھدر افضل و زیادہ ہے مرز اقادیائی ہے، وہ بچائی نہ مانا کیا تو مرز ا

غلام رسول قادیانی! آج دنیا دلیل اور ثبوت ما تکتی ہے۔ اگر بسبب اسباب

زبانہ مرزا قادیانی کو کھے ترقی ہوئی ہوں۔

آ رسے ساچیوں کی سرقی دیگو۔ بیسائیوں کی ترقی دیگوں ہے۔

آریہ ساچیوں کی سرقی دیگو۔ بیسائیوں کی ترقی دیگھوں ہرہم ساچیوں کی ترقی دیگھوٹو آپ
کوشرم آئے گئی کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں۔ جس کی ترقی خانفین کی ترقی کے سامنہ
پاسٹگ ہے۔ ہاں چھوٹ پول پول کر دل خوش کرنا ہے یا سادہ لوجوں کو جوعش کے
اعر سے اور گاتھ کے پورے پھس گئے ہیں۔ ان کے قابو رکھنے کے واسطے بیرتر ہے تو

جواب غلام رسول قادياني

''مرزا قادیانی کے زبانہ الہام و وقی کے برابر جو ایک عرصہ دراز تک جاری رہا۔ کس مدفی نبوت کاؤب کی زندگی ہے چیش کر کے دکھاؤ اور پھر اس کی کامیابی دکھاؤ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کس پاید کے بزرگ نبی اور بزرگ رسول تنے۔''

جواب الجواب: او پر دیکھایا گیا ہے اس کا طاحظہ کر کے جواب دو کہ صالح بن طریف اجراب الجواب: او پر دیکھایا گیا ہے اس کا طاحظہ کر کے جواب دو کہ صالح بن طریف جو بحث برا ہو اور کا میں الکہ بخوں شل خریف میں مرا اور کا میاب ایسا کہ معمولی شخص ہے بادشاہ بن گیا۔ مرزا قادیان تو قادیان کے مقابل میں ہوئے ۔ اب بناؤ کہ مرزا قادیان برگ بی در سول ہے؟ آپ نے بائچ میں امرکا جواب بی کہ در رسول ہے؟ آپ نے بائچ میں امرکا جواب کیل کہ میں نمید بول ۔ جب بادشاہ نے بو تھیا کہ جواب کیل کہ میں نمید بول ۔ جب بادشاہ نے بو چھا کہ جواب لیک کہ میں نمید بول ۔ جب بادشاہ نے بو چھا کہ کہ بال ۔ قو نظیفہ نے کہا کہ بال ۔ قو نظیفہ نے کہا کہ میں دورا کہ اور ان کی بعدی ۔ قو اس نے کہا کہ بال ۔ قو نظیفہ نے میں مرد ہی کی میں میں میں میں اور مرزا کا دیانی کی میں میں ہوگا ہے ۔ ایسا میں مورد کی کی میں میں میں کورے کی میں ان میں کورے کی طرح مرزا قادیانی کی نورے کا فریہ طرح مرزا تادیانی کی نورے کا فریہ سلیم کریں۔

لُو يَنِ آيت: فَلُ إِنْ كُنتُمْ تَبْعِيُونَ اللَّهُ فَالْتَبْعُونِيْ يُعْضِينُكُمْ اللَّهُ ط (الرائران m) الن آيت سے بھی فابت ہے کہ مجت الله تعالى کی حضرت فائم النجین عظی کی جرول سے حاصل ہوتی ہے۔ جب الله تعالى نے اپنی مجت کا ذریعہ حضرت فائم النجین ملی کا جروی فرمائی ہے تو مجر دوسرا ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جب دوسرا تی آئے گا تو چر رسول الله عظی کی مجت بجائے ایک ربول کے دو درموان میں مقصم ہوگی اور جدید ہی کی مجت ر کھ کر اس کی امت اس کی بیروی کرے گی تو اس صورت میں امت محمد کی منتیجہ کے خارج ہوکر جدید امت ہوگی۔ جو خدا کو نامنظور ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

أيه آيت مجمى امكان ني كي نفي نبيس كرتي .... اس واسط كه جب آ تخضرت علی پردی انسان کومجوب اللی بنا دی ہے اور محبوبیت کے اعلی مرتبہ کا نام نوت ورسالت ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ کی بیروی کے طفیل جب مجوبیت ملتی ہے تو نبوت بھی مل عتی ہے اور رسالت بھی مل عتی ہے۔ " (مباحثہ لا بھر ص ٣٧) جواب الجواب: مجوبيت كو نبوت و رسالت مجهنا غلط ب، خدا تعالى كے محبوب تو رسول الله علی کی بیروی سے ہزاروں لا کھول محبوبیت کے مرتبہ کو ہر ایک زمانہ میں چاہتے رہے، مرتجوب ہونے کے باعث نی رسول کوئی نہ ہوا بلکہ جس نے دعوی نبوت کیا کافر ہوا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی محبوب سجانی کہلائے گرنی ند کہلائے کسی اولیاء اللہ کا نام لو۔ جو بیروی حفرت خاتم النبین منطقہ سے محبوب ہوا اور پھر محبوبیت سے رسالت و نبوت کا مرکی ہوا۔ دوم! مجر وی اعتراض دارد ہوتا ہے کہ رسالت و نبوت کسی ہوئی جو کہ بیروی ے ال سكتى ہے۔ حالانكه آپ بھى تسليم كرتے جيں كه نبوت و رسالت كبي نبيل بخشش الي ب\_ فدا تعالی ان رحت سے نی کو فاص کر لیتا ہے۔ سوم! وی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب مرزا قادیانی کی بیروی ناقص ہے کہ دو تمن رکن دین ادائیس کیے نہ تو جہارنشی کیا اور نہ ہی ج خانہ کعبہ کیا، نہ جمرت کی، تو بیروی ناقص ہوئی۔ پس جس کی بیروی ناقص - اس کی محبوبیت بھی ناتھ اور جس کی محبوبیت ناتھ اس کا نبی اور رسول ہونا ناممکن ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

آ تخضرت علی چروی ہے امت کو نبوت کا ملنا آپ کی شان دوبالا کرتا ہے۔"
(مرحد لا بورس عمر)

جواب الجواب: اگر محمد مللت كى جروى النائدت كا مانا جائز اوتا تو بحلا اور دومرا تحق يمنى مسيله كذاب اور اسود على كى دوك ب تضرت الله كيول ناراش بود ؟ اور ان كو امت سے خارج كر كے كفر كا فتوكى ديا اور ان كے ساتھ كافرول كى طرح بنگ كرتے كا تحكم ديا قول وفل رسول الشير فلئة اور محايات كے بطاف آپ كا كه يہ كہنا كه دوكائي تبت سے شان نبت دوبالا بوئى ہے خلط اور كن گخرت ہے۔ كوئى حديث ہے تو بتاد جس میں رسول الشریک نے فرمایا ہو کہ میری است میں مدعمان نبوت میری شان کے دوبال کرنے والے بین ورند خوف صدا کرورسول الشریک کے دوبال کرنے والے بین ورند خوف صدا کرورسول الشریک کے

جواب غلام رسول قادياني

" باتی رہا ایے جدید نی کا آنا کہ جس کے آئے سے خلل پیدا ہو سکا ہے ایے جدید نی کے ہم محی قاتل ٹیس جو اپنے سلسلہ اور اپنی است کے لحاظ سے بالکل الگ ہو۔ پھر جب سیح سوجود چیسے نی اللہ کے آئے کے وقت ہوگا کہ ایمان ٹریا پر چلا گیا ہو گا۔ پس ایس صورت میں شیح سوجود چیسے سوجود نی کا آنا حزام ٹیس ہوسکا۔ گا۔ پس ایس صورت میں شیح سوجود چیسے سوجود نی کا آنا حزام ٹیس ہوسکا۔

(ماحثه لا بورص ۲۷)

رما جا الجواب: فکر ہے کہ آپ نے بہتو مان لیا کہ جس جدید تی کی اصری محدید گئے گئی اصری محدید تھا کی اصری محدید تھا کی اصری محدید تھا کی اصری محدید تھا کہ اصری محدید تھا کہ اصری محدید تھا کہ اصری محدید تھا کہ اس ہے اگر خابت ہو ایس کا اس ہے اگر خابت ہو ایس کا خاب کی جماعت مسلمانوں ہے اقلگ ہے تھی بحر تو اقادیاتی انھی کی جماعت سے مطابق سے شام موسل اللہ سے محداد سے محدید خلام موسل اللی سے محداد سے محدید کی جماعت الگ تیش تو مسلمانوں کے جہائے کیوں نہیں خوب کی جماعت کی جماعت کے حدید کی جماعت کی جماعت کی اس کی محدید کے جہام اس کی محدید کی جماعت کی اس کی کہا تھا کہ محدید کی جماعت کی محدید کی جماعت کی کہا ہے کہ جماعت کی حدید کی جماعت کی کہا کہ محدید کی جہامی کی حدید کی جہامی کی جہامی کا احدید کی جہامی کی حدید سے ایمان لانے واقع کی جہامی کی جہامی کی جہامی کی جہامی کی جہامی کی جہامی کی دوم سے کردیل قائی کی جہامی کی ار جہاں کی کردید کی جہامی کی دیں ہے کہ کردیل کا اور جہامی کی جہامی کی دیم سے کہ کردیل کا ایک جہامی کی کہامی کی کہامی کی کہامی کی کہامی کی جہامی کی دیم کی جہامی کی دیم کی جہامی کی دیم کی جہامی کی کہامی کیا کہامی کی کہ

جواب غلام رسول قاديانی

''یہ اصل میں افع اور شاط ب کر کن دومرے رسول دینی کی محبت سے آتخصرت ملیکا کی محبت میں قرق آ جاتا ہے۔ میاں پیر بخش کو آتخصرت ملیکا کی محبت کے سوا دومرے نیوں اور رسولوں ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں عداوت و مخالفت ہے۔'' (ماحد الاہوس ۲۸) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی می فضب کی ایافت رکھتے ہیں اور قیاس مع الفارق کی خوب می پلید کرتے ہیں۔ مش مشہور ہے۔ غلام رسول قادیاتی جیسا ایک خص قمام رات محترت بیست علیہ السلام و زیانی کا عظمہ سنتا رہا۔ جب محم جو اُن تو پو چنے لا اُن اُن کا مرد محترت بیست علیہ السلام و زیانی کا عظمہ سنتا رہا۔ جب محم جو اُن تو پو چنے لا اُن کا مرد محترت ایا می غلام رسول قادیاتی کا خیات کرنے گئے تھے ایے علیہ نی کا مرد من کا محتوات کرنے گئے تھے ایے جد یہ نی اور رسول کی جو محترت ماتم المحتوی الحقیق کے بعد پیدا ہوا۔ گر جب اعتر اُس کا جد یہ نی اور رابعد میں فرق نے ایک خوب دو جراح دی ہو ایک اور میال محتوات کی عبت کی فظیر دے کر جواب دیے ہیں۔ کسی بر بخت ہوا ہوا۔ گر جواب ایک ہا اور اور کی کئی دور کے کہا جواب دیگر جواب ایک ہا اور اور کی کا کہا ہو گئی کر کے بتا کمیں کہ ہم نے خوب کے لیے جواب دیکے اور خوب کے انسون اور مابعد میں جائے کہ خامرد کے محتا کی کہت کہ دور نیس جائے کہ خامرد کے محتا کی کہت کہ دور کے محتا کرد کی جواب و بیش اور خوب کے اصول جالوں کے واسطے باعث پردہ پوشی کئی گئی کہ تھی دور خوب کے خوب کے کہت کی کہت کے معاملہ میں دور کیا حول جالوں کے واسطے باعث پردہ پوشی کے حسالہ میں کردی جائز میں کے

خیال ایں وآن حاشا نگنجد دردل مجنوں بلیلے ہر کہ گردید آشا محمل نمی دائد

جو عاشق صادق حضرت محد رسول الشد ﷺ بدوہ قر ان کا در فیش مچھوڑ کر اس کے ظلام نمک حرام کی جو کہ ظلامی مجھوڑ کر خود آ قابن بیشا ہے برگز محبت نہیں رکھ سکا۔ باطل پرست جس کے ول میں مسلمہ پرتی کا مادہ ہے وہ بدیخت از کی جے چاہے تی مانے اور اس ہے محبت گانھے۔ جیسا کہ مسلمان حضرت خلاصہ موجودات افضل الرسل خاتم النمین کا بھی ہے عبت رکھتے ہیں۔ بیشک پہلے نہیں ہے ایک ٹیمی رکھتے کیونکہ ان کے ساتھ نشلی مجت ہے اور حضرت محد کھیاتھ کی اسلی مجت ہے۔

دسوس آیت: اَطِینیوا اللهٔ وَاطِینهوا الراسُون ( انتان ۱۳ اگر بعد حضرت خاتم النجی کی در معرف الله و الله و الله و الله انجیاء و رسل جاری رکھنا خدا تعالیٰ کو منظور بوتا اور بعد النجی کی منظور بوتا اور بعد النجی کی بیروی ذراید نجات بوتی تو الله اتعالیٰ بحات انظار مول کے رسل میذ جج سے ارشاد قرباتا چیک رسل جج کا میذ جیسی فربایا اس واسط خابت بواکد بعد آخضرت منظف کوئی میزاند بودگا۔

جواب غلام رسول قادياني

'' مجھے اس استدلال ہے ایک دیہاتی ملا کا قصہ یاد آیا کہ ایک لڑکے کو تھجور سے اتارنے کے واسطے وہ قاعدہ استعال کیا جو حیاہ سے نکالنے کے واسطے تھا یعنی رسہ ے کینیا اور اس جاال مل کو بیتمیز نہ ہوئی کہ رسہ کا استعال بے موقعہ ہے۔ ای طرح اس آیت کا استعال عدم امکان نبی بعد از حضرت خاتم النبیین عظی کے لیے بے موقعد اور (مباحثه لا بهورص ۴۴٬۳۹) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کے باس چونکہ کوئی ثبوت شری نہ تھا۔ جس سے . ثابت ہوتا کہ بعد آ مخضرت علقہ کے جدید نبول کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واسطے جاہلول والے وصلونيلے لگانے شروع كر دي اور طول طويل عبارت لا يعنى سے دو صفح بحر دي اور ایک بات بھی مطلب کی نہ کی۔ افسول مولانا روم ؓ نے ایسے مولو یوں کی نسبت لکھا ہے۔ مولوی مشتی و آگاہ بیستی۔ اگر غلام رسول قادیانی آگاہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ حکایت تو اس جماعت پر صادق آتی ہے جو بالاخوۃ ھم یوقنون کے معنی وقی مرزا غلام احمد قادیانی كرتى بيسينكرون مفسرين قرآن شريف ك بين كمى مفسر في بهي نبيل لكها كم بالآخرة ے وی آخرت مراد ہے اور وی آخرت بالكل بے موقعہ اور غلط بے۔ كيونكه قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت سے بعید ہے کہ خلاف محاورہ عرب کلام نازل فرمائے کیونکہ قبل کے مقابل بعد ہوا کرتا ہے ادر اوّل کے مقابل آخر نہ کہ قبل کے مقابل آخر بولا جاتا ہے۔ غلام رسول قادیانی نے جو حکامت بیان کی یہ ان کے اپنے مطابق حال ہے۔ انجمن تائيد الاسلام ك اراكين ير چسپال نبيس موعق.

جواب غلام رسول قادياني

اطیعوا الله واطیعوا الوسول سے یہ استدال کد میند بھ کا اس اس اطیعوا الله واطیعوا الوسول سے یہ استدال کد میند بھی کا اس بات کا جمال اس کی کہ اس کا جمال کے قرم سے الرسول سے مراد ہر وہ رسول ہو سکنا ہے جو کہ خضرت کیا تھے کہ بعد آپ کے مقاصد کی بیروی کے لیے آئے بھیے مطرح کی مواود جو خدا کے رسول اور جی ہیں اور جن کی اطاعت ہر مسلمان پر فرش ہے۔ (مباد العبوس) جواب الجواب: غلام رسول قادیاتی علی کے بیٹی تو بڑی مارت میں اور حال ہے ہے کہ دموی کے لیور دلیل بیش کرتے ہیں جو کہ اہل علم کے کو بیلور دلیل بیش کرتے ہیں جس کو صعادرہ علی المطلوب کہتے ہیں جو کہ اہل علم کے کو بیلور دلیل بیش کرتے ہیں جس کو صعادرہ علی المطلوب کہتے ہیں جو کہ اہل علم کے

زر یک باطل ہے مرزا قاریانی کا میج موعود ہونا نی اللہ ہونے پر موقوف ہے۔ پہلے نی الله بول تو پھر سے موجود ہول اور نبی اللہ کا بعد آ تخضرت ﷺ کے ہونا نامکن ہے۔ ای واسطے یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ آیت پیش کی ہے کہ الرسول کی جگہ الرسل ہوتا۔ اُگر کوئی جدید نبی بعد آنخضرت ﷺ کے آنا ہوتا۔ اللی امکان تو جدید نبی کا ثابت نہیں ہوا اور مرزا قادیانی کومیے موعود نصور کر کے بیش کرتے ہیں جو کہ ان کا منبع علم ثابت کرتا ہے۔ غلام رسول قادیانی سے کوئی یو یکھ کہ مجر امکان پر بحث کیوں کرتے ہو؟ جب مرزا قادياني بلادليل من موعود بين اورميح موعود نبي الله بي تو يجر بعد آ تخضرت عليه في كا آنا ثابت ہو گیا گر یہ استدلال ای دقت قبول ہو سکتا ہے جبکہ سب الل علم دنیا ہے اٹھ جا كير تجب كے ساتھ عى يا بنى ادم اماياتينكم رسل منكم اور يا يها الرسل پيشكر کے تنلیم کررہے میں کہ جب ارادہ خداوندی ایک سے زیادہ رسولوں کا ذکر کرنا منظور ہوتا ب تو اس موقعہ بر رسل کا لفظ خدا تعالی استعال فرماتے ہیں۔ "ایا عی جب آ خضرت على كالعدى جديد نى كالفظ استعال ندفرمايا جس سے ثابت مواكد قامت تک الرسول لین آ تخضرت علیہ کی اطاعت کا تھم ہے اور اس کے سوا اگر کوئی ودرا فخص جدید نی ہونے کا ری ہوتو کافر ہے۔ ' افسوں غلام رسول قادیانی کو اسے مرشد مرزا قادیانی کا ندبه بھی بھول گیا۔ صاف صاف کھھے ہیں کہ''نزول میج کا عقیدہ حارے ایمانیات کی جزو یا رکن دین ہے کوئی رکن دین و جزو ایمان نہیں۔" (ازاله اوہام ص ۱۴۰ خزائن ج ۳ ص ۱۷۱) جب مرزا قادیانی پر ایمان لانا بقول ان کے جزو ایمان نبیں پھر مرزا قادیانی نبی ورسول کیونکر ہو سکتے ہیں؟

جواب غلام رسول قادياني

'' بلکہ امت واحدہ جو امت ثمریہ ہے۔ سب رسول ای ایک امت کے لیے عندالشرورت آیا کریں گے۔'' حمل الحجام ، اگر شہر میں منی شلم کریں گاتھ ہے۔ بیٹن میں ایار قرآن

جواب الجواب: اگر ضرورت جدید می سلیم کریں گے تو دین کال قد رہا اور قرآن شریف اور شریعت محمد محلی نام کا جارت کی کیونکہ بقول غلام رسول قادیاتی عندالشرورت رسول آکیں گے تو قد دین کال ہوا اور ند فعت نیوت بدوجه اتمام پیچی اور بید صرح تصوص الدوم احمدت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کے ظاف ہے پس غلام رسول قادیاتی کا بید کہنا کہ عنوالشرورت امت محمد ید علی رسول آیا کریں گے۔ غلط ہے۔'' ناظرین کرام آپ نے دکھ لیا کہ غلام رسول قادیاتی نے تردید عدم امکان جدید نبی بعداز حضرت خاتم انتہین میں ایک آیت بھی پیش نہیں۔ جس میں فرمایا گیا ہو کہ اے محمد الله جم تحمارے بعد کوئی جدید نبی بیدا کریں کے اور کوئی آیت بھی بیش نہیں کی جس میں لکھا ہوسلسلہ انبیاء ورسل بعد حضرت محمد رسول الله علی کے جاری ہے۔ اور نہ بی کوئی الی آیت بیش کی جو اس کے عکس ہوتی۔ لینی کوئی ایسی آیت بیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ آنخضرت خاتم النہین ﷺ نہیں۔صرف طول طویل من گھڑت باتوں ہے نصوص قرآنی کو نال دیا ہے۔ حالانکہ غلام رسول قادیانی سے پہلے کہا گیا تھا کہ تضارب اور تدافع جو كدحرام باس يرعمل كر كے جواب ندوينا تضارب و تدافع كى صورت يد ب كه رسول الشيئ في قرمايا انما هلك من كان قبلكم بهذا ضوبوا كتاب الله بعضه ببعض. (منداحر ٢٥ ص ١٨٥) ليني آ تخضرت على في فرمايا كرتم ع يبل لوگ لینی میود و نصاری اس لیے تباہ ہوئے کہ جس پر انھوں نے خدا کی کتاب کو بعض کو بعض ے الزایا۔ حضرت شاہ ولی الله محدث و بلوی مید مدیث نقل کر کے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں كة قرآن كے اندر مجاولہ حرام ب اور اس كى صورت يہ ب كدايك عكم كو جوقر آن ك اندر منصوص ہے سمی شبہ سے جو اس کے ول میں واقع ہوا ہے رو کرے۔ جبیا کہ غلام رسول قادیانی نے صریح نص خاتم النمین اور دوسری آیتی جواس کی تائید میں این ان سب کو صرف اپنی ہوائے نفس سے رو کیا ہے اور آ تحضرت علیہ کی حدیث الراء فی القرآن كفرى تكذيب كى ب الله تعالى ان كى حالت يرحم فرمائ-آين-

اً حادیث پیش کرده کا جواب منجاب فلام رسول قادیانی اور خاکسار کی طرف سے جواب الجواب

مپلی حدیث: سیکون فی امنی ٹلاٹون کلابون کلهم یؤعم انه نیی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. (ترقری ۲ س ۳۵ باب لائقوم الباید تی بخرج رجاون) وغیرہ ترجمہ۔ میری امت میں تیم جھوٹے تی ہوتے والے ہیں۔ ان میں سے ہراکیک کا کمال یہ ہوگا کہ میں ٹی اللہ ہول طالائد میں خاتم انتخیان ہول۔ میرے بعدکوئی ٹی تیمیں۔

جواب غلام رسول قاديانى

اس معدیت نقل کردہ میں چار یا تھی چیش کی گئی ہیں۔ (مہدد ایا دورہ) جواب المجواب: خلام رسول قادیانی نے میری وجوہ استعدال جو کہ پانچ تتے۔ انتصار کے طور پر پیچی نقل نہیں کیس اور من گھڑے ہائوں کا جواب دینے گئے ہیں۔

جواب غلام رسول قاديانى

"اوّل بدكم عنقريب زمانه مين ميري امت كولول مين ايك فتذ بيدا مون

(مباحثه لاجورص ٢٠٠١)

جواب الجواب: حديث من ينبين لكها كه فتنه بيدا مونے والا ب. وہاں تو صاف لكها ہے کہ مدعمیان نبوت کاذبہ ہوں گے۔

جواب غلام رسول قادياني

''دوسرا ہیر کہ تمیں دجالوں کا دعویٰ نبوت کاذبہ ہے۔ تیسرے بیہ کہ میں خاتم انبين ہوں۔ چوتتے يہ كەمىرے بعد كوئى نبي نبيں۔ يہ حديث بالكل صحيح ہے..... حديث میں لفظ سیکون جومضارع ہے ادر بدلالت حرف سین متعقبل قریب کے معنوں کے لیے خاص ہے۔ اس لیے ہممشقبل بعید کے معنوں میں استعال نہیں کریں گے .... اور زمانہ مسیح موجود کے ظہور سے پہلے شلیم کرنا بڑے گا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میج موجود کا دعویٰ نوت ورست ہے کیونکہ تمیں کے بعد مستقبل بعید کے زبانہ میں ہوا اس واسطے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت صادقہ ہے۔

(ماحشرلا بورص ۲۳ تا ۲۳۳)

۔ جواب الجواب: خاتم اُنبیین میں الف لام استغراقی ہے اور لا نبی بعدی میں جو خاتم انتہین کے معنی رسول اللہﷺ نے خود فرما دیئے۔ لائفی جنس صفت نبوت ہے۔ پھر حضور على كأنفير و معانى كا مقابله اين من گرت ولائل سے كرنا بھى مجادلد ب جو كد شریعت اسلامی میں حرام ہے، مضارع پرسین جو استقبال کے واسطے ہے اس کی دوقتم بیان کر کے میچ موجود کومشنی کرنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ لا بی بعدی میں زمانہ بعدیت کوئی حد مقرر نہیں جب زمانہ بعدیت نبی آخراز مان کے سلسلہ کا قیامت تک دامن دراز ہے اور مزول من ایک نشان قیامت ہے۔ اند لعلم للساعة نص قطعی سے نابت ہے تو آپ کا حد مقرر كرنا رسول الله علي كافترا اور اس كى كلام ميس تحريف كرتا ب\_ رسول الله علي نے بیکہاں فرمایا ہے کہ فلال زمانہ تک جموٹے مدعمان نبوت ختم ہو جا کمیں گے؟ باقی ری وحال اور دجالی فتنه کی بحث ففول ہے کیونکہ بحث کاذب مدعیان پر ہے نہ کہ دجال اکبر میں۔ جو کہ علامات قیامت سے ایک علامت بے نزول میے کی طرح ، آپ نے تو سے جواب دینا تھا محد بعد آنخضرت اللہ کے اس صدیت بیش کردہ سے جدید نبول کا آنا ممکن ہے۔ افسوس آپ نے خارج از بحث باتوں کو درمیان میں لا کر ناحق اوراق سیاہ کر

دیے ہیں۔ کہاں تعد دجال اور کہاں بیب انی گروہ۔ اگر بیب انی گروہ فتد دجال ہوتے تو اور آگر بیب انی گردہ فتد دجال ہوتے تو و آگر بحث ان آگریہ کے گئے میب ان صور مطاق کے وقت سے اور آگر بحث و مہاجہ کی گئے دہول و مہاجہ کی گئے دہول کے بعد دہول اللہ بھٹے تو قر فرماتے ہیں کہ دجال بہود ہے ہو گاار مرزا قادیاتی اور آپ کے مرید بیب انیوں کا فتد دجال اکبر ہے کہ بکد دجال بیب کہ دو جال کہ بیب انیوں کے گر جانا کی دوبال اللہ بھٹے ہیں۔ کہ دہول اللہ بھٹے کا معد جماعت صابہ این سا بیروی کے گر جانا فاجہ کر بیب ان سا بیروی کے گر جانا فاجہ کہ بیب ان سا بیروی کے گر جانا فاجہ کہ دوبال اللہ بھٹے کہ دوبال اللہ بیب کو رسول اللہ بھٹے ہود کے گر کیوں جاتے۔ فاجہ کر رہا ہے۔ اگر میسانی دیال ہوتے تو رسول اللہ بیب کو کہ کے گر کیوں جاتے۔ بیب این میں میان کا قصہ مدے ہیں۔

جواب غلام رسول قادياني

جواب غلام رسول قادياني

ادسی موجود کے پہلے پہلے ان سب د جانوں کا ظہور ضروری ہے نہ کہ بعد طبور میں موجود "

(مباد البحواب: یہ مجمی واقعات نے غلط ظاہت کر دیا کیتک مرزا قادیائی کے بعد میاں نی جواب البحواب نے بھی واقعات نے غلط ظاہت کر دیا کیتک مرزا قادیائی کے بعد میاں نی بخش مرزائی مدائی ماکن گذر چور شکلی میاں عبداللطیف مرزائی ماکن گذر چور شکلی عبال عبد اللطیف مرزائی ماکن گذر چور شکلی د جانوں کے بعد حضرت می موجود تہ ہوئے کید د جانوں کے بعد حضرت می موجود آ نے والا ہے اور مرزا قادیائی کے بعد جنگ دو والی اور مرزا قادیائی کے بعد جنگ دو بال موجود تب ہوا کہ مرزا قادیائی بھی وجان تی ہیں۔ دوم! جب وجان کا آنا کا دور خوال جو کی تعدید کے باتھ سے آئی ہونا موجود کے باتھ سے آئی ہونا کہ وقت موجود کے باتھ سے آئی ہونا کہ والی جو این قبل کو دی مطاب موجود کے باتھ کے بات موجود کے باتھ سے آئی اور مرزا قادیائی کو دی میں دجان جو ایک مرزا اور مرزا اور مرزا تا دیائی کو دی اور مرزا کے دوت میں کا بھی بیات بھا کہ مرزا مرزا کے دوت میں کا بھی بیات بھا کہ مرزا مرزا کے دوت میں کا بھی بیات بھا کہ مرزا موجود کے باتھ ہو کی تو خان میں میں میں تھے۔ سوم سیکون جیسا کہ اس صدیت میں ہے۔ سیکون ظافاء کیا ہے بھی مضارع سینسل کرے معنوں کے لیے خاص ہے اور اسلامی خلیا تہ ہو کی جواب بیان کا اس صدیت میں ہے۔ سیکون ظافاء کیا ہے بھی مضارع سے اور اسلامی خلیا تہ ہو کہ کی کے انہ کی مدیت میں ہے۔ سیکون ظافاء کیا ہے بھی مضارع سے اور اسلامی خلیا تہ ہو کہ کی جواب معنوں کے لیے خاص ہے اور اسلامی خلیا تر ہو کیے ہیں؟ آسون

" و پُعر امت میں ایسے لوگ کہ جنھوں نے وضعی غدیثیں بنائی ہیں۔ وہ بھی

الياستدال بركد قدم قدم بالفوكرين كهات بوكر بازنيس آت\_ب بدوري كم عال بو

(مباحثه لا بهورش ۱۳۳۳)

وجال ہی ہیں۔'' جواب الجواب: افسوس غلام رسول قادیانی! وضعی حدیثیں بنانے والے مرعیان نبوت نه تھے۔ آپ ہوش بجا رتھیں اور اصل مسئلہ امکان نبوت سے باہر نہ جا کیں۔ کلھم یزعمہ اند نبی اللّٰہ تو خاص مرعیان نبوت کاؤیہ کے واسطے ہے جبیرا کہ مرزا قادیانی کو زعم ہوا ب كداي استغراقي خيالات كو وي مجه كر اشتهار وت دي تنه كدايها مو كابيه ميري پیشگوئی بوری نه ہوتو جمونا ہوں۔ مجھ کو گدھے پر سوار کرد۔ پھانی پر انکاؤ جیسا کہ عبداللہ آتھم عیسالی کی موت کی ویش گوئی اور منکوحہ آسانی کی پیشگوئی وغیرہ میں کیا۔ گر جب جھوٹی نظیں تو بحائے اس کے کہ شیطانی القا اور وسادس سجھتے تاو بلات باطلہ کر کے عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق ہوئے۔ یہ حضرت عظیفہ کے الفاظ خاص مرزا قادیانی کے واسطے میں کیونکہ آپ نے بہنیں فرمایا کہ افتراء کریں گے بلکہ بدفرمایا کہ زعم کریں گے۔ جواب غلام رسول قادياني

پُس فقره خاتم النبين عَلِيُّ اور فقره لا بي بعدى اس حديث بيش كرده مين

د جالوں کے دعویٰ نبوت کی نفی و تر دید کرتا ہے۔ نہ کہ آنے والے مسیح موعود کی جو ضدا کے (مباحثه لا بورص ۴۴) ہے مرسل اور نبی ہیں۔

جواب الجواب: غلام رسول قادياني اكر مرزا قادياني اني تحريون اور الهامات سے وجال ثابت ہول اور میں حدیث ے ثابت کر دول کہ جو صفت دجال کی ہے وہ صفت مرزا قادیانی میں تھی تو پھر مانو کے یا بے شری اور نے غیرتی کا بھلا منا کر پھر وھاک کے وہی يات ، ي وكماؤ كري سنورمول الشيطيَّة فرمات مين - ان بين يدى الساعة الدجال و بين يدي الدجال كذابون ثلاثون اواكثر قال ماايتهم قال ان ياتوك سنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم و دينكم فاذا ارايتموهم فاجتنبوهم وعادوهم. (رواہ الطير اني عن ابن عمر كنزالعمال ج ١٣٠ س ٢٠٠ حديث نمبر ٣٨٣٨٠) ليني طير اني في ابن عمرً ے روایت کی ہے کہ دجال سے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب ہوں گے او چھا گیا کہ ان کی کیا نشانی ہے فرمایا کہ وہ تھھارے یاس وہ طریقہ لے کر آئیں گے جو ہمارے طریقہ کے برخلاف ہو گا۔ جس کے ذریعہ سے وہ تمھارے طریقہ اور دین کو بدل ڈالیں گے جب تم الیا و یکھوٹو تم ان سے برہیز کرو اور عداوت کرو۔

اب ہم ذیل میں لکھتے میں کہ مرزا قادیانی کیا لے کر آئے جس سے وین اسلام بدلا دیا اور وہ طریقے اسلام کے برخلاف بی۔ بعت الل ..... مئلد ادتار ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ "میں راجہ کرشن کے رمگ میں بھی ہوں جو ہندو ندہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک برا اوتار تھا۔" (لیکر سالکوٹ ص ٣٣ خزائن ج ٢٠ ص ٢١٨) پس غلام رسول قادياني اسلام کي کتابوں ميں ادبار کا مسل وكهائيس يا مرزا قادياني كا وجال بوناتشليم كريس كيونكه كرش بندو اور قيامت كامكر اور شاخ کا قائل تف (جیما که آج کل آرید بین) \_ دوسری بدعت .... ابن الله بونے کی ہے۔مسلمآنوں کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انسان خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے گر مرزا قادیانی . کے البامات سے ثابت ہے کہ خدا ان کو بیٹا اور اولاد کر کے پکارتا ہے۔ دیکھو البام مرزا قاريُلُ انت منى بمنزلة ولدى (حققت الوي ص ٨٦ تراسَ ج ٢٢ ص ٨٩) انت منى بمنزلة اولادي. (العِين تبرم ص ١٩ تزائن ج ١٤ ص ٣٥٣) انت من ماء ناوهم من فشل (اربعین نمبرس ص۳۳ خزائن ج ۱۷ ص ۴۲۳) لیٹی اے مرزا تو ہمارے پانی ہے ہے لیٹن نظفہ سے اور دوسرے لوگ فتی ہے۔ تیسری بدعت محد رسول الشقطی ی احث ثانی کا مسکلہ جو کہ تناشخ ہی ہے۔ چوتھی بدعت .....قرآن شریف کی آیات کا دوبارہ مرزا قادیانی یر نازل ہونا۔ یانچویں بدعت ... . انبیاءً کی معصومیت کا اظہار کر کے ان کے خاطی ہونے کا مسلہ جیبا کہ لکھتے ہیں۔''اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب (ا قبار بدر مور قد ١٥ مارچ ١٩٠١ء لمفوظات ج ٢ ص ٣٢٣) مارے شرک ال-" پھر لکھتے ''محمد علیقہ نے امت کے سمجھانے کے واسطے اپناغلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔''

کچر کفتے ''دعجر میکناف نے امت کے سمجھانے کے داسط اپناعظی کھایا بھی فاہر فرایاد'' (ازالہ ادبام میں سے مع نوان ج سم ۲۱) میشنی برعت … شیسی ٹی فوت ہو گئے اور میں سیح موبور ہول طالانکہ اجتماعی امسان اصالانز فرول پر ہے جو کہ انجیل وقر آن و صدیت سے ثابت ہے۔

ساتویں بوص .... مرزا قادیائی نے اپنی فضیات رسول الشقظ نے بانا برس الشقظ نے بانا برس کے۔ چنا نچے قصیدہ انجاز سے میں کلمت میں کہ "دھنرے تھر رسول الشقطة کے داسطے تو بیا ند گرس بوا گا۔" (انجاز می اے فرائن ج ۱۹ می ۱۸۲) اب غلام رسول قادیائی بنا کیس کہ رسول الشقطة گا۔" (انجاز می اے فرائن کی بتائی میں۔ جو دجال اکبر سے پہلے آئیں گے۔ جب دی فیم میس میں موسے تو نہ برا دجال آبا نہ مرزا قادیائی کے ہاتھ کے کئی جو ایک مرزا قادیائی نے دین میں مذکورہ بالا بدعات داخل کیس جو کہ دجال کی طاعت و نشان رسول الشقطة نے فربایا۔ تو خابت جوا کہ مرزا قادیائی حسب فرمان فضرت خاتم الجمیعین منتین ، دیا تھم ہے۔ غلام رسول قادیانی خدا کا خوف کرو اور بیم لآخرت کو یاد کر کے خدا کے فضب سے ڈردادر جلد دجال کی پیردی سے توبہ کرو۔ خدا آب کوحق قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وومركي حديث: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي انه لانبي بعدى و سيكون خلفاء. (صح بخارى ج اص ۴۹۱ إب باذكر عن بن امرائل)

جواب غلام رسول قادياني

اس مدیث کے متعلق صفحات سابقہ میں کافی جواب دیا جا چکا ہے دہاں سے (ماحد لا يورس ٢٥٥)

جواب الجواب: جواب كافى نبيس مو يكا آب نے كى حديث يا آيت سے ثابت نبيس کیا کہ بعد آنخضرت اللہ کے غیر تشریعی نی آنے والے میں۔ اس اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ اگر غیر تشریعی نبی آنے ہوتے تو ان کی ڈیوٹی یعنی فرض منصبی خلفاء کے سیرو كيوں بوا؟ چونكه غير تشريعي نبيوں كا كام خلفاء كري كے تو ابت بوا كه غير تشريعي ني بھي بعد آ تخضرت الله ك كوئي آنے والا نميس ووم وعليد كرام في خلفاء كالقب قبول كيا اور نبی نہ کہلائے۔اس کا جواب بھی نبیں دیا گیا۔

تيرى حديث: عن سعد بن ابن ابي وقاص قال قال رسول الله على لعلي انت منى بمنزلة هارون من موسلي الا انه لاتبي بعدي. (كَنُوة ص٥١٣ باب مناتب لل بن الى طالب متنق عليه) جب حضرت على كرم الله وجه جيسے اصحابي اور رشته وار محمد رسول الله عليا جن كا فنا في الرسول ہونا اظبر من الشمس ہے۔ جب وہ نبی نہ ہوا تو ودمرا فخف امت میں ے كس طرح ني موسكا ب؟ جس كونه محبت رسول الله الله علي حاصل ندميت ميں جان فدا كرنے والا ثابت ہوا

دعویٰ سے نہیں ہوتی ہے تصدیق نبوت يهلے بھی بہت گزرے بیں نقال محمظ

بلا دليل كهه دينا كه فنا في الرسول جوكر في موكيا مون قائل تتليم نبيل كيونكه مرزا قادیانی کی تو متابعت تامه بھی ٹابت نہیں۔ جہاد نہیں کیا' جی نہیں کیا' جرت نہیں کی۔

جواب غلام رسول قادياني

الفي جنس وات اور صفات كے داسط آتا بـ وات كى مثال لا المه الا الله ے ظاہر ہے اور نفی جس موصوف کی مثال لافتی الا علی لاسیف الا ذو الفقار سے ظاہر ہے۔ پس اگر لا نبی بعدی کونی جنس کے معنوں میں بی لیا جائے تو بھی نئی دات مراد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آ تخضرت مطاف نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد سج مواود آنے والا ہے جو نبی اللہ علی ہوگا۔
(مباحث لاہوس ۲۸)

اے وولا ہے ہو ہی اللہ میں ہوگا۔ جواب الجواب: اس کا جواب کی بار دیا گیا ہے کہ مرزا قاریانی جب سیخ موبورٹیس تو نمی اللہ میں ٹیس کے موبود تو وہ میٹ تامری ہے جوشینی میں مربم ہے تہ کہ غلام احمد قاریانی ہے۔ جواب غلام رسول قاریانی

ال مرتبہ کے لحاظ سے تفی جنس موصوف ہی مراد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ لائق وال مثال اور حدیث اذاهلک کسری فلا کسری بعده کی مثال یکی اتحین معتوں بیں ب-ال لحاظ سے لانبی بعدی کا مطلب صرف وی ہوسکتا ب کد آ تخضرت اللہ کے بعد آب كي شان كا كوئي في نبيس موسكتا جوآب كي طرح شريعت والا يامتقل مو كومك آب کے بعد اب جو نبی ہوگا۔ ائتی اور آپ کا متبع ہوگا۔ (مباحث لاہور س ٢٦) جواب الجواب: لاكى بحث كرر چكى ب اور جواب الجواب ديا كيا بـ صديث من حضرت علی کرم اللہ و جبہ کا قصد فدکور ہے کہ ان کو ہارون کہا گیا گر چونکہ ہارون غیر تشریعی نی تھا اور تابع تورات تھا اس کیے رسول الله علی نے شک کے رفع کرنے کے واسطے فرما دیا کہ کہیں حضرت علیؓ کو مارونؓ کی طرح مسلمان غیر تشریعی نبی خیال نہ کر لیں ساتھ می لانبی بعدی فرما دیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ غیر تشریعی نبی بھی آ تخضرت علیہ کے بعد تہیں۔ جس سے غلام رسول قادیانی کی مثالیں افتیٰ اور لا کسریٰ کے باطل ہو کئیں کونکہ جبیبا کہ حضرت علیٰ کے ساتھ دوس ہے انسان شرکت نومی رکھنے کے باعث شریک تھے۔ ای طرح کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد کے آنے والے کسریٰ اس کی صفت یں شریک نہ تھے۔ لیعنی کسری جب ہلاک ہوا تو پھر مسلمان کسری ہوا۔ ای طرح حضرت محد رسول الله ملطقة كے بعد ذات ميں دوسرے انسان شركت ركھتے ہیں۔ مرصفت نبوت میں شریک نہیں جس طرح حضرت علیٰ کے ساتھ صفت فتا میں شریک نہیں ہرصورت میں نفي جنس صفت قائم رئى۔ اى طرح لانى ابعدى بين نفى جنس صفت نبوت ثابت بوكى اور كى فتم كے بى كا آپ علي كے بعد آنا جائز ندرہا۔ ميے ميع مودود مفرت عيل جوكد چھ مو برس پہلے نبی تھے ان کا اصالیہ آنا منافی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے۔

جواب غلام رسول قادیالی جَبَدِ تَم نے اس بات کو ہاں لیا کہ هفرت علی صحابی ہو کر اور آپ بر جان فدا کر کے نی ٹیس ہوا تو معلوم ہوا کہ نی ہونے کے لیے اس شرط کا ہونا ضروری ٹیس۔ (ماحد لاہور ص ۲۷)

میں اللہ المجواب: سمان اللہ غلام رسول قادیانی گھرا کیوں گئے؟ خود ہی تو کہتے ہو کہ متابعت مجمد رسول اللہ میں ہے مرزا قادیانی کی ہوئے اور اب خود میں یہاں کہتے ہو کہ فا فی الرسول ہو کر کی فیس ہو سکتا ہے جب الحلی دوجہ کا فنا فی الرسول اور متابعت میں اکمل یہ سبب جہاد و نئے کے مجمعی نمی نہ ہوا تو مرزا قادیانی کا نبوۃ پایا غیر ممکن آپ کی زبان سے طابعت ہوا۔ اُٹھردللہ۔

جواب غلام رسول قادياني

مرزا قادیانی چونک فیرتوسی نی تھے۔اس داسطہ لائی بعدی کے برطاف فیمی کیونکہ آتخصرت ملک کی شان کا صاحب شرع نی نہیں آ سکنا یکر فیر تقریعی آ سکنا ہے۔ (مارشد ابدرس ۲۹)

جواب الجواب: ير بحى فلط ہے آپ کو گھر کی خبر شیں۔ ويکھو مرزا اقادياتی کو صاحب شریعت ہی ہوئے کا دموئی ہے۔ ''شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی دمی کے ذریعہ چند امر و تھی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔'' آگ کیلیع چیس کہ ''جیری وئی شی امر بھی ہے اور ٹمی بھی۔ (ارفین نبر م س ۲ فزائن نے مام ۳۵ مالا مرسول قادیاتی محمور'' تاچید کمیل کئی دیوار ہے بیادوا'' کاذب مدی کی آپ کب شک تعامت کریں گے اور ہائل نتی ہے کہ مرزا قادیاتی نے اپنی امت کے لیے امر بھی کے اور نجی تھی۔ چاتھ کہ تی گے اور ہائل نے اپنی امت کے لیے تھم دیا کہ مسلمانوں کے جان ہے مت موجود ان کے ساتھ وشتے تا کے مت کرو۔ جاد حرام کر دیا۔ مسلمانوں کے جیجے یا لئ کر نمازیں پر معنی شع کر دیں۔ اب جاد آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیاتی غیر تھو تھی بی شی تھ طاط ہے یا نمیں ،

جواب غلام رسول قادياني

مرزا قادیاتی کے متعلق جہاد گئ اور جرت کے بدکرنے کا اعتراش افخانا معرش کی جہالت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ بخاری کی مدیث نزدل میج کا فقرہ یصنع المعرب اس بات کا کائی جموت ہے۔ جواب الجواب: شکر ہے کہ غلام رسول قادیاتی نے خود صدیث بنا، ی کا فقرہ جیش کر کے

این میود یاند صفت کا اظهار کر دیا کیونکه میودی عن ایبا کیا کرتے تھے۔ بخاری ومسلم ک حدیث میں تو یضع الجزیة بے لین الل ذمه سے جزید لینی نیکس معاف کر دے گا اوا ای حدیث کے دوسرے فقرات ای بات کے مقتفی ہیں کہ یضع الجزیة ہو کیونکہ لکھا ہے کہ حفرت عیلی ما کم عادل ہو کر نزول فرمائیں کے ادر کسر صلیب بھی ای صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ صاحب حکومت ہوں۔ ہجڑوں اور نامردوں نے تسر صلیب کیا کرنی ہے؟ وہ تو رات دن خوشامد نصاری میں لگے ہوئے ہیں اور اسپنے آپ کو ان کے رحم کے حوالے کیا ہوا ہے اور جزید معاف کرنا بھی صاحب حکومت کا کام ہے۔ رعیت ہونے کی حالت میں کوئی جزید معاف میں کرسکا۔ فلام رسول قادیاتی نے یضع الحرب کی جو ایک روایت ہے بیش کی۔ اس کے معنی سیحفے میں غلطی کھائی ہے کیونکہ یضع الحرب کے معنی ہیں بعد قل دحال کے جنگ کو بند کر دے گا کیونکہ پھر کوئی وشن اسلام ندرے گا۔ جب قل وجال، میح" كا فرض مفیى ہے تو چر جنگ ضروركرے كا اور وجال كوتل كر كے جنگ كوتمام كرے كا كيونكه حاكم و عادل ہونا قرينه بنا رہا ہے۔ پس بيمن گھڑت معنی ہيں كه صرف قلم سے جنگ كرے كا قلم سے جنگ تو جميش سے علائے امت كرتے آئے ہيں اور عیسائیوں کے رو میں مولوی رحمت اللہ صاحب مہاج ؓ ومولانا احمد رضا خال صاحب مجدد مائحة حاضره اورمولانا اشرف على صاحب تفانويٌّ اور حفرت اقدس مولانا محمد على صاحب موتكيريٌ وغيرتهم نے سينكروں كتابين رو خالفين اسلام ميں عموماً اور رد نصاري ميں خصوصاً تصنیف کیں۔ مرزا قادیانی نے روحانی جنگ میں فکست فاش کھائی کہ آج تک عبداللہ آ تھم الى پيشگوكى كا نام س كر مرزائيوں كے رنگ زرد ہوجت ميں اوركوكى جواب نيس وے سکتے۔ پس غلام رسول قادیائی کا بیکہنا بالکل غلط ہے کہ جباد سے مرادقامی جباد ہے۔ حدیثوں میں جو لکھا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کو وقی ہوگی کہ میرے بندوں کو بہاڑیر لے جا کیونکہ ایک ایسی قوم خروج کرے گی کہ ان سے کوئی انسان جنگ نہ کر سکے گا۔ غلام رسول قادیانی بنا کیں کہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے خروج کریں گے " حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف کیوں لے جائیں گے؟ تلمی جباد کیوں نہ كريس معيد؟ افسوس جہالت اور بعث دهري بدى بلا بے-صريح ديكھتے ميس كدمرزا تادياني اینے مطلب کے واسطے غلط تاویلات کرتے تھے۔ مگر انھیں کوسیا کرنے کی بے سود کوشش كرتي بين اور نصوص شرى كى طرف يشت تجيير ديية بين - مرزا قادياني كا شعر بالكل صف دغمن کو کیا ہم نے بجت پال سیف کا کام آلم ہے ہے دکھایا ہم نے

سیف 6 6 م سے بے دھایا ہم کے (ریشن میر)
(ریشن میر)
افسوں غلام رسول قادیانی اس اردو شعر کو بھی نیس سمجھ مرزا قادیانی فرد فرماتے
افسوں غلام رسول قادیانی اس اردو شعر کو بھی نیس سمجھ مرزا قادیانی فرد فرماتے
الحق ملواد کا کام مرز قام سے ایا ہم می کا صاف مطلب غلام ہے کہ محم آتو

یں کہ سیف بحق تعداد کا کام ہم نے تھا ہے ایا۔ جس کا صاف مطلب طاہر ہے کہ تھم تو اسسے نسخ تعداد کا کام ہم نے قدا اور رسول کی خالفت کر سے تعداد کا جم ہم نے قدا اور رسول کی خالفت کر سے تعداد تو نہ چلائی اور تھم عوض تھا ہے ہائی ۔ چن تعداد کی تعداد سے محق تھے ہائی۔ چن تھم توار کا تھا تھر ہم جنگ ند تعداد کی تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد کرد کی تعداد کرد کی تعداد کرد کی تعداد کی تعدا

جواب غلام رسول قادياني

" إِنِّى رَبِا جَ مَو جَى كَ نَسِت قرآن شريف مِن به من استطاع اليه مسيلا يعنى جَ كي لياستطاعت شرط به اور مرزا قادياني بيشد يمار رج تنحدوه يماريال جو زدد جاددين تيس آب ك ماتح بميشر ويس كيزنكه شي مواودك نسبت آنخفرت ما الله خرايا ب كدود درد جادرول مِن نزول فرمائيل كد" (مبادة لا بورس ع)

(سیمان الشعلم ہوتو الیا می ہو دو پاوروں کی دو بیاریاں کہا۔ الی می تھیہہ ہے۔ جیسا کہ ایک جالی نے اپنے مستوق کو کہا کہ تیری آنگیس جینس کے سیگ ہیں۔ جب کارگردل نے کاٹ لیے تو دودھ کہاں ہے آئے گا۔'') گھر آگے جل کر خلام رسول جاریانی فرباتے ہیں کہ 'دورے اس دہ می حاصل نہ تھا۔ اس لیے کہ مکہ ہے مدید تک آپ کے تل کو بموجب فاوئ تحفیر جائز رکھنے والے داستہ یمن جا بچلے ہوئے تھے۔ انْے۔ (ماشد انہوں سے میں کہ اور کا بھوری سے ان

چواب الجواب: حدیث شریف می وارد بر کمتر موجود بی کریں گے۔ جیسا کہ حدیث ش ب عن ابی هویرة عن النبی تی قال والذی نفسی بیادہ لیھان ابن مریم بفیج الموجا حاجا او معتمرا او یشینهها. (سلم جاس ۴۸۸ باب جاز آسی آن فی دانقران) مرزا تاریل نے خوبھی لکھا تھا کہ ہم کمہ ش مریس کے یا مدید می ( انزار ص ۱۹۵)

اب غلام رسول قادیانی بتا کیں کہ بیرالہام خدا کی طرف سے تھا جو یورا نہ ہوا۔ خدا تعالی تو علام الغیوب ہے وہ جانتا ہے کہ مرزا تادیانی کے نصیب میں ج نہیں تو کیوں ابیا الہام کیا؟ ووتم۔ آپ کا بیر بذیان کہ دو زرد حاوروں ہے دو بیاریاں مراد ہیں۔ اس کا جواب سے ہے کہ بیاریاں تو مغضوب وجود بر آیا کرتی جیں کیونکہ تندرتی بزار نعت ے۔ آپ کے اس جواب سے تو مرزا قادیاتی متعم علیم کے گروہ سے نکل کرمغضوب علیم کے گروہ ہے ہوئے کہ بمیشہ نیار رہتے۔ سوم۔ آپ کا یہ جواب کدراستہ پر امن نہ تھا بالکل غلط ہے۔ انگریزوں کے مددگار اور فرمانبروار کی جس طرح ہندوستان میں پولیس حفاظت کرتی تھی۔ وہاں بھی کرتی۔ کیونکہ یہ انگریزوں کے آ دمی تھے۔ مرزا قاویانی تو دوسرے کذابوں ہے بھی گئے گزرے کیونکہ باوجود ملہ اسلامی سلطنیں تھیں اور ان بر کفر کے فتوے مجی لگائے گئے گر ج اوا کرتے رہے۔ سید محمد جو نیوری مہدی نے ج کیا۔ اسودعنی كاذب مدى نبوت في جي كيا\_آپ كي جواب سے مرزا قادياني كى كمزورى اابت بـ غلام رسول قادیانی اگر مرزا قادیانی ڈر کے مارے کج کو نہ گئے تو ان کو جو الہام ہوا والله يعصمك (تذكره ص ٢٢٠) وہ خداكى طرف سے يقين كرتے تھے ياكى اور کی طرف سے؟ اگر خدا کی طرف سے یہ البام تھا اور مرزا قادیانی کو یقین تھا کہ خدا میری حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے تو مجر ڈر کے مارے فج کو نہ جانا اور راستہ کا خطرہ پیش كرنا خدا ير ايمان كانه بونا ثابت كرتا ہے۔ سيج اور جموٹ ميں فرق كرنے كے واسط حفاظت كرے كا تو حضور علق نے مكان سے بہرہ موتوف فرمايا اور بے خوف اعدائ اسلام کے ساتھ جنگ میں شائل ہوئے مصفوف اعداء پر خود حملہ فرماتے اور جس جگہ و المنول کے تیرول اور کواروں کا زور ہوتا خود بدنس نفیس قبال فرماتے ادر وشمان اسلام کو تد تنظ فرماتے۔ اب اسنے حمولے رسول کا حال سنو۔ ہندوستان جیسی برامن سلطنت میں کسی جگہ مماحثہ کے واسطے جاتے یا لیکچر وہے جاتے تو پہلی درخواست یہی ہوتی کہ پولیس کا انتظام کرد اور پولیس کے بغیر گھرے باہر نہ نکلتے۔ مرزا قادیانی کوخدا پر اعتبار نہ ہوتا اور بولیس مراعتبار ہوتا۔ اگر مرزا قادیانی کا بیر کہنا ورست ہے کہ خدا ان کی حفاظت فرماتا ہے تو چرآ پ كابيد جواب غلط ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

" باقی رہا جرست کرنا سو جرت کی ضرورت ایسے وقت ہوتی ہے جبار حکومت

اور الل ملک کی طرف سے مشکلات چیش ہو جاتی ہیں کدا حکام شریعت کی بجا آوری نامکن ہو جائے۔ سو خدا کے فضل سے بعید حکومت برطانیہ کے پرائن عبد کے ایسے حالات تی چیش خیس آئے۔

برطانیه کی حکومت: رحمت اور مرامر رحمت ہے۔ جس میں ہم زبی کارروائی کر کتے ہیں۔ (مباشد اور مرامر ۲۸)

جواب الجواب: اس جواب سے تو آپ نے مرزائی مشن کا ستیاناس کر دیا اورسیح موجود، مرزا قادیانی کا ہونا خاک میں ملا دیا۔ سیح موہود کا فرض اور غرض مزول صرف قتل وجال ے واسطے ہے جو واحد شخص يبودي ايك آئكھ سے كانا ہو گا۔ اور اس كى مشابهت اين قطن ے رسول الله عظافة نے فرمائی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی مسیحت ابت كرنے كے واسطے بہت جموٹ تراشے تھے۔ وہاں اس کی کو بورا کرنے کے واسطے پیرجموٹ بھی تراشا تھا کہ اتكريز دحال جن ـ " (حامة البشري ص مع فزائن ج عص ٢٢٩) "اور ريل دحال كا كدها ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۳۶ فزائن ج سام ۱۷۴) میں یہ اعتراض نہیں کرتا کہ مرزا قاویانی بھی اس گدھے يرسوار موكر دجال ثابت موتے بيں۔ ميں صرف يد يو چھتا مول كدا مگريز خدا کی رحت ہے تو پھر د جال کون ہے؟ جب د جال کوئی نہیں تو مرزا قادیانی بھی سیح موعود نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ دجال کا ہونا پہلے ضروری ہے جس کے قتل کے واسطے میج " جلالت کے ساتھ نازل ہو کر اس کو قتل کریں گے یہ غلام رسول قادیانی کی کج بحثی تھی جس کے واسطے میں بھی مجبور تھا ورند بحث تو صرف متابعت تامد میں تھی۔ جس کا جواب غلام رسول قادبانی نہیں وے سکے اور جہاد مج اور ججرت کے عذرات اور وجومات میں بحث شروع کر دی۔ غلام رسول قادیانی نے مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت کی دلیل دی تھی کہ مرزا قادياني بسبب متابعت حفرت محمد رسول الله علي بموجب آيت من يطع الله وورسول کے ٹی ورسول ہو سکتے ہیں۔ جس کا جواب میں نے دیا تھا کہ اگر متابعت رسول اللہ ﷺ ے نبوت ملتی ہے تو مرزا تادیانی کی متابعت ناقص ہے کیونکہ تین رکن متابعت رسول الله ﷺ، مرزا قادیانی نے اوا نہیں کیے جس کا جواب غلام رسول قادیانی نے یہ ویا اور قبول کر لیا کہ بیٹک مرزا قادیانی نے جہاد نفسی و جسمانی سیفی نہیں کیا۔ جج اس واسطے نہیں کیا که بیار تھے اور راست بھی برخطر تھا۔ جبرت اس واسطے نہیں کی که ضرورت نہ تھی۔ گر میں غلام رسول قادیانی سے بوچھتا ہوں کہ مجھ کوتم بار بار جابل کہتے ہو ادر جہالت کا

چُرِ کُل حدیث: عن عقبة بن عامرٌ قال قال النبی ﷺ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن المخطاب. (رواه الرقدی تا م ۲۰۹ باب سمات عرض کنی فر بایا آتخسرت ﷺ نے اگر بهونا بهونا بالفرض چیچے میرے کوئی ہی تو البتہ ہوتا عرش بینا خطاب کا۔ اس حدیث سے جمی فارت نے کہ متا بعت تا مدرمول الشہﷺ کے کوئی ٹی ٹیس ہوسکتا۔

جواب غلام رسول قادياني

اس مدیث کا صرف اتا مطلب ہے کہ حضرت عرقت کی بعدیت کے لحاظ ہے آکرکوئی ٹی ہونا ہوتا تو عرقہوتا کین مدیث کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی ولا نبی بعدی وسیکون خلفاء حشرت عرقم کا ٹی ہونا ارشاد لا ٹی بعدی دیکون طفاء کے خلاف ہوئے۔ غیر ممان تھا کین باانہم پھر عرقم کی نبت ایا فریالی کرے بعد ٹی ہونا ہوتا تو عرقم ہوتا۔ یکش ان کی باقترہ فطرت مستعدہ ادرادہ قابل کو ترا افرائی کے کھاظ ہے ہے۔ درادہ قابل کو ترا افرائی کے کھاظ ہے ہے۔

جواب الجواب: جیسا کہ مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ جب کی نص قطعی کا جواب نہ دے سکتے تو الفاظ متضادہ محتم کر کے ادھر ادھر کی ہاتھی اپنے طریقہ سے بیان کرتے جو کہ بین بین ہوتے۔ لیمنی نہ اقبال کرتے ادر نہ اٹکار۔ یہی روش غلام رسول قادیانی کی ہے کہ

مخنث جواب دے دیا۔ غلام رسول قادیانی کے جواب میں کوئی ایسے الفاظ میں جن سے امكان جديد في بعد از مفرت خاتم العبين عليه بيدا هونا ثابت مو؟ بركز نبيل بلكه صديث لانبی بعدی اور تسوسهم الانبیاء پیش کر کے عدم امکان کو ٹابت کر ویا۔ حضرت عمرؓ تک کی بعدیت کا ڈھکوسلا قابل لحاظ ہے۔ غلام رسول قادیانی نے تحدید کہاں سے تکال لی؟ حالاتکہ لوکان بعدی صاف لکھا ہوا ہے اور بعدی کی ''کی'' منتکلم کی ہے۔ یعنی ميرے بعد يس محضرت محمد رسول الله علقة كى بعديت كا زمانه بميشه كے واسطے ب ورند غلام رسول قادیانی کهیں لکھا ہوا دکھا کیں که رسول الله تنظیفا کی بعدیت کا زمانہ حضرت عمر ا تك محدود بـ غلام رسول قادياني كا "من" تك جس كووه منطق زعم كرتے ميں - قابل غور ب كد حفرت عراكي نبت جوآ تخضرت الله في الم عليا يدمض ان كى بالقوة فطرت مستعدہ اور ماوہ قابلہ کی عزت افزائی کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ حقیقت یس لانی بعدی درست تھا۔ گر غلام رسول قادیانی تے بجائے تردید عدم امکان نبوت کے ثابت کر دیا کہ جب اليا قابل محض حضور ع الله كل بعد ني نبيل موسكماً تو قرون مابعد مين آنے والے تو بالکل بی اس قابل نہیں کہ نی ہو سکیں۔ دوم۔ اس جواب میں تعارض ہے کیونکہ پہلے تو لکھتے آئے ہیں کہ متابعت تامہ ہے بموجب ایات اهدنا الصواط المستقیم ومن يطع الله ورسوله كے نبي ہو كتے بيں اور اب كتے بيں كه عمرٌ ميں قابليت و مادہ نبوت تھا۔ گر دو نی نہیں ہو سکتے صرف اس کی عزت افزائی کے واسطے فرمایا تو اس میں جارا مقصود حاصل ہوا آب کو کیا ہاتھ آیا۔ امکان نبوت کی آپ نے کون ی حدیث سے ابت کر کے بيش كرده حديث كا جواب باصواب ديا؟

'''لگین سیخ موجود کے بی ہو کر آئے کے لیے یہ حدیث طراح و منائی ٹیس ہو سیخی۔ اس لیے کدین موجود کے آئے کا عقیدہ معرّض صاحب خود یقین کرتے ہیں۔'' (مباحث میں موجود تو وی میٹی این مرتم رسول اللہ ہے جس پر انتیل نازل ہوئی

> تھی۔مرزا قادیانی خود آگھتے ہیں مسیستم رسا میں نامید

من بیستم رمول و نیا ورده ام کتاب (در نین فاری ۲۸ ) جب مرزا قادیاتی رمول نیس توسیح مومود بیمی نیس بهم آپ کوتها مائیس یا مرزا قادیاتی کو؟

جواب غلام رسول قادياني

" بخارى كى صديت جو بعد كتاب الله اسى الكتب بي متروك ماننا چرے كا يا تعارض واقعه موقك پس تعارض كے دوركرنے كے واسطے ضرورى بے كديم موقود كى نيوت درسالت تسليم كى جائے "

جواب الجواب: غلام رسول قادیانی! بخاری کی حدیث کے مضمون کے لحاظ سے بھی مرزا قادیانی مستح موجود نیس ہو سکتے۔ کیونکہ حاکم عادل ہونا شرط سے پھر جزید معاف کرنا اس ک علامت ہے۔ پھر کسر صلیب اس کی علامت ہے۔ پھر قتل وجال اس کی علامت ہے بھر مال کا تقیم کرنا کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا کیونکہ تمام غنی ہوں گے بہ سبب یانے مال غنیمت کے جو بعد فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور حفرت عیلی علیہ السلام تقلیم فرما کیں کے اور وہ اس قدر کثرت ہے ہو گا کہ سب مالا مال ہو جائیں گے اور ایک تحدہ بہتر ہو گا۔ دنیا و مافیبا ہے۔ مرزا قادیانی بجائے مال دینے کے مختلف حیکوں سے مسلمانوں سے مال تازيت ليت رے - كہيں كنگر خانه كا چنده - كہيں مناره مسح كا چنده كہيں توسيع مكان . کا چندہ کہیں بہشت فروخت کر کے اس کا چندہ کہیں کتابوں کی اشاعت کے واسطے چندہ' غرض کہ یہ چندے علاوہ فیس بیعت کے نتھ' جب بخاری کی حدیث کی ایک بھی علامت مرزا قادیانی میں نہیں تو مسیح موعود ان کو تصور کر کے نبی الله رسول الله يقين كرنا بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ غلام رسول قادیانی بخاری ادر مسلم و دیگر حدیث کی کتابوں میں جو نزول عیلی کا باب الگ باندھا ہے وہ عیلی جو نبی ناصری تھا اور اس عیلی ابن مریم کا قصة قرآن شریف میں ہے اور دوسری طرف اعلام اور تخصات الل علم کے نزد یک بدل نہیں سکتے تو بجائے عیسلی این مریم کے غلام احمد دلد غلام مرتضٰی قادیانی نس طرح مسیح ہوسکتا ہے؟ جب مرزا قادیانی مسیح مومودنہیں ہو سکتے تو جدید نبی بھی نہیں ہو سکتے یہ آپ کی کیج بحثی ہے کہ بار بارمسے موعود کو پیش کرتے ہو۔ جب امکان ہی آپ ٹابت نہیں کر سکتے تو مرزا قار یانی کا نبی اللہ ہونا باطل ہے۔

پاکچ کی حدیث: عن ابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب واحلت لی الفنائم وجعلت لی الارض طهورا و مسجدا وارسلت الی الخلق کافة وختم بی النبیون. (سلم ج اس 19 المباید و مواشخ السلاة) روایت ہے۔ الی بریرہ سے کہ فرایل رسول الشکھ نے کہ فرایل رسول الشکھ نے کہ فضلیت ویا گیا میں نیموں پر ساتھ چے تصلتوں کے دیا گیا میں نیموں پر ساتھ چے تصلتوں کے دیا گیا میں نیموں پر ساتھ چے تصلتوں کے دیا گیا میں نیموں پر ساتھ چے تصلتوں کے دیا گیا میں نیم کے جائ اور فتح دیا۔ میں وشمول کے دلول میں رعب ڈالنے کے ساتھ اور حلال کی گئیں۔ میرے لیفٹیمتیں اور کی گئی میرے لیے زمین محبد اور پاک بھیجا گیا میں ساری خلقت کی طرف اور فتم کیے گئے میرے ساتھ ہی۔''

ال مدیث ہے گئی ثابت ہے کر صور ملکا کی ذات پاک میں میضومیت تی جو کی ہی میں دیٹی کر آپ ملک نیوں کے تم کرنے والے ہیں۔ آپ ملک کے بعد کوئی ہی نہ ہوگا۔ اس مدیث میں ان لوگوں کا مجی جاب ہے جو کتے ہیں کر رف اور زول اور درازی عمر میں مین کو آخضرت ملک کی جواب ہے۔ آئی۔

جواب غلام رسول قادياني

ال صدیث کے تھرہ صحتم میں النبیون ہے آپ نے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہ جس کے محلق پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
جواب المجواب: پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
جواب المجواب: پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
جواب المجواب: پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
علم کے زدر یک باطل ہے۔ لین مرزا تا دیائی چرکتا تائی محمقے ہیں اس کے اس کی نبوت علم ہوگئے ہیں اس کے اس کی نبوت کو محرک نزایوں نے آئی ہوکر اور تائی محمقے ہوکہ دو تائی محمل کدا ہوں نظرت موی کے ساتھ ہوک اور اس کے تائی ہوں۔ جونے شرک موی کے ساتھ میا مارت ہے کہا تھا کہ جون دورے کی ساتھ ہوں اور اس کے تائی ہوں۔ جونے شرک نبوت کی ہیں میامت ہے کہا تھا کہ میں از اس کے تائی ہوں۔ جونے شرک نبوت کا ذہر محمقے کے کا جارا کی تائی ہی کہ محمقے کے تو مرزا تادیائی ہی جونے ہیں۔
جونے ہیں۔

جواب غلام رسول قادياني

" باقی رہا ختم ہی النبیون لینی آخضرت ملک کے بعد نبیول کا پیدا ہونا ختم ہو۔ اس کا جاب ہے ہی طرح دورکن ضوصیات ہیں امت شریک ہے ہے ای طرح قضوصیت نتم بی النبون میں میں امت شریک ہے۔ مثل اکفاد کے ساتھ ہو جنگیں ہوئی اور شعیمی مسلمانول کے ہاتھ آئیں۔ وہ طال ہیں۔ تو قابت ہوا کہ آخضرت تھائی کی خصوصیت ختم ہی النبیون ہی میں امت شریک ہے۔ اس سے خابت ہوا کہ دورے میں نبیول کی نبیت کے سلملہ کا فاتر کیا گیا ند کر آپ کی است میں آپ کے سلملہ نبیت کا فاتر کیا گیا ند کر آپ کی است میں آپ کے سلملہ نبیت کا فاتر مراد ہو۔"
(مارد لاہورش ادام)

''آ تخضرت ﷺ نے دوسرے مقام میں خودفر بالے کے میرے بعد سی موجود اهامکی هنگیم کے روے امت تحدید کے افراد سے ایک فرد کال بول کے وہ نبی بول کے "الی (ماحد الاہرس) ان

 امامكم مين مهدى كى بعد نازل ہوگا۔ پس كى صديف ہے دكھا كيس كدامت محديث عليّة بين مهدى آپ بقاط ميں ہے۔ وہ مواد ہوگا اور وہ بدیا بی و رسول ہوگا۔ امامكم منكم منكم كا بير مطلب ہے كہ حضرت بينى چونكہ آپ اولوالعزم رسول كے۔ جب جب ہو، امادہ اللی دارادہ اللی دامل مقلب ہے۔ جب اللا منظق ہے کہ تبیّت رسول نازل ہو گا۔ وہ الیا ہوگا جبیا كہ ايك امام تم ميں ہے۔ بدالا منظق ہے كہ تم ميں ہے آيك فرد وہ ایك بدائر ہو اللہ منظق ہے كہ تم ميں ہے آيك والد منظق ہے كہ ميں است ميں واقع ہو جبيا كہ ليك دامل ميں ہو اللہ والد الله الله الله والد الله الله الله والد الله الله الله في زندہ ہوتے تو برك بيرى بيرى كے دوا ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دوا ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دوا ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دون ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دون ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دون بيرى بيرى كے دون ان كو چارہ نہ اوتا مكر بير بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى بيرى كے دون بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى كے دون بيرى كے دون بيرى كے دون كے دون كے دون كے دون بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى بيرى كے دون كے دون بيرى كے دون كے دون

جواب غلام رسول قادياني

''مرزا قادیانی کامیح موجود اور نی ہو کر آنا آنحضرت عظی کے فیض کا اثر ہے۔جس سے یہودی سیرت لوگ بوجہ شوخی اعمال محروم ہورہے ہیں۔" (مباحثہ لاہورس اھا: جواب الجواب: يهودى سرت مونا جم يمل مرزا قادياني اور مرزائول كا عابت كرآئ میں - صرف اس بات کا جواب دینا ضروری ہے کہ اگر مسلمان بعد آ تحضرت علی عبد ا نبوت یانے سے محروم میں تو ان کی سعادت ہے کیونکہ خدا اور رسول کے فرمودہ کے یابند میں۔ ہاں مرزا قادیانی اور ان کے مرید برسبب خالفت خدا اور رسول کے مغضوب ہو کر بعد حفرت خاتم النبين علية ك مرى نبوت موئ اور مورب مي اورشكر ب كه يه شوى اعمال مرزا قادیانی اور ان کے مریدول تک محدود ہے۔ مرزا قادیانی مدی نوت ہوئے پھر ان کا مرید مولوی چرافدین ساکن جموں نے رسول ہونے کا وعویٰ کیا اور دلیل پیش کی کہ چونکہ مرزا قادیانی مسیح میں تو مسیح کے پیرہ حواری چونکہ رسول کہلاتے تھے۔ اس کیے ' میں بھی رسول ہوں۔ پھر میاں نی بخش ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ نے دعویٰ نبوت کیا ادر بغیر کس ایج بیج کے صاف صاف کہددیا کہ خدا جھ کو فرماتا ہے کہ اب تاج نبوۃ تیرے سریر بہنایا گیا ہے۔ تبلیغ کے واسطے تیار ہو جا۔ پھر میاں عبداللطیف ساکن گناچور ضلع جالندهر حال وارد بیرم پورنے داؤی نبوة کیا اور اپنی نبوت کے شبوت میں وی ولائل پیش کیے جو مرزا قادیانی نے کیے۔ جن کوس کر مرزائیوں کا ڈیپوٹیشن بینی جو وہ قادیان سے گیا ۔ تھا لاجواب ہو کر واپس آیا۔ بھی تو مرزا قادیانی کو مرے صرف ١٦ برس ہوئے اور جار

مدگی جوت ہوئے آئندہ حشرات الارض کی طرح معلوم نہیں کس قدر ہوں گے اور ان سب کا عذاب اور دیال مرزا قادیائی ہے جنموں نے خاتم النیمین ﷺ کی مہر کولو ڈا اور نبرت کے واسطے دروازہ کھولا۔ اب جس قدر مدگی ہوں گے مرزا قادیائی کے پیرو ہول کے خدا تعالی مسلمانوں کومخوظ رکھے۔ آئین۔

جواب غلام رسول قادياني

روں اور درازی عمر عدیث علی ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کتے بی کر دفع و
الزول اور درازی عمر عده طبرت عیلی کو آخضرت میلی پر خاب ہے جو کتے بیل کر دفع و
الس اور درازی عمر عده طبرت عیلی کو آخضرت میلی پر ہے۔ جہالت کی بنا پر
الس اور السطح کہ جب قرل جہالت اور حدیث محتوار وعلی سلیم کے رو عدح ت میلی فوت
اور السطح کہ جب قرل اس حضرت میلی فوت اور اور حدیث السلیم کے دو عدح ت میلی فوت
جواب الجواب: اثبات حیات می شمن مفصلہ ویل کا بی علاق اسلام کی طرف سے
کھوں کی اس عمر کوئی جواب مرزا تا دیائی اور ان کے طلیوں اور مریدول کی طرف سے
کیسی کئیں میر کوئی جواب مرزا تا دیائی اور ان کے طلیوں اور مریدول کی طرف سے
کیسی کئیں۔ عرزا تادیائی نے ازالہ ادام اور دومری کتابوں میں جو دفات سے کے دلائل ا

یاز دہم۔موازنتہ الحقائق۔ دواز دہم۔ ورۃ الدانی علی رد القادیانی۔ اس میں بھی حیات مسح ابت کی ہے۔ بیزدہم۔ سیف الاعظم مولوی غلام مصطفے صاحب کی تصنیف ہے جو کہ رئیس خنک کی فرمائش سے بعد مباحثہ شائع کی گئی۔ چہاردہم۔ ابطال وفات مسح الجمن تائید الاسلام کی طرف ہے سات رسالوں میں نمبروار ۱۹۱۷ء میں میں نے شائع کیے اور انجیل برنیاس سے حیات مسے ثابت کر کے قرآن اور حدیث سے تقیدیق کی گئی تھی۔ پھر دس نمبروں رسالہ تائید اسلام لا ہور میں حیات مسیح ٹابت کر کے بین نمبروں میں مسیح کی قبر كا تشمير مين بونا باطل ثابت كيا- آج تك كوكي جواب نه ديا كيا- كهر مين بيش كر باتيل بنانا ٹھیک نہیں۔ اب اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ اور وفات مسیح قرآن سے ثابت كرو\_قرآن كي تمين آيات كتب موايك آيت دكھلاؤ - كر جابلاند استدلال ند موكد دعوىٰ خاص اور ثبوت عام ہو جو کہ اٹل علم کے نزویک باطل ہے۔ چونکہ بحث اس وقت امکان ئی بعد از حفرت خاتم النبین عظم میں ہے۔ اس واسطے ہم زیادہ نبیں لکھت تاکہ بحث خراب نہ ہو۔ ہم قادیانی غلام رسول کو چیلنج دیتے ہیں کہ بعد تصفیہ موجودہ بحث۔ حیات وفات مسیح پر بحث کریں تو ہندہ حاضر ہے۔ گر پہلے امکان نبی کا فیصلہ کر لیں۔ پھر بعد میں جس قدر جاہیں حیات میں کے بارہ میں سوال کریں ہم جواب دیں گے۔ فی الحال تو آب اس صديث كا جواب نهيس وي سك اور وفات مسيح كى طرف طاف شرائط مناظره کے بھاگے۔ جو کہ آپ کے عجز اور لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔ بار بارمیح موعود کا ذکر كرتے ہو جو كدمصادره على المطلوب ب ادر الل علم كے نزديك باطل ب علم احمدكى نبوت کے نابت کرنے میں غلام احمد کو پیش کرتے ہو جو کدآپ کی جہالت کا ثبوت ہے۔ يُحِثَّى صديث: قال رسول اللَّه عَلِيُّ فانى اخر الانبياء وان مسجدى آخر الممساجد (صحيح سلم ج ١ص ٢٣٦ باب فضل العلوة السجدي مكة والدينة) ليتي عين آخر الانبیاء ہوں اور میری مجد آخری معجد ہے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر ویا ہے کہ خاتم کے معنی نبیوں کے ختم کرنے کے ہیں اور آخر آنے کے ہیں۔ کیونکہ تمام ونیا میں مجد نبوی ایک ہی ہے۔ جس طرح محد نبوی بعد آنخضرت علیہ نہیں۔ ای طرح جدید نبی بھی تیرہ " بین کے عرصہ میں نہیں مانا گیا۔مجدی کی (ی) متعلم کی ہے۔ جس کا مطلب سے ب كر ثير علي كالمجد ونيايين سوايدينه منوره كے كسى جگد مجد نبوى محمدى نبين ہے۔ انتها ۔ جواب غلام رسول قادياني

ا میں ہی ہارے ما کے برخلاف تبین اس طرح کہ آنحضرت علیہ

نے اینے تین آخر الانبیاء قرار دیا ہے اور اس کی مثال میں فقرہ مبدی آخر المساجد پیش كيا ہے۔ جس كا صرف يه مطلب ہے كه ميرى مجد ماجد سے آخرى مجد ہے۔ اگر بم یہ مجمیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی محد کو آخری مجد اس لحاظ سے قرار دیا ہے کہ آپ کی معجد کے بعد جنس مساجد ہے کئی ہتم کا کوئی بھی فرد بھورت معجد ابدالاً باد تک ظہور میں نہیں آئے گا تو بیمعنی بلحاظ واقعات سیح نہیں معلوم ہوتے کیونکہ آنخضرت علی کی مجد کی بناء کے بعد آج تک لاکھوں مجدیں بنا ہو کی اور ہوتی جا رہی ہیں چونکہ بید واقعات کے برخلاف ہے اس واسطے ایسا مجھٹا صیحے نہیں۔'' (مباحثه لا بورص ۵۳ ۵۲) جواب الجواث: غلام رسول قادیانی نے بہاں سخت مغالط دیا ہے کہ معرد کی جنس کے لحاظ ے تو لاکھوں مجدیں بعد آ محضرت عظام کے تیار ہو کی اور بیمعی سلیم کریں۔ تو واقعات کے برطاف ہیں۔ جس کا جواب سے ہے کہ مجدی کی (ی) شکلم طاہر کر رہی ہے کہ بنا كننده كے لخاظ سے مجد نبوى كو دومرى مساجد سے غيريت صفت ميں ہے اور وہ صفت نبوی مجد ہونے کی ہے اور تمام دنیا کی مساجد سے خصوصیت ہے۔ جس طرح کہ آ مخضرت عظی کے ساتھ دوسرے انسانوں کو شرکت نوی ہے۔ یعنی انسان ہونے میں شرکت ہے اور نبی ہونے میں شرکت وصفی به صفت نبوت نہیں۔ ای طرح تمام مساجد کو "مجد نبوی سے شرکت نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ چونکہ یہ خاتم انسین سالتہ کی مجد ہے اس واسط جبكه كول بى بعد آ تخضرت عظية نه بو كار اس ليم مجد بوى بهى بعد مين نه بو گ جب ٹی نہیں تو معجد نبوی بھی نہ ہو گ۔ اور غلام احمد قادیانی کا جواب غلط ہے کیونکہ دوسری مساجد کے تیار کنندہ بی نہیں اس لیے ان مساجد کو نہ تو وہ خصوصیت حاصل سے اور نہ می ان کو معجد نبوی کہا جاتا ہے۔ ای طرح آنخضرت ﷺ کے بعد انسان تو پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے گر صفت نبوت سے متصف ند ہول گے اور ند تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی نبی ہوا۔ کیونکہ صفت نبوت و لقب نبی بعد آ مخضرت ملطقہ کے مسی جدید انسان کو ند دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن عربی ؓ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ اسم النبی زال بعد محد رسول الله علی لینی نبی کا نام پانا بعد آ مخضرت علی کے زائل مو گیا ب\_ حضرت عيسي جو نبي الله بين وه يميل سے نبي ورسول بين اور غلام رسول قادياني كاليه كہنا بالكل غلط بے كد حضرت محمد عظف كى صفت اور شان كا كوئى نبى ند ہو گا۔ من گفرت و حكوسلا بـ جس كى كوئى سندنيس اگر كمى حديث مين لكها ب كه مير بعد ايها عي بيدا ہوگا جو میرے مقاصد کی بیروی کرے۔ تو غلام رسول قادیانی دکھا کیں ورند تعلیم کریں کہ

سن متم کا جدید نی بعد آتخضرت ﷺ پیدا نہ وگا ادر آنے والا میسی این مریم نی اللہ و . رسول اللہ میں چاسج موقود ہے جو پہلے ہی ہو چکا ہے۔

سماتو کی حدیث: انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء (کنزاممال ج ۱۳ س ۲۰ مدید ۲۳۹۹ باب فنل الحریمن می الامال) کینی میں انبیاء کے آخر میں بول اور میری محید انبیاء کی مساجد کے آخر میں ہے۔ پس نہ بعد میرے کوئی محید انبیاء کی ہو گی اور نہ میرے بعد کوئی جی ہوگا۔ جس سے روز روشن کی طرح ٹابت ہے کہ حضرت خاتم انسین ﷺ کے بعد نہ کوئی تجی ہے اور تہ کوئی محید نہوی۔ آئتی ۔

جواب غلام رسول قادياني <sub>ي</sub>

یہ مدیث بالکل اس سے پہلی حدیث کے ہم معنی ہے۔ ہاں اس میں سیائے آخر المساجد کے خاتم مساجد الانبیاء ہے۔ چنانچہ اس سے پیل حدیث کی دومری قوجیہ جو تھی ۔ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی صحت کے لیے اس حدیث کا آخری فقرہ مصدق و موید ہے۔

(مباحثه لا بورص ۵۳).

مرزا قادیانی کے فدہب کے برخاف ہے۔ دیکھومرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ہست او فیر البشر فیر اللام

بر نبوت را <sup>ن</sup>بروشد اختام

(در شین قاری ٔ ص۱۱۳)

دوم! جب مرزا کادیائی مجی ..... "صاحب شریعت میں مینی ان کی وق عن امر مجی اور نمی مجی میں " (رفیمین نبرم س ۲ خزائن ج ۱۵ س ۲۳۵) اورای کا نام شریعت ہے تو کھر اب تو سرزا کادیائی کے بی تسلیم کرنے میں بعد خاتم انھین چیک سے تشریعی می اور متنقل بی کا آنا ثابت ہوگیا جو کہ فریقین کے عقائد کے برطاف ہے۔ پس غلام رسول قادیاتی کی توجیہ غلافہ ہے اور ہے حدیث کیکی حدیث کی مؤید و مصدق ہے اور آخر الساجد پر جو آپ کا اطبرانس تھا کہ جراروں مجدیں دنیا ٹی ابعد حضرت خاتم البھیں تھا تھے کے ہیں۔ خاتم الساجد الانجیاء فرما کر دو کر دیا کہ بعد آتھ خضرت تھی کے شکوئی ہی ہوگا اور نہ مجد نہوی ہوگی کیونکہ آتھ خضرت تھی خاتم البھین ہیں اور آپ تھی کی محید خاتم مساجد الانجیاء ہے۔

آ تھو میں صدیث: اند لا نئینی بغد بحد و لا امد بعد کم فاعیدوا دیکھ (کنرامرال ع۱۵ مر) ۱۹۷۷ حدیث ۲۳۲۹ بب فی ارکان الایمان من الکمال) لیننی اے حاضرین میرے بعد کوئی ہی نمیس ادر نہ تھمارے بعد کوئی امت ہے۔ اب تیرہ سو برس کے بعد کس دیسل سے جدید ہی کا آنا مانا جا سکتا ہے؟ جیکہ علاتے اسلام کا فتوئی ہے کہ دعوی اللیوۃ بعد نہینا محصد کفر بالاجعماع لین دموئی تیرت بعد ادارے ہی جمہ تھے کے کفرے اجمارا است سے۔ جواب غلام رسول قاویائی

یہ صدیث بھی ہمارے معاہ کے برطاف نیم اس سے کہ آئے شہ سیکھ کے ارشاد الا ہی بعدی کے معنوں سے فارت کیا گیا ہے کہ آ ارشاد الا ہی بعدی کے معنوں سے فارت کیا گیا ہے کہ آنے والے بھی معنوں میں ہونے کے سے معنوں میں ہونے کے سے معنوں میں چیش کیا گیا ہے۔ لیمنی سید آئھنرت میلیگہ کے بعد قیامت تک آٹھنرت میلیگہ کی طرح مستقل اور شریعت والا نمی ہمرگز نیس آئے گا چنانچہ ہم اس کے قائل میں۔

(مراح الامدر مراه) (مراح الامدر مراه) والموافر الامدر مراه الامدر مراه) (مراح الامدر مره) (مراح الامدر مره) جواب الجواب: الحموس غلط محالًا بعد المرس محل محبول الله يقد من المحبوث الموسطة كند به يوكان المحل الموسطة كل بي المحل الموسطة كند به يوكان غلط محال المحبوث المحبوث المحبوث المحبوث المحبوث المحبوث المحبوث على المحبوث المحبوث المحبوث على المحبوث المحبوث المحبوث على المحبوث ا

جواب غلام رسول قادياني

"فادم شرایت محمد بنظاف کی صورت می ایے نی کے آنے سے کوئی محدور

لازم نيس آتا-" (ماحد لا مورص ۵۳)

جواب الجواب: جب مدیث عمل افتی بعدی ہوتو آپ کا بلاد کیل و سندشری کرد دیا کر خادم اسلام ہو کر جو تی آئے آ سکتا ہے فلط ہے۔ کوئی مدیث چش کرد جس میں تکھا

ہو کہ خادم شریعت محمد کی ہو کر کوئی جدید نبی آ سکتا ہے۔ آپ کا من گفرت قیاس بمقابلہ شیخ عدید لا نبی بعدی کے جس میں کمی تشم کی استفاء نبیں قابل توجہ نبیں ہے۔

جواب غلام رسول قاد مانی

"اور ہم اجری بی خدا کے فعل سے امت گھریہ ہی ہیں اور اس زبانہ بی است کھریہ ہی ہیں اور اس زبانہ بی است کھریہ کہانے کے ستی صرف احمدی ہیں اور کوئی فرقہ سب اسلائی فرقوں سے امت کھر دہایا کہ استی تبیسی" (سامة الاموس میں)

جواب الجواب: ابن مد سے جو جاہو کہد او واقعات تو اس کی تروید کرتے ہیں کیوکد قادیاتی فرقد اسلامی عقائد کے برطاف ہے دیکھوان کے عقائد جدیدہ است محمد یہ کے بالکل برطاف ہیں۔ جیما کر پہلے ذکر کیا عمل ہے اور آپ کی تمل کے داسٹے پھر دوبارہ درج کے جاتے ہیں۔

(اوّل)....ابن الله عيمائيول كا مسلهٔ مرزائي مائع بين جيما كه مرزا قادياني كا الهام

ے۔ انت منی بمنزلة ولدى. (حققت الني من ٨٦ مزرائن ج ٢٢ م ٩٨)

(دوم)......آریه اور بندودُن کا مسئله اوتار و تاخ بایث بین۔ (تذکره ۱۹۳۰) جس کا نام بروز کیچ بین۔ مسئله بروز باطل ہے مجدو الف ثانی " فرمات بین۔ مشائع مستقیم الاحوال بعیارت تکون و بروز بے اپ نمی کشا نید۔ ( کتوب ۵۸ جلد دوم)

(سوم) ...... بیود یوں کی طرح دونات میں کے کا تاک میں۔ (ازالدادہام) (چہارم) .... تمام انبیاء علیم السلام کو اجتہاد میں فلطی کرنے والے بائے ہیں اور ان کے کل صوم ہونے کے قائل قبین۔ (طنوطات ع مس ۱۳۲۳)

(پنجم) ..... "عيدائيون كى طرح دهرت عين كا صليب برانكايا جانا مات يين"

(ادالہ ادہام ک ۱۲۹۸ خزائن ج سم ۱۹۷۷) سستنظم).....فدا تعالیٰ کی صفت رب العالمینی کے منظر بین کیونکہ کہتے ہیں کہ آ سال پر خدامسے کو رزق وے کر پرورش نہیں کر سکتا اور نہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ گویا آسان پر خدا ک حکومت نہیں اور نہ وہ آ سانی مخلوق کا رب ہے۔

( بقتم ).....خدا تعالیٰ کو تیندو ہے کی طرح مانتے ہیں۔ ( توشیح الرام ص ۲۵ نزائن ج ۳ ص

٩٠) حالاتكدامت محرية على ليس كمثله شيء كى معتقد بـ ( معتم ) ....فدا تعالى كو مرزا قادياني كے وجود ميں داخل موا مانتے ميں جيبا كه مرزا

قادیانی لکھتے ہیں کہ" خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا ہے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میرے اعصا اس کے اعصا ہو گئے۔ (آئینہ کمالات اسلام ١٩٧٥-٥٢٥ فزائن ج ٥ص ابینا)

( تم ) ....فدا تعالى كو مرزا قادياني سے پيدا شده مائے بير ويكهو الهام مرزا قادياني انت منی و انا منگ. (تذکره ص ۴۲۴) لینی اے مرزا تو جارے سے اور بی تیرے ہے۔ (وہم).....مززا قادیانی کو خدا کے یانی یعنی نطفہ ہے مانتے ہیں جیبا کہ مرزا قادیانی کا البام ہے انت من مائناوہم من فشل. (اربین نمبر۳ ص۳۳ نزائن ج ۱۵ ص۳۲۳) لینی ا بي مرزا تو مارے باني يعني نطفه سے بي يعني خدا كے نطفه سے ب اور دوسرے لوگ فقی ے۔ ایسے اعتقادات والا امت محدیدے خارج ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"أجماع كا وعولى غلط ب المم احمد قرمات بير قال احمد من ادعى الاجماع فھو کاذب لینی امام احمدابن صبل نے قرمایا ہے کہ اجماع کا وعوبدار کاؤب ہے۔'

(مياحثه لا بورص۵۳)

جواب الجواب: امام احمد بن حنبل كا مطلب اجماع كلي كا بـــ يعني ابيا اجماع كه جس ے کوئی فرو امت باہر نہ رہے۔ بیٹک بد نامکن ہے گر جب کسی امریش کثرت رائے امت مولة وه جت ب اور اس اجماع كا مكر كافر بـ رسول الديك في فرايا ب لايجمع امتى على الصلالة (ترندى ج ٢ ص ٣٩ باب في الرم الجماعة ) يعني ميرى امت گرائ ير اتفاق ندكرے گا۔ اس مديث سے اجماع امت ثابت ہے اور جت ہے۔ المام احمد بن عنبل بیسے بزرگ حدیث کے برخلاف ہرگز نہیں کہد کتے اور اگر بفرض محال كيس تو حديث كے مقابلہ ش قابل شليم نيس - جب اجماع ب كد مى نوت اجماع سلمین سے کافر ب تو مرزا قادیانی اور ان کے مرید امت محربیۃ ﷺ سے خارج تیں۔

جواب غلام رسول قادياتي

" إتى را اجماع كم متعلق اسك جواب مين يه غرض ب كه اجماع كا وغويى

" من کذب اور فیر معتبر ہے۔" جواب الجواب: حراز الاویل نے لکھا ہے کہ "صحابہ کی ابتداع مجت ہے جو بھی مثلالت پرٹیس موتا۔ حضرت میسی فوت ہو گئے۔ ( تریاق انتقاب سسس عائیے ٹوائن نے 10 س ۲۱۱) جب اجماع کا مدگی کا ذہب ہے تو مرزا الاویلی غلام رسول قادیاتی کے کئے سے کا ذہ ٹات ہوئے المحدللہ۔

جواب غلام رسول قاديانى

"اس بات كوتشليم بحى كرليا جائ كداجماع بو اجماع اى امريس موسكا ب كرة تخضرت ك بعد كوئى تشريعي مي نبيس موسكار" (مباحثه لا بورص ۵۵) جواب الجواب: غير تشريعي نبي ك آن كي كوئي سندشري غلام رسول قادياني في الله نہیں کی اور یہ جواب غلام رسول قادیانی کا مرزا قادیانی کے بھی برطاف ہے کیونکہ مرزا قادياني لكية بين مصرعه برنبوة رابروشد اختام ورمين فارى ص١١٨ يعني برقتم كي نبوة کیا تشریعی اور کیا غیرتشریعی کیاظلی اور کیا بروزی آخضرت الله پرفتم ہو چی ہے اور کی قتم كانى أنجاب علي كالعديدانه موكار كرمرزا قادياني لكصة بين" اس لياس نبوت پر تمام نبوقوں کا خاتمہ ہے اور ہونا جا ہے تھا کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آ خاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔" (الهیت من ١٠ فرائن ٢٠ ص ٣١) پھر لکھتے ہیں وان رسولنا حاته النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين تحتيق جارك رمول خاتم العبين بين اور ان ير رسولول كا سلسلة قطع بو كيا- (الاستفار ميمد هيقة الوي ص ١٢٠ خرائن ج ٢١ ص ١٨٩) غلام رسول قادیانی! غور فرما کیں کہ ان کے مرشد مرزا قادیانی........ تو علسلہ اس بعد از حضرت خاتم النبیین منقطع ہو گیا فرماتے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی کوقر آن شریف کی آیت یا بنی آدم امایاتینکم رسل منکم نظر ندآ کی تھی۔ غلام رسول قادیانی جواب دی کدان کا لکھنا درست ہے یا ان کے مرشد مرزا قادیانی کا؟"

جواب غلام رسول قادياني

پہلا حوالہ لما علی قاری کا دیا جاتا ہے۔ دیکھو موضوعات لما علی قاری ص ۵۹\_۵۸ فرماتے ہیں وقلت و مع ہذا لوعاش ابراہیم صارنیبا و کذ الوصار عمر نیبا لکان من اتباعہ علیہ السلام فلا پناقض قولہ تعالی خاتم النیبین اذ الممعنی انہ لایاتی نبی ینسنخ ملۃ ولم یکن من املہ کیا مثنی لیتن عمل کتا ہوں کہ اگر

آتخضرت ﷺ کا صاحبزادہ ابراہیم اور حضرت عمر دونوں نبی ہو جاتے تو آپ کے تابعداروں سے ہوتے اور اس صورت میں ان دونوں کا ئی ہونا خاتم انھین کا نقیق نہ تھا اس لیے کہ الی صورت میں معنی یہ ہول کے کہ آ تخضرت ﷺ کے بعد الیا کوئی نی نہیں آسكا۔ جوآب كے ملت كومنسوخ كرے۔ الح (مباحثه لا بهورص ۵۵) جواب الجواب: غلام رسول قاد یانی علم کا دعوی تو بهت کرتے ہیں مگر قدم قدم پر شوکریں كهات يس أرا بي كودون كى بحث ياد ندتهي يا ان كاملغ علم لوكى بحث تك شربينها تعا توسی دوسرے عالم سے بوجھ لیتے کہ لوکا استعال جیشہ ناممکنات کے اوپر ہوتا ہے۔ خدا تعالی قرآن شریف می فرماتا ہے کہ اگر دو اللہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ کیا غلام رسول قادیانی ك اعتقاد مين دو ضداول كا جونا ممكن ب اور فرعون كا دعوى خدائى درست تها؟ كيونكه ان کے نزدیک دو خداؤں کے امکان کی سند اس آیت میں ہے۔ افسوس غلام رسول قادیانی كو وقوع امر اور فرضى امكان امر مين فرق معلوم نهين ہوتا۔ آپ تو مرزا قادياني كا تبي و رسول ہو کر آنا ایک وقومہ ایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ حدیث جس میں لفظ کؤ کا استعمال ہوا ہے۔جس سے وقوعہ محال ہے۔ یہ وہی کیج بحثی ہے جو کہ وفات میچ کے ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میچ پر موت وارد ہو گئی ہے۔ گرجس قدر آیات پیش کرتے ہیں۔ سب میں امکان موت ہے۔ جس تحض کو امكان محال اور وقوع محال ميس فرق معلوم نه جو وه اس قابل نبيس كه اس كے ساتھ بحث ک جائے۔ ملاعلی قاریؒ کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ آتخضرت ﷺ کی احادیث اور قرآن میں نقیض نہیں۔ تعارض دور کرنے کے واسطے لکھتے ہیں کہ اگر بفرض مال حفرت ابراہیم ادر عرفنی ہو جاتے تو خاتم النبین عظم کے ماتحت رجے۔ جیما کہ لو کان موسلی حبًا والى حديث ے تابت بے كہ جس طرح موىً" كا حفرت خاتم النيين عظم كے عبد میں زعرہ مونا محال ہے اور وہ زعرہ نہ ہوا۔ صارف فرض عقلی مقصود بالذات ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت عمر کا بعد آ مخضرت الله کے بی ہونا فرض عقلی عالی ہے کیونکہ نه حفرت ابراہیم زندہ رے اور نہ نی ہوئے اور نہ حفرت عرق بعد حفرت خاتم انبیین کے ئی ہوئے۔ ہاں اگر حفزت ابراہیم زندہ رہتے اور نبی ہوتے تب امکان وقو کی ثابت ہو سكنا تھا كيونكه كؤكا لفظ ناممكنات كے واسطے وضع كيا حميا ہے۔ ويكھوعلم اصول كى كتابيل مطول وغیرہ جب آپ اُؤ کا استعمال امور مکنہ کے واسطے ٹابت کر دیں گے تب ایل ولیل پیں کر سکتے ہیں۔ اب غلام رسول قادیانی کی تملی کے واسطے ملاعلی قاری کا ذہب خاتم انهيين على كن نبست كلما جاتا ب تاكد ظام رسول قاديانى كوائي فلائنى معلوم بوجا - (1) طاعلى قادي كليج بين در المرح الموقع المبدوة بعد نبسنا محمد على كليم كليم كليم المرحمة عن (شرح المرحمة) مارك في كريم على كليم كليم المرحمة المرحمة

(۳) حفرت تن البراین عربی حوصات فی جلد قال تصفی ۳۳ پر فرمات میں زال اسم النبی بعد محمد میکننگ میسی آنجفرت میکنند کے بعد نام ہی کا اضابا کیا ہے۔ اب کوئی محتص اپنے واسط نبی ورمول کا لتب تجویز نمیس کرسکنا اور نہ ٹی کہلا سکتا ہے۔

(٣) الم مُ فرائی فر ماتے میں چر سب تیفیروں کے بعد مارے رسول مقبول ملطق کو مخلق کی طرف مجیجا اور آپ ملطق کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچایا کہ چر اس پر زیادتی محال ہے۔ اس واسط آپ ملطق کو خاتم الا نبیاء تایا کیا کہ آپ ملطق کے بعد پھر کوئی تمیں بعوار دیکھو اکمیر ہواہت ص ۲۲ تر بھر اردو کیمیائے سعادت۔

(۵) حضرت شاہ ولی الله صاحب مدت و بلوی مجة البالغہ کے اردو ترجمہ کے ص ۲۱۸ پر لکھتے ہیں۔ میں کہتا ہول کہ آخضرت ﷺ کی وفات سے نبوت کا اختبام ہو گیا۔

اں قدر حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی خص کی اٹنی کو بی ورسول تعلیم کرے تو دہ امت ٹمریہ ﷺ سے خارج ہو کر مسیلیہ کذاب کی امت میں شامل ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

کر بعد حضرت عاتم السمين کے فير تشريحی في آ کے بيں۔ شکر ہے کہ غام رسول تادياتی في قود علی الدواتيت و الجوابر کو بیش کيا ہے۔ پس ہم کو مجی تن ہے کہ ہم مجی الدواتيت و الجوابر کو بیش کیا ہے۔ پس ہم کو مجی تن ہے کہ ہم مجی الدواتيت و الجوابر فيش کر ہم جس ماف ساف کھا ہے کہ تخضرت تلاق کے بعد کوئی في کا بحد اللہ الدوات و الجوابر ما من الاجماع قد انعقد علی انعقاق خاتم المعروسلين کماانه خاتم الدوات مجر رسول اللہ بین " (ايوانيت و الجوابر مع من سمان کی ال پر ابخاراً است ہے کہ حضرت مجر رسول الله بین اللہ بین اللہ بید موت محمد تلک فلا فیصلے لاحد اللی يوم القیامہ " من اللہ بین کے بین کیا اللہ اللہ بین کے بین کر ایا است محمد تلک ہی کہ کہ کہ کہ اللہ اللہ بین کے بین کر ایا است کھی محمد تلک ہے۔ کی کا الفظ تو فیق ہے۔ ﴿ قَلَ الله بِعَلَ الله الله بِعَلَ محمد تلک ہے۔ کی کا الفظ تو فیق ہے۔ ﴿ قَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ محمد تلک ہے۔ انقطاع اسم اللہ بی بعد محمد تلک ہے۔ کی کا الفظ تو فیق ہے۔ ﴿ قَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَا الله بِعَلَ الله بِعَلَى الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَ الله بِعَلَى الله بِعَلَ الله بِعَمَلَ الله بِعَلَى الله بِعَمَلَ الله بِعَمَلَ الله بِعَمَلَ بِعَمَلَ الله بِعَمَلَ الله بِعَمَلُ الله بِعَمَلُ الله بِعَمَلَ بِعَمَلُ الله بِعَمَلَ الله بِعَمَلُ الله بِعَمَلُ الله بِعَمَ الله بِعَمَلُ الله بِعَم

جواب غلام رسول قادياني

'' تیرا حوالہ حضرت موانا محمد قاسم نالوتون بانی مدرسہ دیوبند کی سائٹ تحذیر الناس کے ص ۲۸ سے بالفاظ ذیل ملاحظہ فرمائے اور ذرہ آئلہ کھول کر اگر بالفرض بعد ز مانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب ان حوالوں کے بعد سوچو آیت خاتم انٹیلن اور حدیث لانی بعدی کی تشریع کے متعلق کچھ كسر باقى ره جاتى بين الخ (ماحد لا بورص ۵۲) جواب الجواب: "نبیلی عبارت کو چمور دیا ہے اور صرف غلط اہمی کی بنا پر تخذیر الناس کی عبارت پیش کی ہے جو کہ بالکل غلام رسول قادیانی کے مدعاء کے برخلاف ہے۔حضرت

مولانا محد قائم کی نیبلے اصل عبارت نقل کی جاتی ہے تا کہ غلام رسول قادیانی کی غلط بیانی

"اگر درصورت تشلیم اور چھ زمینول کے وہاں کے آدم اور نوح وغیرہم علیم السلام يهال كے آدم اور نوح عليم السلام وغيرجم سے زمانہ سابق ميں مول تو باوجود مماثلث كلى بھى آب كى خاتميت زمانى سے الكاربنہ ہو سكے گا۔ جو دہاں كے محمد الله كے مبادات میں کچھ جمت کیجئے۔ ہاں اگر خاتمیت بمعنے انصاف ذاتی بوصف نبوت کیجئے۔ جیہا کہ اس 🗟 مندال نے عرض کیا ہے تو چرسوا رسول الندیک اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی میلی نہیں کہ سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خار جی بی برآپ کی نضیات ثابت نه ہو گی افراد مقدرہ بربھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی بلکد اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچے فرق ندآئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے مناصر کی اور زمین میں یا فرض کیجے ای زمین میں کوئی نی تجویز کیا جائے۔ بالجملہ نبوت اثر فدکور دونا ثبت خاتمیت ب\_معارض ( دیکھوتخذیر الناس میں ۴۸) و خالف خاتم النبيين نہيں۔

معیل اس اعدال کی بد ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جس میں چھ زمینوں کی خبر دی گئی ہے اور سوال تھا کہ اگر زمین چھ ہیں تو ہر ایک زمین کا آ دم اور نور آ اور محد بھی جدا جدا ہو گا تو پھر آ تخضرت علية ک خاتمیت میں فرق آ جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں مولوی محمہ قاسم صاحبٌ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ مجربھی خاتم النہین رہیں گے۔ چنانچہ ککھتے ہیں بلکہ اس صورت میں فظ انبیاء کے افراد خارجی عی پر آپ کی انفلیت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ٹابت ہو جائے گی۔ تعجب ہے کہ غلام رسول قادیانی نے بالفرض کے لفظ کی طرف غور نہیں فرمائی۔ کیا بالفرض کہنے سے متعلم کی مراد اس امر کا وقوع میں آ جانا مراد ہوتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ اگر کوئی مجھ کہے کہ بالفرض میں بادشاہ ہو جاؤں تو

ایا کروں تو کیا اس بالفرض کہتے سے غلام رمول قادیاتی اس متلم کا بادشاہ ہو جانا تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو چھر حضرت موانا تھ تا تام صاحب کے بالفرض سے کس طرح سجھ لیا کہ وہ بعد از حضرت خاتم المعین عیافت کے جدید ہی پیدا ہونے کے قائل تھے۔ اب ذیل میں موانا تھ تام صاحب کی عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے غلام رمول قادیاتی اور مرزا قادیاتی کا تمام طلعم ٹوٹ جاتا ہے۔

"آپ سینی محمد منظی موسوف بوص نبوت بالذات بین اور سوا آپ بینی کے اور کی موسوف بوصف نبوت آپ بینی کے اور کی موسوف بوصف نبوت آپ بینی کا فیش ہے۔ پر آپ بینی کا فیش ہے۔ پر آپ بینی کی فروت کی اور کا فیش نبیں۔ آپ بینی پر سلسلہ نبوت مختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو ص ۳ تخدیر النائل از حضرت موانا محمد قائم صاحب کے ایک سطر ۵ اپر کلیج ہیں۔ "بھر زول حضرت میسی آگے آپ کی شریعت پر شکل کرنا ای بات پر تمل کے آپ کی شریعت پر شکل کرنا ای بات پر تمل کے ۔ "

غلام رسول قاویائی جواب ویں کہ حضرت موانا تھر قاسم صاحب و قرات میں کہ کہ سلسہ نبوت آپ میں کہ سلسہ نبوت آپ میں کہ کہ سالسہ نبوت آپ میں کا میں مارٹ و توقع ہو جاتا ہے اور حضرت علی البعد نول شریعت تھری پر عمل کم کی کریں گئے۔ تو اظہر من القتس قابت ہوا کہ بعد حضرت عالم البعدت تھری پر عمل کریں فد ہوگا۔ صرف برانا کی حضرت علی المسلم آپ کی گئے اور حرازا غلام موان الله طلم فوٹ کیا کہ علی اسلام فوت ہو گئے ہیں۔ وہ نبیس آگئے سے اور مرازا غلام البعد بروزی رنگ میں آگئی ہے۔ پس فلام رسول قاویائی کا جواب بالکل علی المسلم فوٹ کی بردگ نے برئیس فرمایا کہ بعد حضرت خاتم المحلین ﷺ کرکئی میں البعدی کی بیدا ہوسکتا ہے۔

أو كن حديث: عن جبيو من معلمة قال رسول الله تلكة ان لى أسماء انا محمد انا الحداش المدى يحشو احمد وانا المحاش المذى يحشو احمد وانا المحاش المذى يحشو الناس على قدمى و انا العاقب الذى ليس بعدى نبى (ترزى ع سم اا اب اباء الناس على قدمى و انا العاقب الذى ليس بعدى نبى (ترزى ع سم اا اب باباء في اساء التي تلك أي المحاش على مردى كه مشور تلكته في في المحاس كريس يائ في الماء التي المحتمد عالى المردى المحتمد على المحتمد على المحتمد على المحتمد الم

جواب غلام رسول قادياني

''اس حدیث کا فقرہ و العاقب اللذی لیس بعدۂ نبی کا جواب وی ہے جو صفحات سابقہ میں ریا گیا۔'' (مباحثہ لاہور م ۵۷) جواب الجواب: غلام رمول قادیاتی اس صدے کا جواب بھی نمیں دے سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ماقت کے جب بید مئن اس کہ حدث کا جواب بھی نمیں و غلام رمول قادیاتی کا بید جوات ہے۔ چاب بالکل غلط ہے کی بحث سابقہ صفحات ہیں نمیں تو غلام رمول قادیاتی کا بید قاد نمین کہ گئے۔ اگر غلام رمول قادیاتی تعلق ہے۔ جات ہے۔ عاقب کے معنی تعجید تعلق کا بین استحق معنی تعجید کے ایس کہ بین کہ من ماقم المنہیں آنے وال بول ہے ہیں کہ بین خاتم المنہیں ہے۔ جواب دیا گیا ہے۔ عاقب کے معنی تعلق ہیں۔ بھول ہے کہ معنی تعلق ہیں۔ بھول ہے کہ معنی ماقع ہیں۔ جس کے خاتم المنہیں کے معنی ماقع ہیں۔ جس کے خاتم المنہیں کے معنی ماقع ہیں۔ بھول کے خاتم المنہیں کے معنی ماقع ہیں۔ بھول کی نمین کرے جات کے معنی عاقب کے معنی ماقع ہیں۔ بھول کی بھول کی بھی کہ کہ کہ کہ المحاقب الملدی کے معنی ماقع ہیں۔ بھول کی بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہے۔ اس معنی ماقع ہیں۔ بھی آئے کے میں اور عاقب کے میں اور عاقب کے میں اور عاقب کے میں اور عاقب کے معنی عاقب کے معنی عاقب کے میں اور عاقب کے میں دور عاقب کے میں اور عاقب کے معنی عاقب کے میں دور عاقب کیں دور کے میں دیں۔

رسوس حدیث: قال وصول الله صلى الله علیه وصلم ان الرسالة والنبوة قد لا انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی. (تریْن بن ۳ س ۵ په زوب الهیم و بیته پهم و ویته پهم اس محتی رسول الشقطنی نے فرما یا کدرسالت و نبوت منقطع ہوگی ہے۔ پس میرے بعد شرکوئی رسول ہے اور شرکوئی تی ۔ اس حدیث کے روے بھی باکسی اشٹناء کے رسول اور نبی کا آنا محال ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"اس صدیت ش جس امر رسالت اور نبوت کے اتفطاع کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ شریعت وائی نبوت و رسالت ہے۔ نہ وہ رسالت و نبوۃ جو بشارات کے معنوں میں ہے۔ چیے کہ بخاری کے الفاظ ولی لم یہق من اللبوۃ الا المصنشرات ہے اس کی تقدیق ظاہر ہے۔ چنا نجیم مرزا آقادیائی کی نبوت ای ٹوئ کی ہے۔ (مباحث الامورس ۵۵–۵۱)

ہے۔ پیا چہ راز افادیان کی ہوتا ہا کا دی کا ہے۔ ' (مجاحظ البور کا عدالی) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی کا بخاری کی صدیث بیش کر کے یہ کہنا کہ مرزا قادیانی کی خبرت مبیشرات سے ہے ادر ان بی بعدی کے منافی خبیں بانکل غلا ہے۔ کیونکہ بھی بخاری کی صدیث بیانگ ذالی بنا رہی ہے کہ تشریعی اور غیر تفریعی خبوت و رسالت ہے کھے باتی نبیس رہا۔ نگر مبشرات آ گے جو فقرہ صدیث کا ہے چینک غلام رسول قادیاتی ك مرعاك برخلاف تفا- اس لي غلام رسول قادياني في جيور ديا ب- اس لي بم وه فقرہ صدیث لکھ کر غلام رسول قادیانی کو جواب دیتے ہیں۔ وہ فقرہ سے ب قال و ما المبشوات قال المرؤيا المصادقه. (بخاري ج r ص ١٠٣٥ باب مبشرات) ليخي رسول اكرم على ت يوچها كياكه يا حفرت مبشرات كيا بين آب على في فرماياكه كي خواب لی نبوت کے اجزا میں سے صرف کی خواب باتی ب اور سب اجزا کا انقطاع ہو گیا ہے۔ غلام رسول قادیانی کی لیافت د کھنے کے جزئیہ موجبہ کلیہ قرار دے کر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہنا بتاتے ہیں جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل بے کیونکہ جزئیہ موجب كلينبين بواكرتار اكرغلام رسول قادياني كابيكبنا تتليم كيا جائ تو وجرجوجو اشخاص سے خواب و کیلتے ہیں سب نبی ہوئے اور یہ ان کے مرشد مرزا قادیانی کے بھی خلاف ب مرزا قادیانی این کتاب ش لکھتے ہیں۔ "ش یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ ش آ چکا ے كەبعض اوقات ايك نهايت درجه كى فاسقه عورت جو كنجريول كے كردہ مل سے ب جس کی تمام جوانی بدکاری میں گزری ہے۔ مجھ کچی خواب دکھے لیتی ہے اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ الی گورت مجمی الی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ اسر اور آ شنا بر کا مصداق ہوتی ہے۔ کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ کچی نکلتی ہے۔" (توشیح مرام م ۸۵ فزائن ج س ۹۵) غلام رسول قادیانی جواب دیں کہ جب بدکار عورتیں بھی کچی خواب دیکھ لیتی ہیں اور کچی خواب بقول آپ کے نی ہونے کی ولیل ہوتو وہ عور عمل بھی نبیہ ہیں اور آپ کی مؤید میں کہ بعد آئفرت ﷺ غیرتشریحی نبیہ ہیں۔ انسوس مرزا قادیانی کے بھی برطاف لکھتے ہوے خوف جیس کرتے۔ مرزا قادیانی خود قائل میں کہ جزئید موجبہ کلیے نہیں ہوتا مگر غلام رسول قادیانی ایک جرو نبوت و رسالت سے جو کدرویا صادقہ ہے نی کا امکان ثابت کرنا عاہتے ہیں۔ جو کدان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ مدیث میں جب نبوت و رسالت دونوں كا انقطاع ندكور ب تو چربيكبا كه غير تشريعي في آ كت بي غلط ب كونك شارع في حس کو کتاب دی جاتی ہے۔ اس کو عرف شرع میں رسول کہتے ہیں اور جو نبی شارع نہ ہو اور كوئى كتاب ندلائ سابقد كتاب اورشريعت كے تابع مواور اس كونبى كہتے ميں اور چونك اس صدیث میں رسالت اور نبوت اور دونوں کا انقطاع ندکور ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت فاتم النميين علي كا بعد نه كوئى رسول ب اور نه كوئى ني يعنى نه رسول صاحب كتاب و شریعت ہوگا اور نہ صرف نبی لینی غیرتشریعی نبی۔ مرزا قادیانی کا بار بار ذکر لانا اور ان کی نبوت ثابت كرنا مصاوره على المطلوب ب جوكه الل علم ك نزويك باطل بمرزا قادياني

تو زیر بحث ہیں اور آپ کا دگوئی ہے کہ مرزا تاہ بائی رسول اور ٹی بین اور مجرمرزا تاہ بائی کو دکس میں چیش کرنا دموئی کا دلسل میں لانا ہے جو کہ باطل اور جہالت کا شہوت ہے۔ خوش اس مدیث کا مجمی آپ کے پاس کوئی جواب ٹیس۔

گیارهوی مدیث: عن ابی هریرهٔ قال قال رسول اللهﷺ مثلی و مثل الانبياء كمثل قصوا حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا صددت موضع البنة ختم بي الانبياء و ختم بي الرسل و في رواية فانا اللبنة وانا خاتم المنبيين. (مكثوة ص ٥١١ باب نفائل سيدالرطين) حفرت ابوجرية سے روايت ب كه فرمال رسول خدا ﷺ نے میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک الیے کل کی طرح ب كدجس كى عمارت خوبصورت اورحس خوني سے تيار كى كئى بيكن اس سے ايك این کی جگہ چھوڑ دی گئے۔ اس محل کا نظارہ کرنے والے اس عمارت کو بعیداس کی خولی کے تعجب سے دیکھتے ہیں سواس اینك كى جگد جو چھوڑ دى گئى ہے۔اس اینك كى جگدكو میں نے بحر دیا وہ عمارت میرے ساتھ ختم کر دی گئی اور ایسا بی رسولوں کو میرے ساتھ ختم كيا كيا\_ اور أيك ردايت مل يول آيا ب كه وه اينك من بول اور من نبول كا خاتم ہوں۔ یہ ہے ترجمہ حدیث کا۔ اور بیہ حدیث رسالہ انجمن تائید اسلام میں سیکرٹری کی طرف ے بین ہونے سے رہ گئے۔ لیکن ہم نے بغرض افادہ اپن طرف سے مزید طور پر بیش کر دى۔ اس ليے كه بعض غير احمدي خالف طال امكان نبوت بعد آنخضرت عليہ كي نفي ميں اس مدیث کو بھی پیش کیا کرتے ہیں۔" (ماحة لا يورس ۵۷)

جواب الجواب: یہ هدیت میں نے اس واسطے پیش نمیں کی تھی تاکہ نفام رول قادیاتی کم ملی کی پردہ دری منہ ہو کی کا ساتھ میں کہ اس معدیت پر آپ نے ایما جابات احتراف کیا تھا کہ سمبری آئی ہیں کہ بات کا معظم ازایا گر الحسوس المعربی اور یہ تر سمجھ کہ دہ تو لفام رسول قادیاتی کی ایات کا معظم ازایا گر الحسوس کا دریہ نہ سمجھ کہ دہ تو لفام کر رہے ہیں کہ میلک نے میری تعریف کی اور یہ نہ سمجھ کہ دہ تو المحتوات کی کہ بردا جائل مولوی ہے کہ مثال اور تغییر کو حقیق مجھ کر ایما اعتمال میں کہ بردا جائل مولوی ہے کہ مثال اور تغییر کو حقیق مجھ کر ایما اعتمال کرتا ہے اور دہ اعتراض ہے تھا کہ حضرت میسنی آئر دوبارہ آئی کی کہ بردا ہے گئی مگلہ سے انکار نا پرے گا۔ دوبرے یہ کہا اعتمال کی دوبارہ النے کہا گیا اعتمال کی و بائے گی قرائی کا تو مگلہ خال ہو جائے گی تو خالی اس خوال ہو جائے گی تو خالی اس خوال ہو جائے گی تو خالی اس خوالی کی تو خالی ہو خالی کو خالی کو خالی ہو خالی کو خالی کو خالی کو خالی ہو خالی کو خالی کی کا میکھ کے خوالی کو خالی کا کو خالی کو

ہونے کی وجہ ہے اوپر کی اینك جو آخری ہے وہ ینچے کی اینك کی جگہ چلی جائے گی۔ جس سے غاتم العین حضرت عیلی ان جا کیل کے جس کا جواب میں نے ای وقت ایا دندال شکن دیا تھا کہ حاضرین نے تحسین آفرین کے نعرے بلند کیے اور وہ جواب یہ تھا كر غلام رمول قادياني! آ تخضرت على في في مرف سلسله نبوت و رسالت كو ايك كل ي تعبيد دي إوريكلية قاعده إكدمشه اورمشه ببدعين بين بواكرت-اس كيمل حقیق عمارت نہ تھی کہ جونہ اور گارا اور اینوں سے بنائی گئی تھی جیسا کہ آ ب جھتے میں کہ حقیقی عمارت نہیں اور صرف استعارہ کے طور پر سلسلہ نبوت کو تمارت محل ہے تشبیہ دی گئی ب اور انبیاء علیم السلام کو اینول سے اور چونکہ وجہ شبہ میں صرف ادفی اشتراک ہوتا ہے۔ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عینی کا دوبارہ آنا۔ خاتم انہین ﷺ کے برغلاف نہیں کیونکہ تثبیہ مرف بھیل رسالت نبوت میں ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت و رسالت کامل نہ بوا جب تك ميرا ظهور نه موا تها اور تمارت نبوت بالمل تقى ـ جب مي پيدا موا ممارت نبوت کی میکیل ہوئی۔ غلام راول قادیانی کی اس بیبودہ تقریر اور اعتراض بر سب جران تص كر انسوس غلام رمول قاوياني في شرم وحياكو بالاس طاق ركه كراس تقريركو ذره تشريح کے ساتھ چر لکھ دیا ہے۔ اس واسطے ہم بھی جواب دینے کے لیے مجور میں افسوں مرزا قادیانی پر جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی این مریم کس طرح آ کے ہیں وہ تو ابن غلام مرتضی تصنو اس رقت مرزا قادیانی کا حالمه بونا ادر بچه جننا اور مریم بونا استعاره کے طور پرتشلیم کرتے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ماننے کہ مرزا قادیائی حقیقت بیں عورت تھے اور ان کوهمل ہوا اور وہ حقیق حمل تھا مرزا قادیانی کو دردِ زہ ہوئی اور تھجور کے تند کی طرف لے گئی تھی۔ تب تو مرزا قادیانی یر کوئی اعتراض نہیں ہیں۔ دس ماہ کی میعاد حمل کے اعدر مرزا قادیانی کو بیدهینی بیدا بولو ان کو ند کہا جائے که آپ کے بیٹ سے عیلی پیدا ہو تو آب بیسف نجار کی بوی ثابت ہوتے ہیں۔ وہاں تو استعادہ کبد کر ثال دیا جاتا ہے گر جب رسول الله عظاف ، في سلسله نبوت و رسالت كو ايك محل كى عمارت عن تشبيه دى اور ا بي آپ على كو آخرى اينك فرمايا تو غلام رمول قادياني اعتراض كرت مين كه اگر ايك ا بين الهازي جائ تو أنخضرت عَلِي خاتم النبين نبيل رجة ـ سجان الله ـ جس جماعت کے ایسے مولوی ہوں وہ جماعت عقل کی اندھی کیوں نہ ہو۔ علام رسول قادیانی اگر بفرش مال میں مان بھی لیس کر عیسی حقیق این سے اور آ بخضرت علی کے اور کی این الله گئی تو یہ آپ کا کہنا کیوکر در ۔ ہوسکتا ہے کہ حضورﷺ خاتم انتجین نہ رے می بند

آ مخضرت ﷺ تو ابني جلَّه جي رہے۔ خال جلَّه بمولى تو عيليٌ والى اينك كى بهوكى ندكه حضرت محد رسول الله عظیم کی این کی جو که اپنی جگه بحال رہی۔ باقی رہا کہ علیہ السلام كے دوبارہ آ \_ ب وہ خاتم انتين نبيل رہتے كي بنى ب كونكميلي تو بعد موت پھرا پی جگہ خالی پر بھیے جائمیں گے چونکہ آنحضرت علیہ بحثیت آخری اینٹ اپن جگہ پر قائم رہیں گے۔ اس واسطے میسی کی اینٹ کے نکلنے اور پھر واپس لگائے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر امت محدید علیہ میں سے کوئی شخص جدید نی اللہ ہونے کا دعویٰ كرے تو بي قرآن مجيد كى آيت خاتم انتيين اور حديث لا نبي بعدى كے برخلاف ہے اور نداس جدید مدی کے واسطے محل نبوت میں کوئی جگد خالی ہے۔ اور آپ کا بد کہنا کہ چونکہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہو کر می اللہ میں غلط ہے، کیونکہ مسیح موعود تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بی اللہ اور رسول اللہ ہیں۔ چونکہ آنخضرت علیہ کے ظہور سے چوسو برس بہلے نبی اللہ و رسول الله تھے۔ جنھوں نے آنخضرت علی است شب معراج میں کہا تھا کہ میں دحال کے مَل كرنے كے واسطے دوبارہ دنيا ميں آؤل كا۔ جيسا كدرسول الله عَلِينة نے فرمايا كدمين نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیه السلام اور حصرت عیسیٰ علیه السلام کو و یکھا اور قیامت کے بارہ میں گفتگو ہوئی تو حصرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کی مجھ کو بھی خرنہیں کہ کب آئے گی۔ پھر بات حضرت موی علیہ السلام پر ڈالی گئی انھوں نے بھی کہا کہ مجھ کو خبر نہیں۔ پھر بات حضرت میسیٰ علیہ السلام پر ڈالی گئی۔ حضرت نیسیٰ عليه السلام نے بھی کہا کہ قیامت کامعین وقت تو جھے کو بھی معلوم نہیں۔ مگر اتنا جانا ہوں کہ دجال کے قتل کرنے کے واسطے میں قرب قیامت میں نزول کروں گا اور دجال ہمرے ہاتھ سے مثل ہوگا۔ (ابن ماجہ ص ۴۹۹ باب فندہ الدجال و فروج عیسی بن مریم) مرزا قادیانی کے يبليے ندكوكى وجال شخص واحدجس كى مشابهت آنخضرت علي كا ابن قطن سے فرمائى موكى ب آیا۔ اور ند مرزا قادیانی کے باتھ سے قل ہوا۔ اس واسطے مرزا قادیانی ند سے سے ہیں ، اور نہ نبی اللہ بیں۔سب بنائے فاسدعلی الفاسد ہے۔

جواب غلام رسول قادياني

"ان جوابات کے بعد اب میں جاہتا ہوں کہ بعض صاحبان حق کی خاطر امكان نبوت بعد آ تخضرت عليه ك ثبوت مين چند آيات اور احاديث لكه دول . ك موازنہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔

آ يت اوَّل: كان الناس امته واحدة فيعث اللَّه النبين مبشوين ومنذوين و انه ل

معهم الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (ب٢ مورة بقر) ترجم اوك ايك على امت تھے۔ اس اللہ نے ان کی جایت کے لیے اور ان کے اختااف کا فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کومبعوث فرمایا جو آب کی جاریت قبول کرنے والوں کے مبشر یعنی خوشخری سنانے والے اور مدایت کے محرول اور نہ مانے والول کے منذر لینی عذاب الی سے ڈرانے والے ہوئے اور ان کی معیت میں خدائے کیاب بھی اتاری تا خدا تعالی ان نبول کے ذر بعد لوگوں کے درمیان ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے۔ "استدلال اس آیت سے امكان نبوت يول ثابت موتا ب كدائ آيت من يه بنايا كيا ب كدنبيول كى بعثت كى علت لوگوں کا اختلاف ہے اوران کی بعثت معلول۔ پس آیت شریفہ کے رو سے جہال بھی اور جب بھی علت یائی جائے گی معلول کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد قیامت تک آب ﷺ کی امت میں اختلاف کا وجود بالانہیں جاتا اور ندی امت محدید علیہ کا تفرقہ مخلف فرقے اور جماعتیں نے سے بوجد اختلاف ظہور میں آنا ہے تو بوجہ عدم ظہور اختلاف آنخضرت عظی کے بعد کوئی نی بھی نیں آئے گا اور اگر آ تخفرت علی کے بعد امت محدید میں اختلاف ہونا ہے اور واقعات سے ثابت ہے کہ اختلاف مایا جاتا ہے اور خود آ تخضرت عظی کے ارشاد سے بھی ظاہر بے کہ آپ ﷺ کی امت تبتر فرقوں میں بوید اختلاف بٹنے والی ہے اور یہ زبردست اختلاف كرجس كروس امت تجتر فرقول مل في والى ب\_ آيت كرو علت بھی ہے تو لاز ما اس کا نتیج معلول کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے اور وہ ہے کسی نبی كى بعث جس كى نسبت حديثول من آيا ب كداي اختلاف كم موقعه كے ليے مقدر ب کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے مسیح موعود نبی اللہ ہو کر آئے۔ چنا نیہ مرزا قادیانی کا مسیح موعود اور نی موجود ہو کرآنا اس کا مصدق بھی ہے وہو المطلوب " (مادشا امورص ٥٨٥٥) جواب الجواب: اس طول طویل عبارت کا بد مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے نبی مبعوث كرنے كى علت عالى بير بے كه وہ مكرول كوعذاب سے ڈرائي اور مومنوں كوخوش خبرى سا کیں۔ دوم۔ آپ نے تاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب اختلاف امت محربہ میں ہو تو اختلاف مثانے کے واسطے نی کا آنا ضروری ہے کوئکہ اختلاف کا امت محمد بر ملط میں پیدا ہونا تی کے آنے کی علت ہے۔ اس جب علت ہوتو معلول کا ہونا ضروری ہے۔ این جب امت محرید علی میں اخلاف ہے۔ تو نی کے آنے کا بھی امکان ابت ہے۔ ہم نے غلام رسول قادیانی کی تمام عبارت حرف بحرف ای واسط فقل کر وی ہے تا کہ بعد یں وہ یا ان کے ہم خیال یہ نہ کردی کہ پوری عمارت کیوں ٹیس کمی اب ظام رسول اور این کی دونوں ولیوں کا جواب الگ الگ دیا جاتا ہے تاکہ عابت ہو کہ سے آیت بدید این اللہ دعارت خاتم کی بعد از دعفرت خاتم کی بعد از دعفرت خاتم کی بعد از دعفرت خاتم کی کہ آئے کہ دسل میسی اور اس آیت سے استدال اللہ سے نظام سے نظام سے نظام کی کہ آئے ہیں گا اور اس آیت سے استدال کا دسل قاد بیانی عملی جور کہ اللہ تعالی نے بعد اللہ اللہ تعالی نے بعد کہ معنی جور کہ اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے دعم کی میں کہ اللہ تعالی کے دور کہ بعد کہ اس کا سے بھر کہ اس کا میا کہ کا دور کا اس کا میا کہ اللہ واللہ بعد کہ بعد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد کہ بعد بعد بعد اللہ بعد کہ بعد اللہ بعد کہ بعد کہ بعد کہ بعد کا میا کہ بعد کا دور کا تو بیا تو کہ اس کا حداد کہ اس کا خلال کی اس کا حداد کہ اس کا حداد کہ اس کا خلال کی اس کا حداد کہ اس کا حداد کہ اس کا خلال کی خلال کی خلال کی خلال کی خلال کا خلال کی خلال کی خلال کا خلال کی خلال کی خلال کا خلال کی خلال کا خلال کی خلال کی خلال کی خلال کی خلال کی خلال کا خلال کی خلال ک

خاتم النميين عظم كا تغير كرتے ہوئے حضور علم لائى بعدى فرماتے ہيں اور دوسرى طرف یہ فرماتے ہیں۔ کہ میری امت میں اختلاف ہوگا اور تہم فرقے ہول کے اور ب اختلاف جديد ني ميرب جدآ كرمنايا كريل مح تويه تعارض تو نعوذ بالله ان كى صداقت کے برخلاف ہے۔ پس آیت چیش کردہ غلام رسول قادیانی کا یہ طلب ہرگز نہیں کہ بعد حفرت طاتم النبين كے ني اختلاف منانے كے واسطے آئے والے ميں سم - اس آيت م وانزل معهم الكتاب باالحق ليحكم بين الناس (بقروrir) فرماير جس سے روز روٹن کی طرح ابت ہے کہ یہ آیت تریمی نبول صاحب کتاب کی نبعت ہے جو کہ حفرت فاتم النيين عظم كے يہلے ہو گزرے بين نه كه بعد من آنے والے نبول كى نبت ہے۔ اور آب بھی غلام رسول قادیانی نے ای کتاب میں بہت جگد لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نہ کوئی جدید کتاب لائے اور نہ کوئی جدید شریعت لائے تو آپ کے اقرار ب عابت موا كداس آيت سے امكان أي بعد خاتم انتيين كا استدال غلط ب- ورند شليم كرنا يزك كا كدمرزا قاديانى كتاب اور شريعت لائ چرآب كو ده كتاب اورشريعت وکھانی بڑے گی۔ جو مرزا تاویانی کو اختلاف مٹانے کے واسطے غدانے وی ادر یہ بھی ماٹنا یزے گا کہ دراصل تشریق نی میں اور شرایت لے کر آئے اور نائ وین محدی موے تو کے اسلمہ كذاب موئے۔ جو كہنا تھا كه مجھ يردو كتابين بازل موئى بين- جس كا نام فاروق اوّل و فاروق تانى تفام جب مسلمه كي طرح مرزا قادياني صاحب كتاب ني نهيل تو پرآپ کے اقرارے کاذب بی ہوئے کوئلہ آپ بیمیوں جگد لکو آئے ہی کہ حفرت فاتم النبين عظی كے بعد تربعی ني نيس أسكا اور أيي نبوة كا مدى كافر بـ جارم! اس . آیت کی کان الناس احة واحدة جو ب ظاہر کررہا ہے۔ بير آیت بھی ابتدائی زمانہ کی نبت بے کیونکہ ابتدا زمانہ من تصرت آدم کی اولاد کھو، الناس کھو، ایک عی فدہب پر تھے بعد میں جب ان میں اختلاف موا تو اللہ تعالی نے حسب وعدہ یا بنی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آباتی. (افراف ۲۵) کے رسول بھی بھیج اور کتابیں بھی نازل فرمائيں - كان بهى ماضى كا صيغه ب\_ لى بعد حضرت خاتم النيمين عظية آخر الانمياء ے جب سلسلد نبوت و رسالت بند ہوا تو نبیوں کا آتا بھی بند ہوا اور نبیوں ادر رسولوں کا كام ميكون خلفاء كے مطابق خلفاء كے سرو بوا اور اس لية آيت سے امكان نوت بعد حضرت خاتم النميين علي كالمجمنا باطل إدر اغلط بيد بنجم- مرزا قادياني بقول آپ ك معلول موكر جب علت كوجو اختلاف ب- بكدتهتر ك چير (٤٣) كهمتر (٥٥)

فرقے کر دیے تو چرآپ کے بی قاعدہ سے مرزا قادیانی کاذب ہوئے کیونکہ جس غرض کے لیے آئے تھے وہ غرض پوری نہ ہوئی بلکہ ان کی اپنی جماعت ہی فرقے بن گئی۔ غلام رسول قادیانی کے قاعدہ سے اب مرزائیوں میں علت پیدا ہوگی ہے۔ یعنی لاہوری جماعت ان کو نی نہیں مانی اور قاریانی جماعت غیر تشریعی نی سلیم کرتی ہے اور اروبی جماعت مرزا قادیانی کوتشریعی نبی مانق ہے اور یہ ایبا اختلاف ہے کہ سوا سو برس میں ایبا نہیں ہوا تھا۔ تو اس اختلاف سے علت عظیم پیدا ہوگئ ہے تو اب معلول لینی جدید ہی اس اختلاف کے واسطے معوث مونا جاہے۔ غلام رسول قادیانی فرمائی کہ وہ معلول مین جدید نی مرزائیول کے اختلاف مٹانے کے داسطے بموجب اس آیت کے کون آیا ہے؟ اگر کوئی نہیں آیا اور ج ب کد کوئی نہیں آیا تو مجراس آیت کو امکان نی بعد حفرت طائم انھین بیش کرنا تخت غلطی ہے۔ ششم۔ جب مرزا قاریانی کے بعد اختلاف پیدا ہوا اور مرزائیوں کے چار فرقے ہو گئے۔ لین علت پیدا ہوگئ اور معلول بھی پیدا ہو گئے لین جدید نبی میاں نبی بخش ساکن معراجکے ضلع سالکوٹ جس کے الہاموں نے سرزا تادیانی کی تقدیق کی۔ جیما کوعل مصفی میں درج کیا میا اے اس کو قادیانی جماعت کیوں معلول بجھ کر ٹی نہیں مانتی۔ جس کو دعویٰ کیے ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ دوسرا معلول عبداللطیف ساکن گنا چور ضلع جالندھر ہے۔ جس نے نبوۃ کا دعویٰ کیا اور قادیانی جماعت نے اس مر کفر کا فتوی دے کر جماعت سے خارج کیا کیوں اس کوعلت کا معلول سمجھ کر غلام رسول قادیانی اور خلیفہ مرزا محمود قادیانی نے سیا نبی تشکیم نہیں کیا۔ والائله جس منهاج اور معیار نبوت سے مرزا قادیانی نبی ہے ، ای معیار کے رو سے اور انھیں دااک کی وجہ سے میاں نی بخش اور عبداللطیف نی ہونے کے مرگ جی ۔ اس یا تو ان كوبهي سي مانو يا انها قاعده علت معلول كا غلط مجمو اور اقرار كروكه بدآيت آب في غلطي ہے پین کی ہے۔

آیت دوم: بینی ادم امایا تینکم وسل منکم یقصون علیکم ایاتی فعن اتفی واصلح فلا تحوف علیهم ایاتی فعن اتفی و واصلح فلا تحوف علیهم ولا یعزنون. (سره امراف) ترجمد اس بن آم جب آم برس تحمل کرس تم پر آیات میری پل بوشش تنوکی انتواک انتیار کرے اور ملاجب کو گل میں لائے تو ایس لوگوں پر کوئی خوف ند ہوگا اور ندوه کی طرح حزن اور قم پائی گل می است لال امکان تبرت کا شوت اس آیت شریف نے پودا ہور ہے کہ بی ورا ہے کہ بی تر ایک کی دمول آیا کریں گ

اور چونکدرسل کا دعدہ نی آوم سے ہے اور نی آوم کا سلسلہ قیامت تک ہے۔ اس لیے اس آیت سے بیجی ثابت ہوا کدرس کا سلسلہ قیامت تک محدد ہوگا۔ اور اگر بنی آدم مخاطب اور منادی کے لحاظ سے زمانہ مزول آیت سے لے کر قیامت تک کے بنی آ دم مراد لیے جائیں تو بھی رسل انبیاء کی آمد کا سلسلہ آنحضرت ﷺ کے بعد ادر زمانہ نزول آ بت سے کر قیامت تک ماٹا پڑے گا۔'' علادہ اس يقصون عليڪم آياتي كا قريد صاف ولالت كرمًا ب كدان اصولول كا كام جو آخضرت عظي ك بعد آن وال بي وہ صرف قرآن کریم کی آیات اور ولائل اور احکام کو عل چیش کیا کریں گے اور ان کا کام تقع آیات عی ہو گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد کے رسل آب الله كى كتاب قرآن كريم اور شريعت اسلاميد كے لئے كے ليے نبيل آئيں كے بلك اس کے استحام اور اس کے اجرا کے لیے اور ٹی آدم کے لفظ کو صرف اولاو آدم تک خاص كر ناصح نبيل ـ اس ليے كه جب حديث ميں حضرت نوح عليه السلام كو اوّل الرسل قرار دیا گیا ہے تو اس صورت میں صرف اولاو آ دم میں اتنے رمول کہاں تشکیم کیے جا سکتے ہیں جو الرسل کے صیفہ جمع کے مصداق ہو مکیں۔ جبکہ بہت سے مسلمان عی حضرت آ دم علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کے بیون اور اولاد کے لیے کوئی نبی و رسول ہو کرنہیں آیا گوہم یقین رکھتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام اور شیث علیه السلام دونول نمی تھے۔ اولاد آ دم علیہ السلام کی روحانی اور اخلاقی تربیت انھیں کے زیر سامیتھی۔علاوہ اس کے جب انجمن تائید الاسلام کے ممبروں کے زدیک آخضرت على تك كوك يى آدم كولان كمستى اور حقدار بين اس لي كه آنخفرت الله تك ان من رسل آئة تويد سلسلة آئے كے ليے كيوں رك كيا؟ اگر كها جائے کہ آ مخضرت اللہ کے خاتم النمين مونے كى وجد سے، تو اس كا جواب رسالہ ميں متعدد جگه تفصیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ ہو۔ (مباحثہ لاہورِم ٢٠-٥٩) جواب الجواب: غلام رسول قادیانی نے ناحق اس قدر طول عبارت لکھی۔ مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ بنی آ دم لیخی اولاد آ دم کو یہ خطاب ہے کہ اولاد آ دم جب قیامت تک موجود ہیں تو رسول بھی قیامت تک آنے جائیں۔جس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بیہ ایک آیت ای اس مضمون کی نہیں۔ جب دوسری اور آیتی ای مضمون کی بیں اور بیسلم اصول بے کہ قرآن مجید کی کی آیت سے معنی اگر غلط کیے جائیں تو دوسری آیات کے معانی میں تاقض واقعہ ہو جاتا ہےجس کی وجہ سے وہ معنی مروود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نلام رسول آو این آیت فاتم الحیمین اور الیوم اکعلت لکم دبنکم و اتعمت علیکم نعمنی کے ہوتے ہوئے اس آیت کے بیٹ کی کر سے کہ "بھیشہ رسول آئے رہیں گے۔ بیآیت هنرت آوم کے قصد کی دوسری آیات کے ساتھ مشابہت رکھی ہے اور بید اصول برالیک طِقد کے مسلمانوں کا ہے کہ بہتر تغیر اور افضل معانی وی ہو کئے ہیں چوکہ تغیر قرآن بالقرآن ہو۔ اس اصول کو مذکر رکھے ہوئے میں ذیل میں وہ آیات قرآن درج کرتا ہوں جراس آیت کی تغیر کرتی ہیں اور قرآن مجد کی دوسری آیات فاتم النمین

كمل آيت: فتلقى ادم من ربه كلمت فتاب عِليه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يا تينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولنك اصحاب النارهم فيها خالدون (بقره ٢٧\_٢٩) " مجر آوم نے پروردگار سے (معذرت کے چند الفاظ کی لیے اور ان الفاظ کی برکت ہے) خدا نے ان کی توبہ تبول کر لی۔ بیٹک وہ بڑا ہی درگزر كرنے والا مهربان ہے۔ ہم نے حكم ديا كمتم سب كے سب يهال سے از جاؤ تو ساتھ بی میجی سجا دیا تھا کہ اگر ماری طرف سے تم لوگوں کے پاس کوئی مدایت پنچے تو اس پر چلنا کیونکہ جو ہماری ہوایت کی ویروی کریں گے آخرت میں ان یر نہ تو کی فتم کا خوف طاری ہوگا ادر نہ وہ کی طرح پر ازردہ خاطر ہوں کے اور جو لوگ نافر مانی کریں سے اور ماري آينول كو جنلائي كي دى ووزنى مول كي اور وه بميشه دوزخ بن ريس ك-" ان آبات سے صاف ظاہر ہے کہ بیتھم ابتداء میں آدم علیہ السلام ادر اس کی اولاد کے واسطے تھا۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت آ وم علیہ السلام سے عی سلسلہ ارسال رسل کا جاری ہوا جیا کہ آپ تول کر چے کہ آ دم علیہ السلام نی و رسول تھا ادر محفد آ دم اس کا شام ہے۔ يس سلسله رسل حفرت آدم عليد السلام عد شروع جوا اور حفرت خاتم أنعين عظف رختم الموار روسرى آيت قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدواً فاما ياتينكم منى هدی فمن تبع هدی فلا يضل ولا يشقى. (طur) ترجم: جب آدم ئ افراني كى تو خدا نے آوم اور شیطان کو حكم دیا كه تم وولول بهشت سے بنچ اتر جاؤ۔ ايك كا زشن ایک اور زمین میں چولو تھاو۔ پھر اگر تمھارے یاس لعنی تمہاری تعلوں کے یاس ماری طرف سے ہدایت آئے تو جو حادی ہدایت پر جلے گا وہ ندراہ راست سے پہلے گا اور ند آخر كار ابدى بلاكت يل يرت كا- كا اخير بحر ديكمو لماعهد اليكم يبنى ادم الا تعبدو الشيطن (ليين ٢٠) دومرى يه آيات مى أفيس آيات ك مطابق كرنے چاہے كه يه الله بنا آدم كو ابتداء ديا من تھا اور اى يوعل مى موتار دا اگر غلام رسول قادياتى ك

معانی تسلیم کریں اور بحب سلسلہ رسل جاری مجھیں تو ذیل کے دلائل سے غلط ہیں۔

اخل سے رہی اور جب مسلمر من جوری کے دو در مل صاحب کاب میں کیونکہ اور اور ان کے دواد رس صاحب کاب میں کیونکہ آباق کے کتاب اللی مراد ہے اور آپ کھی چھے ہیں کہ مرزا تاویائی کوئی کاب اور ہمایت جدید نیمین کے کرآئے تو فایت ہوا کہ مرزا تاویائی اس آیت کے دوے ایسے رسل میں سے میں میں میں کئیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ایس ان رسل سے مراد حضرت خاتم النجین میں کئی کے رسول ہیں۔''

( پہام) ..... آپ کا میر کہنا غلط ہے کہ یقصون علیکم آباتی کا قریز صاف والات کتا ہے کہ ان رمولوں کا کام جو آخضرت ملک کے بعد آنے والے بیں وہ صرف قرآن شریف کی آبات اور ادکام کو بھی چش کرنے والے بول گ۔

کیونکہ جب بورسول حضرت خاتم النجین میلی کے پہلے آئے وہ مابتد کتب اور شرائع کے ناتج ہوتے رہے اور بیاسلیہ بقول آپ کے قیامت تک جاری ہے تو پھر بیکہنا کہ ناتج شریعت مجمد وقرآن حضرت خاتم النجین میلین میلی کے بعد جو رسول آنے والے جیں۔ بھی قرآن ویش کریں کے فلط ہو جائے گا۔ کیونکہ جب رسول آئے گا تو کتاب ضرور لائے گا۔ دیکھو مرزا قادیانی کیا کتبے ہیں۔معرمہ۔ ''من شیستم رسول ویا وروہ ام

كتاب " (ورشين فارى ص٨٢) كويا مرزا قادياني كي غرب مي بي بي رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کتاب نہیں لائے تو رسول بھی نہیں تو پھر این آیت ے امکان جدید و رسول باطل ہوا۔ آپ کی مید دلیل بھی ردی ہے کہ جب سل بی آدم قامت تک جاری ہے تواس آیت کے بموجب سلسلدرسالت بھی جاری رہا وا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب پہلے رسولوں کے ذریعہ سے کتاب اور شریعت بھیجا رہا ادر حضرت خاتم النبيان ﷺ كے بعد بقول آب كے كتاب اور شريعت نہ بھيے كا تو تبديل سنت الله كا سوال جوتم ر ب- واى آب ر لوف كا بم كت بين جب رسول بميث آتے رہے اور شرائع لاتے رہے جن كا وعدہ ين آدم سے تھا تو چر بعد خاتم النبيان علية ك كون شرائع ندبيجى جبكه سلسله في آدم قيامت مك جارى ع؟ جب آپ نود كت ہیں کہ نبوت و رسالت نعمت ہے اور خمرالامۃ کو انعام نبوت و رسالت سے محروم نہیں رہنا عابية تو پحر جديد شريعت اور جديد كتاب سے جونعت عظلى ب سے خير الامة كول محروم ك جائے؟ اگر كبوكه شريعت قيامت تك كافى بوتو بم يكيكس كي كدرسالت حضرت خاتم الرسل بھی قیامت تک کامل اور کافی ہے اور اگر کہوتشریعی نبوت بڑی مے اور غیر تشریعی نوت چھوٹے درجد کی نوة ہے۔ الیانی آسکتا ہے؟ تو ہم کتے میں کہ امت محد سات کا كيا قصور بك كه ال كو خدا تعالى خير الامم فرماكر بدى نعت كتاب اور شريعت عدموم کرے؟ اور سیکینی جہالت اور بے وقوئی ہے کہ ہم بڑی نعمت تشریعی انبوت کو چھوڑ کر حچوٹی نعمت قبول کریں اور قر آن اور احادیث کی مخالفت کریں عربوں جیسی جاہل قوم کو تو ایے اعلی درجہ کے نبی ملے کہ قرآن جیسی جامع کتاب لائے اور امت جمریہ اللہ جو کہ تعلیم یافتہ ہے اس کو ادھورا تحراد کلاس ہی ملے جو ہم کوعیسائیت اور بہودیت کی طرف لے جاتا ہے اور آریہ بندو خرجب کی تعلیم دیتا ہے۔ اوتار اور حلول کے باطل مسائل کو از مرنو تازہ کر کے کرش کا سروپ وھارتا ہے۔ کوئی نظیر ہے کہ زمانہ بھی چیچے کی طرف بھی لوٹا ہو؟ زماندتو بمیشد ترقی کرتا ہے مگر مرزا قادیانی ہیں کد دقیانوی تعلیم آج تیرہ سو برس کے بعد پیش کرتے ہیں اور انسان سے خدا بن کر خالق آسان اور زمین اور انسان بنتے ہیں۔'' ( كتاب البربيرس ٩٤ خزائن ج ١٠٣ ص١٠٣)

غلام رمول قادیاتی تکسیے بین کرسلسلد رسل کا کیوں رک گیا؟ ہم کیج بین کد اگر خدا کی مصلحت سے کنابوں اور شریعتوں کا نازل کرنا روکنا ہے تبیوں کا آنا بھی بعد حضرت خاتم المجینان علیجی کے روک سکتا ہے اور آپ کا احتدال اس سے بھی فاط ہے۔

## آيت سوم پيش كرده غلام رسول قادياني

یایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً آبی به العملون علیم وان هله امتکم امد واحدة وانا دیکم فاتقون. (حوده مرسون) کش اے رسوله کھاؤ سخری چزیں اور عمل کروسائح لاریب شمی تحمارے انحال کاعلم رکتے والا ہوں اور بیاست تحدید کو جو انجر دور تک لین گیامت تک ایک سی است ہے۔ تم سب رسولوں کے لیے ہی ایک می امت مقرد کی تی ہے اور شمی تجادا رب ہوں۔ پس تحصیل بچھ سے ذرنا چاہیے۔

استدان اسکان نبوت کے جوت میں اس طرح ہے کہ اس آبت میں الرسل

تخاطب و منادی کے طور پر ذکر فرایا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ وہ یہ رسل میں جو

آخضرت ﷺ کی وقی قرآن کے اقت آنے والے بیں۔ وریہ کوئی صورت یہ تھی کہ

بزول قرآن کے وقت بجائے یہ یہا الوسول کے (جیسا کہ قرآن کے دومرے مقامات

میں یہ ہم ت ح تحاطب کیا جاتا اور قیامت بحک کے رسولاں کو واجود کیہ وہ سب کے

مینہ ہم تح سے خاطب کیا جاتا اور قیامت بحک کے رسولاں کو واجود کیہ وہ سب کے

سب آخضرت ﷺ کی وقی کے نزول کے وقت موجود نہ سے کا خاطب فربانا ایما تا ہے

جیسا کہ یہ یہ الغین المنو الور بایما الناس کے تخاطب فربانا ایما تا ہے

ہم کریں۔ کئن الیافین ما مو وقت کے لوگ بیں تو ہم ان کے خاطب کے ان ہم کہ گیل کیول

سب کا آنا صرف امت محمد یہ میں بی ہوگا۔ کیونک سب کے ان ہذہ المت کم المة

مرس کا آنا صرف امت محمد یہ میں بی ہوگا۔ کیونک سب کے ان ہا تھ المت کم المة

واصلة کے ارشاد ہے آیک امت آخر تک قرار دی گئی ہے۔ (مادون لاہوں میں)

 ان جارت برها دی کہ بید وہ رس بین کہ برہ آخشرت علیہ کی وی قرآن کے اقت اے فرد آ ہے ماکان اس اور بدیم ہورا تو کرت ہے یا تیس ؟ جب خدا تعالیٰ نے فرد آ ہے ماکان اس معصد ابااحد من رجالتھ ولکن رصول الله و خاتھ البیبین. (ازاب من) فرما یا تو بدی شان خداوندی کے برخال ہے کہ کس اختلاف ہو۔ پس بیمکن فیس۔ ایک طرف خدا تعالیٰ ہو۔ پس بیمکن فیس۔ ایک طرف خدا تعالیٰ ہو بیس بیمکن فیس۔ ایک رسواں کو قاطب فرما ہے۔ بی اتو تعارش ہے جو کہ شان وی اللی کے برخال ہے کیورا نے والیہ احتلاف کیسرا (ندامه) الله قال خوال کو قاطب فرما ہے۔ بی کو تعارش ہے جو کہ شان وی اللی کے برخال ہے کیورا (ندامه) مین اگر قرآن شریف کی فیر الله کی کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا اور بدی اختلاف کو در والیہ احتلاف کو در والیہ اختلاف کو در والی اندامی کیس نام الور یوری طرف اس کے بعد کے رسول آئے وال کو قاطب فرما ہے۔ بہت اختلاف ہے اور وہ طرف اس کے بعد کے رسول آئے والوں کو قاطب فرما ہے۔ بہت اختلاف ہے اور وہ دالے کا جمل خات کی رسول آئے والے کہ جب حضرت خاتم الیمین تھے کے بعد بھی رسول آئے والے کو تاج کی جب حضرت خاتم الیمین تھے کے بعد بھی رسول آئے والے کا جبل خات کے بعد بھی رسول آئے والے کا جمل خات کے بعد بھی رسول آئے والے کو تھے کہ کے کہ وہ سے کہ وہ سے خوالے کا جمل طرف اس کے بعد کے کار الم کان عائم آئیوں تھے تھی کہ کو کیس خاتم النسین کی فرمالے اور الے خوالے کو کھی کو کو کیس خاتم کے کہ کو کیس خاتم کی کرمیال آئے والے کے کار الم کان خوالے کو کھی کو کو کیس خاتم آئیوں کیکھی خوالے کہ کارے کو کھی کو کو کار کے کار کے کہ دو میں کو کھی کو کہ کارے کی کو کھی کو کار کے کہ دو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کار کہ کار کے کہ دو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی

 السلام سے نعینی علیہ السلام تک آئے مخاطب ہیں جیسا کہ امتکم سے ظاہر ہے۔ غلام رسول قادیانی خدا کا خوف کریں اور کلام الی یل تحریف کرنے سے توب کریں ورندان کا اسلام ۔ سے خارج ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کمی مضر نے ایے معنی کیے جیں یا تغیر کی ہے جس سے بعد قرآن رسولوں کا آنا امکان رکھتا ہے تو بتا کمی مرتجب ہے کہ پہلے تو سب جگہ صرف ميح موجود كو عل رسالت دية رب- اب يهال بهت رسول كهد ديا- كيا مرزا قادیانی کے بعد رسول تابع قرآن آنے والے میں تو پھر مرزا قادیانی میے موجود ندر ہے۔ باقی رہا امنہ کا لفظ سو وہ بھی امت محدید عظی کے واسطے نہیں۔ گروہ بیفیران کے واسطے امة رسولها. (الومون ٣٣) سے ظاہر ب محد رسول الله عظی كے يہلے جورسول تھ ان كى امته مراد ب رئیمو صدیث الانبیاء اخوة العلات امهاتهم شتی و دینهم واحد. ( بناري ج اص ٢٩٠ باب واذكر في الكتاب مريم) قر آن شريف كا قاعده ب كد سابقد رسولول کی امتہ اور گذشتہ رسولوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ای طرح ذکر کرتے ہیں کہ گویا وہ عاضر بي كونك فدا يكونى فائب نيس يبنى اسرائيل اذكروا نعمتى التي انعمت عليكم. (بقره ۴٠) سے طاہر ب كيونكه آيت ميں وہ بني اسرائيل مراد ميں جن كو فرعون ے اللہ نے بچایا تھا۔ جیما کہ واذ نجینکم من ال فرعون (بقرہ ٣٩) سے ظاہر ہے واذ قلتم يماوسي لن نؤمن لك حتى نوم الله جهرة. (بتره ۵۵) يين جب اے بنی اسرائیل۔ کیا رسول اللہ کے زمانہ کے بنی اسرائیلی نے مولیٰ سے کہا تھا؟ کیا غلام رسول قادیانی بہاں بھی میم معنی کریں سے جو قرآن کے بعد بن اسرائیل آنے والے ہیں۔ وہ خاطب میں؟ برگز نہیں تو پھر مابھا الموسل سے قرآن کے بعد آنے والے رسول سمھنا غلط ب اوراس آیت سے بھی استدلال امکان نی ورسول بعد آ تخضرت عظف غلط ب۔ آيت چهارم پيش كرده غلام رسول قادياني

''ومن بطع الله والوسول فاولنک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین اس آیت مس آخضرت ﷺ کی اطاعت کا انوام نیوت و صدیقیت وغیره کا اثر ارب اور آیت اهدنا الصواط المستقیم صواط الدین انعمت علیهم ش امت تمریح ﷺ کو انعام کے طلب کرنے کے لیے جایت فرمائی گئی ہے اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتعمت علیکم نعمتی کے ارشاوے وُشِرُی دی گئی کہ انعام کے جو بار درجے ہیں۔ یعنی نیوت صدیقیت' شہریت صالحیت ہے جاروں درسے انعام ک اس کولیس کے اور منطقوب اور ضالین کے فقرہ کے زیادہ کرنے سے بتایا کہ ان انعام سے محرومی غضب اور مثلات کی علامت ہے۔ کس آنخضرت مثلی ہی امت کا خیر الامت ہوتا ای صورت میں ہے کہ وہ سارے درہے انعام کے پائے اور اس صورت میں ثابت ہوا کہ امکان نہوت بعد آنخضرت مثلی ثابت ہے۔ (مباحث الاجرام ۱۲۔۲)

جواب: اس آیت کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ انتقار کے طور پر جواب یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ من ہے۔ جو کہ عام ہے جس سے ثابت ہے کہ جو محف اس امت سے تابعدار ہے وہی اس انعام نبوت کا مستحق ہے گر مشاہرہ ہے کہ تیرہ سو برس میں کوئی سحا نی نبیس ہوا۔ دوم۔ یمی آیت حضرت محد رسول الله عظام بھی ہر ایک نماز بلکہ ہر ایک ركعت ين يرحا كرت تح جس عابت ع كد اهدنا الصراط المستقيم من طلب نبوة كى دعا بركز نبيس سكهائي كى كيونكه حضور عظي نبي تھے۔ ان كا ير هنا طلب نبوت ك لیے اگر تھا تو تحصیل حاصل تھی جو کہ باطل ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ طلب نبوۃ کے واسطے يد دعا بركز تبيل - سوم - من يطع الله ورسوله من عورتس بهي شال بين ادر سورة فاتحد برهتی ہیں اور بدسنت اللہ ب كم عورتي نبينبيل ہوتيں۔ جس سے ابت ہوا كه طلب نبوت کی نہ تو یہ وعا ہے اور نہ متابعت رسول اللہ ﷺ سے نبوت ملتی ہے۔ ورنہ عورتوں ك حق من طلم ب كدوه نعت نبوت س بالقصور محروم رئين \_ جبارم - جب متابعت تامد سے نبوت ملتی ہے تو نبوت كبي مولى اور عام مولى مالانكه نبوت خاص بے اور كسي نبيل -پنجم۔ جب متابعت تامه شرط ہے تو پھر مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی متابعت ناقص ہے۔ جباد تقی نہیں کیا۔ جج نہیں کیا۔ جرت نہیں۔ غلام رسول قادیانی مان ملے میں کہ مرزا قادیانی معذور تھے اس لیے یہ تین رکن ادا ندکر سکے۔ ہم عذر قبول کرتے ہیں گر متابعت كا ناقص مونا غلام رسول قادياني كے اقرار سے ثابت موا اور جب متابعت تامد ے نبوت ملتی ہے تو مجر وہ نبی ہونے جائیں۔ جن کی متابعت تامہ ہے۔ لیعنی جنمول نے ع کیا، جہاد بھی کیا، اور جرت بھی کی۔ عشم۔ ساری امت محدید عظیم میں سے ١٣ سو برس ے عرصہ میں صرف ایک سیانی ہوا۔ ندہب اسلام اور بانی ندہب کی سخت ہتک ہے کہ بادجود خیرالامت ہونے کے کروڑوں مسلمانوں کی دعا قبول نہ ہوئی اور صرف مرزا قادیانی ک دعا قبول ہوئی۔ اس سے ندہب اسلام کا ردی ہونا ثابت ہوا۔ بفتم۔ خدا تعالیٰ کا وعده غلاف ہوا کہ ایک طرف حفرت محمد علیہ کو خاتم النہین فرماتا ہے اور دوسری طرف متابعت سے نبوۃ دیتا ہے۔ ہشتم۔ حفرت نبی آخر الزمان ﷺ کی ہتک ہے کہ باوجود

افضل الرسل ہونے کے اس کی متابعت ہے صرف آلیک نبی ہواور موی " کی متابعت سے ہزاروں نبی ہوں۔ نم ۔ جب محر رسول اللہ عظافہ کے بعد جو نبی ہوگا۔ وہی آخرالانبیاء موگا اور حصرت خاتم النبين علي فالسيات خاتم الانبياء اور عاقب ہونے كى باى كے ليے موگی۔ وہم۔ اس آےت یس مع کا لفظ ہے۔ مع کے معند ہمرتہ ہونے کے جرگز نہیں۔ مع كمعنى ساتھ كے يور آيت كا مطلب يد بك امت محرية الله بيول اور شهيدول صالحین اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے بہشت میں امت محمد پریکھنے کو حسب پیردی و اعمال مختلف مدارج شہیدوں صالحین صدیقوں اور نبیوں کی معیت میں دیے جائیں گے ندكدوه ني ورسول بول كـ ان الله مع الصابوين كمعنى مينيل كه خدا اور انسان ہمرتبہ میں۔ لاٹ صاحب کے ساتھ چیرای اور سرشتہ دار میر منٹی ہوتے ہیں۔ مگر معیت ے دہ الٹ صاحب نہیں ہو جاتے۔ ای طرح معیت ے کوئی امتی نی و رسول نہیں ہو سكنا كونكه صريح نص قرآنى كے برخلاف ب- يدجو اعتراض كيا جاتا ہے كه امت ميں شہید وصدیق وصالحین ہو سکتے ہیں تو نبی کیوں نہ ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجيد مين خدا تعالى نے كسى كو خاتم الشهداء خاتم النيين و خاتم الصالحين نبيل فرمايا ـ ممر حضرت محمد رسول الله علي كوخاتم النبيين فرمايا اس واسط كوكى ني نبيس موسكاً علام رسول قادیانی کی آیت قرآن سے ثابت کریں کہ شہیدوں اور صالحین اور صدیقوں کے حق میں کسی کوخاتم فرمایا گیا ہے؟ گر ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کہیں نہیں دکھا سکیں گے۔ پس اس آیت سے بھی استدلال غلط ہے۔

آيت پنجم پيش كرده غلام رسول قادياني

"الله يصطفى من الملككة رسالاً ومن الناس. (سورة في ترجمه: الله يصطفى من المسلكة رسالاً ومن الناس. (سورة في ترجمه: الله يركزيده بناتا ب اور بناتا رب في رسول كوفرشتول ب اور اندانول ب "استدال اس مفارع بي جو الكان نوت بعد المختصة مقارع به به به به المراسكة بي مشترار كمعنول به والمات كرتا ب جمس ب تابت بوتا ب كداكر نول آيت كرناسه مي بعض اندانول ب منصب رسالت كي بي من المناسكة بنائه على المناسكة بي المناسكة بنائه كي بي من مناسكة بعض المناسكة بي المناسكة بنائه كي بي مناسكة بنائه كي بي مناسكة بنائه كي بي مناسكة بعض المناسكة بنائه كي بي مناسكة بنائه كي بي مناسكة بنائه كي بي مناسكة بنات المناسكة بنائه كي المناسكة بنات المناسكة بنائه كي لي بي مناسكة بنائه كي بي مناسكة بنات المناسكة بنات المنا

(مباحثه لا بهورص ۲۱)

چواب: ظلاصه غلام رسول قادیانی کے استدلال کا بدے کداس آیت میں مضارع کا صیغہ بے اور مضارع حال اور متعتبل زمانہ کے واسطے آتا ہے تو آنخضرت علی کے بعد بھی نبی و رسول آ ناممکن ہے جس کا جواب رہ ہے کہ قطعی نص کے مقابل ذومعنی آیت کو پیش کرنا غلط ہے جیسا کہ حال کے اور ماضی کے زبانہ کے معنی کرنے میں قر آن شریف کی مطابقت ہے تو پھر خلاف قرآن معنی مشتنبل کے کرنے مسلمانوں کا کام نہیں۔ آیت میں جو لکھا ہے کہ خدا تعالی فرشتون اور انسانوں سے رسالت کے واسطے برگزیدہ کرتا ہے تواس کے محیح معنی میں کہ پہلے زمانہ میں رسول ہوتے رہے اور جب حضرت خاتم النميين علية تشريف لائ تووه سلسدخم موا- ورنه بناؤ كرقر آن شريف ك بعدكون كون فرشة رسول برگزيده موا اور كون انسان حفرت خاتم النيين عظي ك بعد رسول برگزيده ہوا؟ جب کوئی نہیں ہوا تو چر ابت ہوا کہ خاتم انتہین علی کے بعد یہ سلسلہ ارسال رسل بند ہے۔ اگر کبو کہ من موجود رسول موکر آیا تو یہ غلط ہے کیونکہ جدید می و رسول کا آیا صری قرآن کے متعارض ہے۔ اس مفارع کے صیفہ سے زبانہ متعقبل قرار دینا غلط ب- قرآن مجید کی بدروش بے کہ ماضی زمانہ کے طالت کے بیان کرنے میں بھی مفارع کے صنے استعال فرماتا ہے۔ یذبحون ابناء کم اور یستحبون نساء کم و فی ذلك بلاء من ربكم عظيم. (برووم) من مضارع كے صفح من كيا غلام رسول قادياني اس آیت کے معنی بھی یہ کریں گے کہ تمھارے بیٹوں کو قبل کرتے ہیں اور قبل کرتے رہیں گے اور تمہاری عورتوں کو زعمہ رکھتے ہیں اور زعمہ رکھتے رہیں گے اور استمرار کے معنول میں ہے۔ اور آپ دکھا کتے ہیں کراب زمانہ حال میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ے؟ برگز نہیں۔ تو پھر کس قدر دلیری ہے کہ جان یوجھ کر قر آن کی مخالفت کر کے امکان نبوت بعد آ تخصرت علي ثابت كرنے كى كوشش كرنا۔ يبود اى واسطے منصوب بوے۔

جب خدا تعالیٰ کا فعل کوائی دے رہا ہے کہ بعد حضرت خاتم الحیون مقطط کے در کوئی فرشد رسول ہوا اور در کوئی انسان رسول ہوا تو پیر استرار کس طرح ہوا؟ استرار اور مستقبل کے واسطے نون التیلہ یا مین یا کوئی اور لفظ ہونا چاہیے اور مید آیت امکان نبوت بعد آخضرت میلئے کی کیوکر دیل ہوگئی ہے ہی اس آیت ہے۔ بعد آخضرت میلئے کی کیوکر دیل ہوگئی ہے ہی اس آیت ہے۔ بھی استعمال غلط ہے۔ میسکر میریش کی در ادارہ میریش کی استعمال غلط ہے۔

آيت ششم پيش كرده غلام رسول قادياني

يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده ليندر يوم الطلاق. (سرة مون) ترجمه الله تعالى فالما به إلى المن ابنا الها ام مكست اورمسلحت ے اپنے بندوں سے جس پر کہ دو جاہتا ہے۔ اس غرض کے لیے، تا کہ دو بندہ درگاہ جو فدا سے اس کی عماد کی طرف غریر کر کے معبوث کر سے۔ فربایا گیا اور رمول کر کے بعیجا گیا و گوگوں کو روز آیا مت سے ڈرائے جو فعد اور اس کے بندوں اور باہی طاقات کا دن ہے۔ استعمال اس آ بہت ہوتا ہے۔ اس طرح کہ میلتی جو مضارع ہے اور زمانہ حال اور استقبال پر مشتم بوتا ہے بود ہاتے اور زمانہ حال اور استقبال پر مشتم بوتا ہے بود ہاتے کہ جس طرح اس نے نزول آ ب کے زمانہ میں آئی گی سندہ مشتم و پر دالات کرتا ہے کہ جس طرح اس نے نزول آ ب کے زمانہ میں آئی گورسول اور تی بنایا تا کہ لوگوں کو ڈرائی ہے۔ آئی طرح بیست آئی کدو کے لیے بھی جاری مور اور تی بنایا تا کہ لوگوں کو ڈرائی ہے۔ آئی طرح بیست آئی کدو کے لیے بھی جاری دور بوتا ہو۔ تھی در اس کا در تا محدد تھی در اس اور تی میوٹ ہوتے در اس کے در سے خابت ہے کہ امکان جوت بوت کے اس کا مسئد تی ہے۔

(مباد ااہور ۱۱) (مبار کا جواب اور درج ہے۔ دوسری مثال کسی جاتی ہے۔ جو مرزا قادیاتی کا اہمام غلام رسول قادیاتی کا در کرتا ہے۔ "پر یدون ان بور وطعنک " لینی بالو البی کنی البو البی کنی البو البی کنی ہا ہو البی کی ہور عنی البو البی کنی ہا ہو البی کی ہور عنی کا البام غلام درج اس محلی کا البی کا محلی ہور عنی مطابق ہے تو ایسی مطابق ہے تو اس کے جو اس نے بیٹ نے فلام احمد قادیاتی پر تازل ہوا اور مضار کا کے مطابق ہو تھا کا کام ہے جو اس نے بیٹ کے قادر بالی ہو گئی ہو کے اور دیکی اس کے بیٹ کی بازل ہوا اور مضار کا کے مشاب کی ہور کے تاریخ کے البو البی کشن بھی کمنی ہو تھا رہ کا کہ بالو البی بیٹ بھی سلسلہ حض مرزا قادیاتی اس کے بادر کیا در دیکی اور دیکی اور جاری رہے گا اور بابو البی بیٹ بھی مرزا قادیاتی اس کے ہور جاری ہوا کہ بابو البی بیٹ بھی مرزا قادیاتی ہو گئی ہو گ

آيت مفتم پيش كرده غلام رسول قادياني

"وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً. (١٠/٥ بَى الرائل) ترجمہ: تميل ہم عذاب كرنے والے لوگوں كو يہاں تك كه عذاب سے يہلے مبعوث كريں كى رسول كو-" استدلال اس آیت میں عذاب کو معلول قرار دیا ہے اور رسول کی بعثت کو علت اور ب امر ملم ہے کہ معلول کے لیے کس علت کا پہلے ہو؟ از بس ضروری امر ہے۔ اب زمانہ موجودہ میں ایسے عذاب کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کے وقتوں میں ظاہر فرما کر اُٹھیں عذاب کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ ظہور میں آئے۔ جن کے ظہور کی وجہ ہے لازماً یہ بھی تشکیم کرنا ہزتا ہے کہ ان عذابوں سے پہلے جومعلول کے طور پر ظاہر ہوئے۔ کسی رسول کا مبعوث ہونا بھی ضروری ہے جسے قرآن کریم کے قانون کے رو سے اس کی علت قرار دیا اور ادھر وہ رسول اور نبی بھی موجود ہے۔ یعنی مرزا قادیانی مسیح موعود جنھوں نے ان عذابوں کے ظہور سے پہلے ہرایک عذاب کی مجملاً یا مفصلاً اطلاع دی اور دنیا میں قبل از وقت شائع کی۔ جبیها کہ طاعون زلز لے طوفان پورپ کا خطرناک جنگ انفلوائزا کا ظہور' غیرمعمولی قحط اور طرح طرح کی وہائیں وغیرہ وغیرہ اب ان عذابول سے جب رسولوں کے دقت کس ایک عذاب کا ظہور اس رسول کی صداقت کی دلیل ہوسکتا ہے تو کیا دیہ ہے کہ اٹنے عذابوں کا ظہور کسی رسول کی بعثت کے سوا ہی ہو گیا۔ بیں اگر قرآن کے رو سے عذابوں کا ظہور رسولوں کی بعثت کی علت کے لیے بقینا معلول ہے تو پھر موجودہ زمانہ کے عذابوں کے لیے بھی کسی رسول کی بعثت کوشلیم کرنا از بس ضروری ب ادر ال قاعدہ کے رو سے موجودہ عذاب امکان نبوت بعد آنخضرت علی کے نبی کے ليے بھی كافی ثبوت ہیں۔ وہوالمطلوب۔ (مباحثه لا بهورص ۹۳) جواب: اس آیت کا بی مرگز مطلب نہیں جو کہ غلام رسول قادیانی نے مقرر کیا ہے کہ عذاب معلول ہے اور رسول علت \_ كونكم كنا ماضى كا صيغه ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ریاعت ومعلول کا سلسلہ حضرت خاتم النبين عليه ك يبل جاري تھا ندكه بعد ميں۔

جس طرح کہ تربیل رسل کا سلسلہ جاری تھا کیونکہ خدا تعانی فرماتا ہے کہ ہم تیامت کا

مذاب میں کرنے والے جب می پہلے وسول مدیجی لیں۔ پھر الله تعالی نے ویا بی رسول بھیج اور اس کا سلسلہ حضرت خاتم الجنبین تھی پڑتم کیا اور جبت قائم کر دی اس آیت سے بعد آخضرت تھی کے جدید نبول کا آنا مجمنا غلا ہے۔

جب سلید رسالت معدود ہوا اور آخر الانجاء کے تفریف لانے عاد و معلود کا اسلید ی بند ہوا۔ جب اک مشاہدہ ہے کہ حضرت عاتم الحقیق عظافت ہے بعد بندا ہو اور آخر الانجاء کے دحضرت عاتم الحقیق عظافت ہے بعد بنداب آخر الرسل کی شار بانی کا جب ہی اب جس قدر مذاب بطور سحیے ذمانہ من آخر ہیں اب جس قدر مذاب بطور سحیے ذمانہ من آخر ہیں ہو یہ رسول آخر الرسل کی عافر بانی کی تحقیق خوا اور فعل میں تحالف محال ہے تو اور دوری طرف الے قول کی مخالف فراک کی تحقیق خوا کہ مختلف خوا کی مخالف نراک کی بعد الرسل کے تعلق کے اور دوری طرف جب اور دوری طرف جب مشاہدہ ہے کہ دھنورت عائم المحلین عظافت کے بعد طرح کرے عذاب آئے اور کوئی جب بدر مراس کر اس کے عذاب آئے اور کوئی جب بدر مراس کر اس کے عذاب آئے اور کوئی جب بدر مراس کر آئے عائم الرس کا اجتدال اس آئے ہے عظائے ہے۔

رسول پیدا وہ اور ضدا تعافی نے ملت و معلول کا قاعدہ بعد حضرت شاتم انتخیان میکنانے کے کے ا جاری رکھا۔ دیکھو نیج انگرامد۔ شاجہ خاص رسول قادیانی کہدوس کر اس وقت کوئی مدی شد ہوا ہو اس کے جواب میں گزارش ہے کہ سپلے بھی مرزا تادیانی کی طرح مدی ہوسے اور سلسلہ انجاء و رسل جاری رکھا گر جوئے سجھے کئے جیسا کر مرزا قادیانی اور مرزائی بھی ان کو کاف سیجھے جس۔

(۱) ۲۲ جبری میں جبکہ طاعون مصر میں پڑی تھی اس وقت مجمہ حیلہ مدگی نبوت ہوا اور رمضان میں جاند اور سوری کا گربن بھی اس کے وقت ہوا۔

ر مان میں چی سر محتفر کاؤب مدگی نبوت ہوا اور ۲۵ جمری میں مصر و یصرہ میں طاعون پیلی ادر جائد اور سورج کا گربمن مجمی رمضان میں ہوا۔

ں میں جا وق پر میں اور چاہد و حورت کا رحصان میں حروق کی ہوا۔ قط ۲۰۰۱ء میں انگلتان میں قبط پڑا کہ انسان کا گوشت پکایا گیا اور فروخت کیا

گیا۔ ۱۳۵۸ء کے قط میں لنڈن کے 10 ہزار ہاشدے بھوک ہے مر گئے۔ چنکہ اختصار منظور ہے اس واسطے انھیں تمن چار حوالوں پر کفایت کی جاتی ہے۔ اب آگے وہائی بیماریاں اور عذاب کا آتا بھی من لو ۱۳۳۸ء میں مہلک و ہاشرق من شن نال

ے اٹھی اور فرانس کی ایک ثلث آیادی ضائع کر گئی۔ گر کوئی نبی ند آیا۔ ۱۳۳۴ جمری میں عراق میں ایک الی جواچل کہ کھیتیاں جل گئیں۔ بغداد و

بھرہ کے مسافر مر گئے۔ پہاس روز بھی قیامت برپارتی۔ عمر کوئی جدید نبی ندآیا۔ (دیکیوس ۱۵۸ تاریخ اطلاء)

غلام رسول قادیاتی جواب دیں کہ مرزا قادیاتی کے فوت ہونے کے 19 برس بعد جوعذاب قبط نازل ہوا کہ بھی ایسا قبلے ٹیس پڑا تھا اور فرائس اور یورپ کے کرد و نواح میں انفوائزا کی بیاری چیلی ہوئی ہے اور امریکہ میں واٹی میں آتشزدگیاں ظہور میں آئمیں۔ بیکس جدید نجی کی نافر مانی کا معلول تھا۔

میاں عبداللطیف مرزائی ساکن گنا چروشلع جالندھ جو کہ ان عذابیں کا کیوں سبب ند ہے؟ جو کہ نیوت اور مہدویت کا مدگل ہے تو پھر آپ اس کو کیوں سچا تی و مہدی نہیں مائے؟ اس میں تو مرزا قادیائی کی شان بھی دوبالا ہوتی ہے کہ ان کے مریدین اس مرتبہ کو کینچتے میں یا اقرار کرو کہ سلسلہ نجہ 3 و دسالت آئخضرت مین کا نے کے جو چکا ہے اور

بحالی پائے۔ خدا کی تعریف کرے اور جو برائی پائے سواپنے آپ کو مارت کرے۔
علام رسول قادیاتی کی بخت تعلقی ہے کہ وہ عذابوں کو علت جدید ہی و رسول کی
فرماتے ہیں۔ یہ ظام رسول قادیاتی کی منطق غلطی ہی ہے کیونکہ موجیہ کلیے کا عکس سالیہ
جزیہ ہوا کرتا ہے۔ پس لازم عام کے تحقق ہے طزوم خاص کا تحقق ٹابت نہیں ہوتا۔ پس
ٹابت ہوا کہ عذابوں کا آ نا لازم نہیں کرتا کہ ضرور نبی بھی آئے افروں خاام رسول الله و خاتم
کو علت معلول جو کہ ماکان صحصة ابها حید من رجالکہ ولکن رسول الله و خاتم
النہ بین (رائزاب مع) نظر نہیں آ تا۔ جس کا تحقق واقعات ہے ہو رہا ہے کہ حضرت کا بینا
اور جوان بیٹا نہ ہونا علت ہے۔ مطول خاتم النمیین ہیں۔ خاتم النمیین معلول ہے
کر جوائے ہے وہ محقق نی ٹیمیں ہوسالی اور خاصہ نبی کریم ہے۔ ای طرح ہرائیک مگئی
کہ حضرت ناتم النجین کے بعد کوئی جائی نمیس ہوا۔ پس جس طرح ہرائیک حقی کے بینے
نم رجائے ہے وہ محقق نی ٹیمیں ہوسکتا اور خاصہ نبی کریم ہے۔ ای طرح ہرائیک مئی کے بینے
نبرت کے وقت عذاب کے آئے ہے اس کی غیرت محقق نہیں ہے۔ پس اس آ ہے ہے ہے
موضوعہ ہے۔ پس اس آ ہے ہے۔

آيت مشتم بيش كرده غلام رسول قادياني

ان من قریة الانحن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذبوها عذاباً وان من قریة الانحن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذبوها عذاباً شدیداً کان ذلک فی الکتاب مسطورا. (ترجم) او دس کوئی سی گر باک کرنے والے ہیں۔ اس کو قیامت کے روز سے پہلے یا عذاب کرنے والے ہیں۔ عذاب سخت کی امکان نجوت بعد آنخور سی گئے فارت ہے کہ هذا تعالی نے زمانہ نزول آیت سے بحد اروز تیس میں امکان نجوت بعد کے لیے اس آیت سے نبدار قیامت سے پہلے کے لیے اس آیت ہی دوئی کی تمام بستیوں کی بلاک یا تعذیب پیٹوئی کی ہے کہ ایا شرور ہوگا اور دوئری طرف حاکنا معذبین حتی نبعث وسولاً پیٹور میں میں اور بلاک کا میں میں سونا میں اور بلاک کا علامت مقداب اور بلاک کا خود میں سونا میں سونا میں سونا میں سونا میں سونا کی ایک تعدہ اور قانون کے دو سیاس سونا کی ساتھ کی اور کیا تا کا عدہ اور قانون کے دو سے بیس سلیم کرنا پڑا کر جب تی سے تا سے میں میں سونا کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے کہ جب تک بیلے دول سے بیس سلیم کرنا پڑا کر جب تی سے تا

پہلے دنیا کی ہراستی کی ہا اُست اور تعذیب کے متعلق پیٹیلوئی کے ظہور کا وقت آئے گا۔ تو الاز آاس عالمگیر ہا اکنت اور تعذیب سے پہلے فعدا کی طرف سے کوئی رسول بھی ضرور آئے گا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امکان ٹیوٹ کا مشلد تن اور درست ہے۔ '' تنسیدہ: چونکہ موجودہ زمانہ بھی آخری : مانہ کہا تا ہے۔ اور دنیا کی جائی اور عالمگیر ہا اُکس اور عذاب کا ظہر بھی ہورہا ہے اور دو مری طرف مرزا قادیاتی بھی قمل از ظہور عذاب بعصب نبوت و رسالت فعدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ لہذا ماننا پڑتا ہے کہ اگر آئیک طرف عذیوں کی پیٹیلوئی بوری ہے تو دوسری طرف مشلدامکان نبوت کا تحقق مجمی ٹابت ہورہا ہے۔ ویوالسطان ب '' راجد اوبورس 11)

جواب: ال آیت ہے بھی انگان نہوۃ کا سئلہ برگر فائٹ ٹیس کیونکہ ضام رسول قادیانی

نے فود می ترجمہ کیا ہے۔ "کر دوز قیاست ہے پہلے جب قبل ہم القیامة کا زائد دھرت

آدم ہے لے کر دھرت عالم النہیں تھاتھ کے زائد ٹیس شال ہے اور آ تخصرت تھاتھ کی شرف اور کم سیات ہو تھاتھ کی شرف اور کم سیات ہو تھاتھ کی آخری رسول مرزا قادیائی ہیں مجد آخری رسول مرزا قادیائی ہیں مجد اور کی کال ہے تو بھی کوئی کتاب می تیس کہ کا وہ ہ ہے کہ انسان کی سیات ہو تھات کی سیات ہو تھات ہیں کہ کا دورہ ہے کہ اور کا میں کا دورہ ہے کہ بالک نہیں کرنے والے قیاست کے دن سے پہلے ۔ جس کا عذاب اور مغلب ہول گے۔ وہ بالکت اور مغلب ہول گے۔ وہ بالکت اور مغلب اور کا میں قویقہ سے مناب اور ہا کتھیں کہ بیاکت قیاست کے دن میں اور مغلب اور مغلب اور مغلب اور مغلب اور مغلب المیں اور مغلب اور مغلب ایک بعد حماب نامدا تھال قیاست کو میں ہول گے۔ دوز تی دوز نی میں اور مغلب ایک بعد حماب نامدا تھال قیاست کو میں ہول گے۔ دوز تی دوز نی میں اور مغلب ایک ہیں جائے ہے۔

## PP

آیا۔ پس اس آیت سے بھی استدلال امکان جدید نبی غلط ہے۔ آیت نم چیش کردہ غلام رسول قادیانی

"واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله البكم مصدقاً لما بين يدي من التوراته و مبشراً برسول ياتي من بعدي اسمه احمد (ترجمه) اور جب کہاعیلی بینے مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رمول ہو کر آیا ہول تقمدیق کرنے والا ہول تورات کی اور بشارت سنانے والا ہول ایسے رسول کی جو ميرے بعد آئے گا اور اس كا نام احمد ہے۔ استداال! حضرت عيلي نے قوم بى اسرائیل کو ایک رسول کی بشارت دی ہے اور ان کے بعد ایک رسول مسمی باحد مبعوث ہو كرآئ كا۔ اب ہم د كيتے ہيں كداكر آنخضرت على كے سوا آپ كے بعدكى اور رسول نے نہیں آنا تھا تو رسول یاتی من بعدی اسمه احمد کی جگہ فقرہ کے الفاظ بعدی. تك بى كافى موسكة تته - كارنام بى ليناتها تو محركهنا تها- نداحد - كونكه آنخضرت ملكة کاعلم اور اصل نام محمر ہے نہ احمد۔ اور جب تک یہ آیت سورہُ صف کی جو مدنی سورت ہے۔ بداحمد والی آیت نہیں اتری کی کو آپ کے احمد ہونے کے متعلق خیال بھی نہیں تھا۔ ليكن احد كا ذكر صرف ايك بى مقام من ذكر كيا كيا اور وه مجى حكاية عن عيسنى جم ے ظاہرے کہ اگر آ تخضرت علق ہی اسم اجمد والی بیشگوئی کے باتخلف مصداق موت تو قرآن کے کی اور مقام میں بھی آپ کو احد کے نام سے یاد کیا جاتا یا اذان میں اور کلمہ میں اور نماز کے درود میں اور ایہا ہی دوسرے اوراد میں بجائے اسم محمر کے بھی احمد کا اسم ذکر ہوتا لیکن ایا ہرگز نہیں کیا گیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ احمد ایک رمول ہے جو آتخضرت علی نہیں بلکہ آپ کے بغیر ہے جو اس بیٹگوئی کا حقیق طور پر مصداق ہے اور گوہمیں صفت احمدیت آتخضرت ﷺ کے احمد ہونے ہے انکار بھی نہیں بلکہ بلحاظ عنت احد آ تخفرت عليه على الرئيس الين يهال صرف احد علم ك لحاظ ہے ہے جو آخضرت ﷺ ہو کتے۔ مجراس لحاظ سے بھی کہ آخضرت ﷺ اساعیل میں ادر اسمعیلی رسول آنے سے تی اسرائیل کے لیے کو کر بشارت ہو سکتی ہے۔ جس رجہ ہے بموجب ارشاد اذا جاء وعد الاخرة جننا بكم لفيفا كي اسرائيل كے سلسلہ کی بلحاظ سلسلہ نبوت صف ہی لیٹی گئ اور احمد جس کی بٹارت سیح کی طرف سے بن انرائیل کو دی گئی ہے۔ یہ رسول کو ندہب اور ملت کے لحاظ اسرائیلی ند ہو۔ لیکن کسی ندکسی پہلو سے تو اے بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق عابیے اور وہ تعلق نسبی ہے لینی احمد وہ رسول

ہے کہ جو بلحاظ ندہب کے اساعیلی ہو تو بلحاظ نسل اور خاندان کے اسرائیلی جیسے کہ مرزا (غلام احمد قادیانی) احمد بھی ہیں اور بلحاظ نسل اسرائیلی بھی اور آپ کی وجی میں بھی بار بار احمد کے نام سے آپ کو مخاطب فرمایا گیا اور یہ کہنا کہ مرزا قادیانی بھی تو احمد ند تھے بلکہ غلام احمد ہیں تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اگر احمہ سے مراد محمد ہوسکتا ہے تو غلام احمد سے مراہ احمد کیوں نبیں ہوسکا۔ دوسرے آنخضرت عظیمہ کی وی میں آپ کو یا غلام احد كرك ايك جكر بهي كاطب نبيل كيا كيا لي آيت ك لحاظ ع بهي آ تخضرت علية کے بعد امکان نبوت و رسالت کا ثبوت مختل ہے۔ وہو المطلوب " (مباحثہ لا ہورم ۱۳٬۹۳) جواب. غلام رسول قادیانی نے احمد کے نام پر بحث شروع کی ہے اور ماشاء الله دلاکل بھی ایسے دیے ہیں کہ بعض فقرات خود اپنا رد کر رہے ہیں اور بعض ولائل مخنث ہیں جن ك معنى ندانكار ب اور نداقرار، يد حفرت خاتم النبين ع ك ك صداقت ، كرا بي الله نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ میری امت میں یہودی صفت ہوں کے کہ قرآن کا تضارب و مدافع وتحریف کریں کے حقا اور ہوائے نفس کے معنی کر کے خود گراہ ہول گے اور دومروں کو گمراہ کر کے فجوائے یویدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک ہم الكنافرون حقا. (نا، ١٥٠) ليني اسلام اور كفر كے درميان راسته نكاليس كے اور وہ لوگ م کی کافر بیں کا مصداق بنیں گے۔ اب غلام رسول قادیانی کے استدلال کا جواب مختصر طور یر دیا جاتا ہے کونکہ انجمن تائید الاسلام کی طرف سے ای آیت یر بحث کر کے ایک كتاب موسومه بشارت محمدى في ابطال رسالت غلام احدى شائع كي من متى جس مين میاں محود قادیانی کے وس ثبوت اور نو دلائل کا رو کر کے ثابت کیا گیا تھا کہ اس پیشگوئی ك مصداق حفرت فحد رسول الله على تقد مرزا قادياني بركز نبيس بو كتر جس كا جواب عاربرس سے کی مرزائی نے نہیں دیا۔ ایک سو چارصفحات کی کتاب اور اس میں سیر کن بحث کی گئی ہے۔ (احساب قادیائیت میں شامل اشاعت ہے) جس صاحب نے بوری پوری کیفیت ریکھنی ہو وہ کتاب و کھے۔ اب ہم زیل میں جواب دیتے ہیں غلام رسول قادیانی کا ید لکھنا کہ یہ پیشگوئی مرزا قادیانی کے حق میں ہے غلا ہے کیونکہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی ہے نداحمد۔ اور ان کے والد صاحب نے حسب وستور اہل اسلام مرزا قادیانی کا نام بطور فال وشکون نیک غلام احمد رکھا۔ جس سے ان کی خوامش تھی کہ میرا بیٹا احد علی کا غلام رہے۔

غلام رسول قادیانی جواب وی که به احمد کون تفا؟ حس کی غلای میں مرزا

قادیاتی کے والد نے اپنے بیے کو دیا۔ افسوں عظام رسول قادیاتی کو اعتراض کرنے کے دیت ہوش تہیں رہتی اور اپنے مشن کی خود ہی تردید کر جاتے ہیں۔ اگر ناموں کی لفظی بحث پر صدافت کا مدار ہے تو گھر مرارا منصوبہ ہی مرزا قادیاتی کا غلط ہے۔ کیونکہ ان کا مواد ہے وہ کہ جس کے مرارا قادیاتی کا غلط ہے۔ کیونکہ ان کا محرک ہے کہ میں مرکم کی نامری کے اور قادیات کا دار اس کا نزول دشتی کے سفیہ منارہ جاش مسجد پر ہوگا۔ تو جواب ما ہے اور قادیات کے دلد غلام مرتشنی قادیاتی کا مان کے دلد غلام مرتشنی قادیاتی کا منارہ مان کو اور آ سان سے نازل ہونا مرزا قادیاتی کا مال کے دلد غلام مرتب قادیاتی کو گئی ہوئی میں سلیم کر لو انسون مرزا قادیاتی کی ہی ہی میں صدور قائیات ہے چون و چرا کس طرح میں سال کی جائی ان کی جائی مان کی جائی مان کے بیات کی جائی مان کے جس میں صدور قائیاتی نے قربایا ہے کہ میرا اقادیاتی کے ہوئی میں موسون میں جائے ہو تر بیا ہے کہ میرا اور رسول الشہ تھی کے فرمان کو جس میں صدور میں گئے نے فرمانیا ہے کہ میرا اور رسول الشہ تھی کے فرمان کو جس میں صدور میں گئے نے فرمانیا ہے کہ میرا ادار وہ سال ہے کہ میرا اور رسول الشہ تھی کے فرمان کو جس میں صدور میں گئے نے فرمانیا ہے کہ کہ میرا اور رسول الشہ تھی کے فرمان کو جس میں صدور میان کے در اس کو در کیا جائے کے فرمان اور میرات میں گئے ہو تر پل میں کسی جاتی ہے۔ وہ وہ فرما ا

کی صدیث کے مقابل غلام رسول قادیاتی کا دیمکوسل کچو وقت نہیں رکتا۔ انسوس غلام رسول قادیاتی کا وعدہ تھا کہ قرآن و صدیث ہے باہر نہ جائن گا گر آرائی رائے ہے جہا و جہا ہے جہا

ار علام رول آورین کا سیکہا درست فرش کریں کہ اس پیٹلوئی کا صدات حضرت مجھ منظافت سے بی رہ سے کیوکہ علی اللہ عابت ہوگا کہ آپ شاللہ سے بی رہ سے کیوکہ علی اللہ عاب کے بعد آپ والا تو ظام احم ولد فاام مرتشیٰ مقا تو بہاؤ آپ کا مسکوا میں اللہ عوا کے بعد آپ والا تو ظام احم ولد فاام مرتشیٰ مقا تو کیوکہ علی ہوا کہ اللہ عوا کیوکہ جس کی متعالیت کہ مرتب اللہ عوا کیوکہ جس کی متعالیت کئی اور جب آتا کی بوۃ عابت کئی تو قام احمد کی کیوکہ عابت ہو سکی ہے؛ ظام رمول قاوی فی کا کہنا کہ گو جب اس کا کی نیوۃ عابت کیمل صفت احمد یت آئے خطرت میں گئی ہے؛ ظام رمول قاوی فی کا کہنا کہ گو جب اس کا کمین کے مطابق کی متعالیت ہو گئی ہے۔ یہ انگار میں منظم کی شیار تو جب انگار صاب ہے۔ یہ دو گئی اور متعالیق اس کے کہنا مرمول قاویا فی شام کا باہر کری ہے۔ کہ کہنا کہ کری ہو تھے کہ انگار کے مرسیکا بھوتے ہیں۔ جب کہتے ہو کہ تھے اس کا مرمون کا بہر کیری ہو تھے کہ انگار کے مان کا محمدان کئیں اور فلام احمد قاویا فی کی شان علم خالم ہوا۔

غلام رسول قادیانی جب مانتے میں کہ صرف احمد نام والا اس پیشگوئی کا

مصداق بے تو بھر اجمد کو چھوٹر کر ظام احمد کی طرف کیوں جاتے ہو؟ محمد احمد ہو وہ می مجم بھی ہے۔ اور احمد بھی، شخ احمد سر بتدی اور سید احمد پر بلوی سید احمد نیچری جس کے مقلد مرزا \* قادیاتی چیں۔ وہ صرف احمد علی جیں۔ پہلے زمانہ شی احمد کہاں مدمی خبرہ گزرا ہے؟ وہ کیوں اس کا مصداق خیمیں؟

افسوس جب مسلمان کہتے ہیں کہ آنے والاعینی علیہ السلام ابن مریم ہے اور مرزا قادیانی این مریم ند تے تو جواب ملا ہے کہ چونکد مرزا قادیانی کا صفاتی نام عیلی این مزيم بــ اس واسط وه سيح سيح موقود بيل مرجب احمد نام ك بحث آتى بي تو كبت میں کہ اصل نام محمد ﷺ کا احمد نہ تھا۔ محمد ﷺ تھا اس لیے اس بیشکوئی کے مصداق احمد ہیں میہ بے سروسامان گفتگو اس واسطے ہے کہ جھوٹ کھر ا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہونہیں سکتا كه بم كت بي كدار اصل نام ير فيل كا مدار بوتو مرزا قادياني كا بهي اصل نام غلام احد ب ند كدعيلى ابن مريم الرصفاتي نام علام احد عيلى بوسكة بي تو صفاتي نام احد ے محمد علی اس پیٹوئی کے مصداق بدرجہ اعلی ہو سکتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کا نام عیلی این مریم نہیں تو مسج موتود بھی نہیں۔ باتی رہا کہ اس پیٹگوئی کے مصداق محد ﷺ نہ تھ بالکل غلط ہے کونکہ حضرت عیلی نے خود آنے والے رسول کی تعریف اور توصیف انجل بوحنا باب چودان آیت ۱۵ و ۱۲ على كر دى۔ "معل اين باپ سے درخواست كرون گا کہ وہ شمصیں دوسراتیلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمھارے یاس رہے۔'' مرزا قادیانی کوئی کتاب نہیں لائے۔اس واسطے وہ اس پیٹگوئی کے مصداق نہیں ہو سکتے اور ند حفرت عیلی کے بعد ..... بلکہ حضرت عیلی کے بعد محمد علی تحریف لائے اور قرآن شریف جیسی اکمل ادرائم کتاب لائے جو کہ ہمیشہ مسلمانوں میں رہے گا۔ پھر دیکھو انجیل بوحنا باب ۱۹ آیت ۱۳ ''لکین جب وہ لیتی روح حق آئے گی تو وہ شمعیں ساری سیائی کی راہ بتا دے گ۔اس لیے کہ دوانی ند کیے گی لیکن جو کھے نے گی دوشھیں کیے گی۔ دوشھیں آئندہ ك خرين دے كى اور ميرى بزرگى كرے كى-" اس أجيل كى عبارت سے ثابت ہے آنے والے کی تمن علامتیں میں۔ ایک! یہ کہ وہ آنے والا سچائی کی راہ بتائے گا۔ مرزا قاریانی نے بچائے سیائی کے راہ کے بچی کی راہ بتائی اور مسلمانوں کو اوتار اور تنائخ بروز کی راہ بتائی۔ ابن اللہ کی راہ بتائی۔ خدا تعالی کے حلول کا مسلد بتایا جو کد باطل ہے۔ اس مرزا قادیانی آنے والے نہیں ہوسکتے۔

دوسرا.... بدكہ جو كھ سے گل وہ كے گا۔ بد بھى آنخضرت ﷺ كى صفت ب

ج قرآ ان نے تصدیق فربانی ہے۔ دیکھو و ما پنطق عن الھوی ان ھو الا و حبی ہو حبی . (اہتم) کین مجر تیکھ اپنی طرف کچھ ٹیس ہوائے گر وہی جو اس کو وی کی جاتی ہے۔ مرزا تادیبانی کی کوئی وی رسالت ٹیس اور نہ کوئی وی ایسی ہوئی جو کہ کچی ہوتی جس کو شدا تعالیٰ کی وی کہہ سے ہے۔ ہاں وی الجی کے مدمی سے گڑ جب وہ وی جموئی نگلی تو بائل تادیلیس کرتے جیدا کہ عمواللہ آتھم جیسائی اور محموی کے فاح کے بارے میں کیس۔ جو کہ مشت نمونہ از شروار ہے۔

تیرانس، آئر سده کی خبریں وے گی۔ یعنی قیامت کے حالات اور علمالت بتائے گی۔ بید صفت بھی حضرت مجمع ﷺ میں تعمل مرزا قادیاتی نے کوئی علامت قیامت فیمی بتائی۔ پیشگرئیال کیس جوجمونی لکلس ۔ اپنا زمانیہ آخری بتایا جوعلو نکلا۔

چوتھا .... یہ کہ وہ آنے والا میری بزرگ کرے گا۔ یہ بھی آنخضرت علیہ بر صادق آتا ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تعمد بق کی اور جو جو الزامات يبود في ان ير اور ان كى والده (مريم) ير لكائ تقد ان سے ان كى بريت ظاہر کی اور و جیھاً فی الدنیا و الاخرة. (العمران ٢٥) فرما كر إن كی بزرگی كى \_ يس وه ى اس پيشكوئى كے مصداق موسكتے ہيں۔ ندمرزا قاديانى، جفوں نے يبلي تو حفرت عيلىٰ کی نبوت سے بی انکار کر دیا اور پھر گالیاں دیں جیسا کہ ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔ جب آنے والے کی صفات مرزا قادیانی میں نہیں تو پھر وہ اس پیشکوئی کے مصداق ہرگز نہیں ہو کتے۔ بڑی بھاری تمیز اور صفت آنے والے کی سے ہے کہ وہ صاحب حکومت ہو گا اور سردار ہو گا مگر مرزا قادیانی غلای اگریزوں میں آئے اور ان کی کچبر ہوں میں بطور ملزم و مجرم حاضر ہوتے رہے۔ کہیں سزا یائی کہیں بری ہوئے اور ایلیں کرتے رہے۔ پس وہ ہرگز سردار نہ تھے اور نہ اس پیشگوئی کے مصداق ہو کتے ہیں۔ دیکھو انجیل بوحنا باب ۱۲ آیت اا میں لکھا ہے۔ "عدالت سے اس لیے کداس جہان کے سردار برحم کیا گیا ہے۔ "مرزا قادیانی نه سردار تھے اور نه صاحب عدالت تھے۔ جو اس پیشکونی کے ہرگز ہرگز معداق نہ تھے۔ انجل برنہاس میں تکھا ہے۔" کابن نے جواب میں کہا۔ کیا رسول الله على كات ي ك بعد اور رسول بهى آئيس كيد رسول يوع في جواب ويا اس کے بعد خدا کی طرف سے بھیج ہوئے سے نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ گر جھوٹے نبیول کی ایک بری جماری تعداد آئے گی۔'' ویم و انجیل برنباس باب ۱۹ آیات ۲ ک ۸ ۹ علام رمول قادیانی! اب مطلع صاف ہے کہ حضرت عیلی کے بعد صرف ایک سی رسول آنے

والا تعاجو كم عرب من آچكا اور اس نے خاتم انتيين كا لقب پايا- جيسا كه حضرت عيلي نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد کوئی سے نی نہ آئے گا اور آ تخضرت عظی نے بھی فرمایا۔ لا نبی بعدی لینی میرے بعد کوئی نبی نبیں تو اظہر من الحس طور پر ثابت ہوا کہ آ مخضرت عظی می آخری نی تھے۔ جب دو رسولوں کی پیٹگوئی ہے کہ بہت جمولے نی ہول گے اور ہوئے بھی۔ تو مرزا قادیانی جھوٹے نبی و رسول ٹابت ہوئے۔ جیسا کہ ان ے پہلے مسلمہ سے لے کر مرزا قادیانی تک کاذب معیان تھے۔ اگر کہو کہ مرزا قادیانی سے نی تھ تو یہ ہرگز درست نہیں کونکہ عبدہ صرف ایک بیعنی حفرت عیلی کے بعد صرف ایک رسول آنے والا ہے۔ اگر بقول آپ کے مرزا قادیانی سے میں ادر مصداق اس آیت اسم احمد والی پیشگوئی کے میں تو ابت ہوگا کد نعوذ باللہ حضرت خاتم النيين سے نہ تھے کیونکہ بقول آپ کے احمد نہ تھے۔ گر پھر بھی مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکتے كونكه آپ نے بهت جگه افرار كيا ب كه مرزا قادياني حفرت محر الله كى متابعت سے بى موے میں۔ جب آقا کی نبوت و رسالت ثابت نبیں تو غلام کی رسالت بدرجہ اعلیٰ کاذبہ ب. ورنه بادر بول اور عيهائول كو موقعه اعتراض و انكار كا دينا كه آنخفرت عظي احمد نه تھ تو سے رسول بھی نہ تھے۔ کیونکہ حضرت میٹی نے آنے والے کا نام احمد بتایا ہے اور بقول مرزاکی جماعت کے رسول عربی احمد نہ تھے تو سچے رسول نہ تھے۔ افسوس مرزائیوں کی عقل يركيب بيقر ير كئے كه بالكل كور باطن موكر سياه دل مو كئے - حالانكه ياور يول ادر عيمائيوں كو اقبال ب كرآ تخضرت علية كا نام احمد تھا۔ سروليم ميور صاحب لايف آف محر جلد اوّل ص ١٤ من لكت مين -"يومناك الحيل كاترجمه ابتداء من عربي من مواراس لفظ (فارتلیط) کا ترجمه ملطی سے احمد کردیا ہوگا یا کی خود غرض راہب نے محمد علی کے زبانہ میں جعلسازی سے اس کا استعال کیا ہوگا۔" یادری صاحب کی عبارت سے ثابت ب كه حضور عليه كا نام احد محمد يا محمد احمد دونول نام مشهور تنه \_ محر مرزال صاحبان انكار كرتے ميں افسوس اسلامى تاريخ بھى نيس و كھتے۔فقر الشام ص ٣٢٦ ميں لكھا ہے كه بوحنا ذکر کرتے میں ابوعبیدہ بن جراح سے طب میں فتح اسلام کا بیان کرتے ہوئے کہتے جِن كه ني تحمارے احمد ومحر ضرور وي جي -جن كى بشارت عيلى بن مريم نے دي تھي-

وم .... حترت خالد بن وليدٌ كا قول ب لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمد رسول الله. بشريه المسيح عيسيٰ. (تورّ النام ٢٣٧)

سوم .... اناط اپ بی کونسیحت کرتے ہوئے سی شعر فرماتے میں اما

تستحی من احمد ﷺ یوم القیامة النحصوم. یخی ٹیمل حیا کرتا تو احمہ ہے ﷺ دن قیامت اورخصومت کے۔ (فوق الثام م ۳۵۵) نماام رسول قادیائی بتا دیراجمہ کون تھا۔

مرے دارم فدائے خاک احمد دلم ہر دقت قربان مجمدﷺ

(هيقة الوحي س ٢٩٢ خزائن ج ٢٢ ص ٥٥ ٣ مصنفه مرزا قادياني)

مرزا قادیارا نے تورائس اجمد ہونے ہے انکار کیا ہے۔ تھے ہیں۔ "اس آئے
دالے کا نام اجمد رکھا گیے ہے۔ وہ جمی اس کے مثل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جمد
جلائ نام ہے اور اجمد جمانی۔" (ازالد اوام س ۲۵۳ م ۱۳۳۳) مرزا قاویائی خود
جلائ نام ہے اور اجمد جمانی۔" (ازالد اوام موسلات منام انجین ﷺ کے نام سے تو پھر
ائے میں مثل اجمد ہوں اور مجمد واجمد حضرت خام انجین ﷺ کے نام سے تو پھر
آپ من طرح کہ سکتے ہیں کہ اس چیگوئی کے مصداق مرزا قاویائی ہے؟ بس اس آیت
ہیں اس آیت
ہیں اس تعدال فلط ہے بکد اس آیت ہے تم تم نبت خابت ہے کیونکہ قرآن شریف بیس
رسوان میں مرف ایک رسول کی جنارت ہے جو آئے واللا ہے۔ اگر حضرت تھ کے ابعد بھی
کوئی رسول آنا ہوتا تو در ان نہ ہوتا بکہ لیسید بھی رسوان ہوتا

آيت دہم پيش كردد غلام رسول قادياني

"قال اننى جاعلک للناس الماماً قال ومن فرینى قال لا بینال عهدیم الطالمین. (سرة البتر) 7: .. فربایا الله تعالی نے اے ایرائیم میں تجھے لوگوں کے لیے الم بنانے فربایا الله علی الوگوں کے لیے الم بنانے فربایا مین کوئیس بہتے گا۔ استدال اس آیت ہے امکان ٹوت بعد آنخضرت کھنے مناف کرنے کے الم بنائے میں خدا تعالی نے حضرت ابرائیم کے متعلق ارشاد فربایا ہے کہ میں تجھے الم بنانے والا ہوں اور اس انامت سے مراد سب جائے ٹیں کہ

فیوت ہے جیسا کد دوسرز مگا۔ ایراہیم کو صدیقا غیا فرما کر آپ کی امت کو نیوت کے معنی پی چیش کیا ہے اور حضرت ایراہیم کی موش پر فرمایا کہ یہ منسب نیوۃ فالموں کے سوا تیرکی دوسرکی اولاد واور ڈریت لوشرور کے گا۔ جیسا کد دوسری جگہ سورہ محکومت بھی فرمایا و جعداما فی فویدۃ النبوۃ المحتیٰ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نیوت کو تائم کیا۔

ار ، یم و کیسے بین کہ آنخسرت میں کئی کے بہ جد خمیر میں آت رہا حالاکد
حضرت ابراہیم کی فروے کا سلملر صرف آخضرت کی کئی کیس بلد قیاست کل ب
جس سے اازم آتا ہے کہ یہ اماست اور نبوت کے عمید ہے گئی قیاست کل حضرت ابراہیم
کی فروے محروم رہے گی تو محروی کا باعث تو فروے کا طالم ہونا قراد دیا ہے۔ جس سے
لازم آتا ہے کہ تخصرت چی کے بعد قیاست میک حضرت ابراہیم کی فروے تمام کی تمام
طالم تی ہو جائے۔ ہم میں سلیم کرنا پڑے گا کہ جو طالم نہ ہوں تو ان کو یہ عهد ضرور ب
اور جب اس صورت میں حضرت ابراہیم کی فروے کے لیے قیاست میک اس عمد کا جاری
رہنا ارشاد ایزدی کے ماشحت ضروری ہے تو بحران سے بھی اور میا اس عمد کا جاری
رہنا ارشاد ایزدی کے ماشحت ضروری ہے تو بحران سے بھی اورم آیا کہ امکان نبوت بعد

 و کانوا یعندون. (بڑو ۱۱) ترجمہ: اور ان پر ذلت اور تخابی ڈال دی گئی اور خدا کے فضب شن آگئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آجول سے اٹکار اور نیوں کو نامخ تی کیا کرتے تحے اور نیز یہ اس لیے کہ انھوں نے نافر مائی کی اور حد سے بڑھ بڑھ جاتے تھے۔

نظام رسول قد ابن غور فرائي كد جب مهد شريد قل كد تيرى ذريت ظالم بوگى الله وكل الله والله وكل الله الله وكل الله

برد این دام را جائے دگرند که ملم را بلند، پت آشیانہ

کونی سلم تو ایک پریتان توریوں کی وقعت نیس رکے گا۔ بال جس میں سیلمہ
پری کا مادہ مرکوز ہے۔ ان کو جو چاہو مؤالو۔ اس آیت سے تو النا ختم نیوت ثابت ہے
کیونکہ بسبب فالم ہونے کے بنی امرائیل نیوت کے واسطے ناائی ثابت ہوئے۔ تو ضدا
کے حضرت خاتم انعین کو بجیح کر سلسلہ نیوت بعد قرما دیا اور بنی امرائیل کو محروم کر دیا۔
مورہ محکوت کی آیت جو آپ نے چش کی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سلسلہ نیوت بعد
اسمین محکوت کی آیت جو آپ نے چش کی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ سلسلہ نیوت بعد
میخہ ہے۔ می کا مظلب ہی ہے کہ اے محم تھیاتھ آپ سے پہلے ہم نے ابراہم کی
فرویت میں تی بناتے۔ رہنین کھا کہ ہم آپ تھیاتھ کے بعد بھی بناتے دیوں گے۔ باق
دریت میں تی بناتے۔ رہنین کھا کہ ہم آپ تھیاتھ کے بعد بھی بناتے دیوں گے۔ باق
دریا کی بار کے اس کو اس کے اس کے کو قد شدہ آپ کے اس کے نوج کا

چاہے گی اور بنی امرائیل کے ظلم کے باعث فتت نبوت بنی امائیل میں نتش ہو کر مسدود ہو گئی تو چر فاتم النمین میں نتی ہو کہ اور ان واسطے آ تحضرت میں کئی اور ان واسطے آ تحضرت میں کئی اور ایسا
اولاد نرید کو خدا تعالی نے زندہ نہ رکھا اور فرمایا کہ چنگہ تھر سول اللہ میں ہے اور ایسا
میں جھ کے لیے اس واسطے اس کی اولاد نرید کا سلسہ جاری نہ رکھا تا کہ ذریت
میں جو کہ کوئی تی نہ ہو جائے تو حضرت ابرائیم کی اور میں کس طرح تیامت تک
خاری رہ میں ہے ہے اعلام سول قادیاتی فور کریں کہ جب شرط فوت ہو گئی تو شروط بھی
فوت ہوا۔ کی جب ذریت ابرائیم طالم ہوکر المل نہ رہی تو معد خداوشک کس طرح تیامت
تک جاری رہا؟ لیس اس آیت سے ارمان نبوت بعد حضرت خاتم النمین غلط ہے اور اس
آیت ہے بھی استمدال خلط ہے۔

آیت یازدہم پیش کردہ غلام رسول قادیانی

وما کان ربک مھلیک القری حتیٰ بیعث فی امھا رسولا وال کا مھلیک القری حتیٰ بیعث فی امھا رسولا وال کا مھلیک القری الا والعلها طالمون. (سرو قض) نیس تیرا رب بلاک کرنے والا بیوں کو بیاں تک کہ ان بہتیوں کے اور لینی اس بی کس رسول کو مبوث نہ کرے اور مینی اس بیل کس کہ بہتیوں والے ظالم ہوں۔ " نیس ہم بلاک کرنے وائے بہتیوں کو گر اس طال میں کہ بہتیوں والے ظالم ہوں۔ " یہ بہتیوں کے ہاک کرنے ہے پہلے ان میں ہے کی ایک ہتی میں رسول کو مبوث کیا ہے کہ بہتیوں کے بالک کرنے ہوں کہ بہتیوں کا بیات میں میں رسول کو مبوث کیا ہوئے کہ بالا کا بیات کی بیٹ کی موسول کو مبوث کیا ہوئے کہ بہتیوں کا بیات ہیں اور اور کی بیٹ کی بہتیوں کا بیات ہوں کہ بیٹ کوئی رسول آیا ہو۔ پھر اس کے کہ اس قانون کے باقت بلاکت سے پہلے کوئی رسول آیا ہو۔ پھر اس کے کہ آتے اور ہونے اور ہو بیات ہم بلاک ہوئے اور ہو کے اور ہوئے اور ہو کہ ہے۔ جس سے خان ہوا کہ ایک جاتی اور اور اس میں ہے ایک بوٹ کا در ہوئے اور ہوئے ا

(ماحثه لا بهورص ۱۹۴)

حواب: اس کا جواب ہو چکا ہے کہ عذاب کا آنا کسی رسول کے سبوت ہوئے کو سطوت قمیمیں۔ مجراس عِکھ عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور غلام رسول قادید کی کا لکھنا غلہ ہے۔ اگر بجد نظم ہلاک کرنا میج ہے تو جو مرزائی ہلاک ہوئے۔ وہ کیوں ہلاک ہوئے? دیکھوڈیل کی فہرست کہ کس قدر مرزائی ھاموان سے ہلاک ہوئے۔مولوی تمہ افضل مولوی سوبهم

برہان الدین مولوی محمد شریف مولوی تور احمد ڈاکٹر بوڑے خان وغیرہ وغیرہ اگر مرزا قادیاتی کے انکار سے ہلاک ہونا تھا تو یہ لوگ طاعون سے ہلاک ند ہوتے۔ دوم....آپ کا استدال اس آیت سے بوجم بات ذکل غلا ہے۔

(ازاله اوبام حصدودم ص ۵۷۵ ترائن ج ۳ ص ۱۳۱۳)

 جواب خود ہی دے گئے ہیں کہ رسول کی بعث کی عزت ہے ایک ہمتی بھی ام القرئ بن بیاتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ شرط تو یہ ہے کہ رسول کی بعث ہے پہلے وہ شہر ام القرئل ہو۔ گر غلام رسول قادیاتی کا النا منطق ہے جو کلام رہائی ہمیں اصلاح کرتا ہے کہ جس کہتی ہمی رسول پہلا ہوں۔ بعد ہمیں ام القرئی رسول کی ویہ ہے بین جاتا ہے۔ یہ ایسا تی نامعقول جواب ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیاتی سج موقود کے مدی ہوکر تی بن گئے۔ حالاک شرط یہ ہے کہ زول ہے پہلے تی اللہ ہوگا ہے

مر بسر قول حيرا اے بت خود كلام غلط دن غلط رات غلط صح غلط شام غلط

جیسے قادیان بھتی ام القرئی رسول کی عزت کے واسطے بن گل۔ ای طرح منارہ قادیان بھی جامع دشق کا منارہ بن گیا۔ گرمشکل قریب ہے کہ بیرسب مجھ عرزا قادیاتی سے پہلے ہونا تھا۔ گرموا بعد میں۔ جس سے طابت ہوا کراس آبت سے بھی استدال غلط ہے۔ امکان نبوت بعد آنضرت مکافحہ کے جوت میں چند اعادیث کا حوالہ:۔

حديث اوّل بيش كرده غلام رسول قادياني

" عن النواس بن سسمان قال ذکر وصول الله عظی و بعصر نبی الله عصدی و اصحابه فیرغب نبی الله علی و اصحابه فیرغب نبی الله عبدی و اصحابه فیرغب نبی الله عبدی و اصحابه الی اعز العدید. ترجر نواس بن سمان نے فیرغب نبی الله عبدی و اصحابه الی اعز العدید. ترجر نواس بن سمان نے دوایت کی ہے کہ تخرت علی نہی ہر وحزت میں موجود کی بمتر اسحابہ بہاڑ میں دوک جا کیں گے اس کے بعد پھر وحزت میں کی بیات فرمل دوک جا کیں گے اس کے بعد پھر وحزت میں کہ بعد وحزت میں گا کہ اس کے بعد پھر وحزت میں کہ بعد وحزت میں گا کہ بعد میں کہ بعد وحزت میں کہ بعد اسحابہ بہاڑ میں اثر آئے ہی گے دورت میں گا کہ ہو دورت کی الله ان مودول کی بداؤ کی دورت کے گئے وجائش فرما کیں گے۔ ہددی گئے مسلم میں ہے۔ جس میں آئے والے تی مورث کئے تو اور ایک بیات کے احداد کی اور ایک بیات کے اور کھر ایک بودرت کی ان اللہ کے اسکام میں ہے۔ جس میں آئے والے میں تا ہے کہ آخضرت کی گئے کے بعد کی دورت کی اند کے احداد کی دورت کی اند کے احداد کی دورت کے اور ایک بیات کے دورت کی دورت کی اند کے احداد کی دورت کی اور ایک بیات کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کو دورت کی اند کے احداد کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی

(ماد الامورس ٣٣) جواب: فشر خدا بلد ہزار ہزار شکر کہ غلام رسول قادیاتی نے بید صدیث خود ہی جی کر دی اور اسکو صدیث رسول اللہ علی تسلیم کر لیا علم رسول قادیاتی دعوی باد دلس قاش حوالی۔ ۱۲۸ المام رسول قادیاتی پہلے سوقہ تاکس کہ مرزا قادیاتی پہلے احمد اور پھر مجھ اور گیر پر شام اچر سم طرح ہوئے؟ اگر کیو کہ "مرزا قادیاتی کی دوح پہلے جسٹی شرق کی اور پر شام اجر سے تو یہ باطل ہے۔ کیو کہ ای کا نام قائ ہے جو کہ پالہواہت باطل ہے۔ اگر افروہ ہوئے تو یہ باطل ہے۔ کیو کہ ای کا نام قائ ہو تو یہ جی باطل ہے کیو کہ سا ا کیو کہ مرزا قادیاتی کا موجود پہلے جسٹی تھا چر تفام ہوا تو یہ جی باطل ہے کیو کہ ساک نام تد آخل ہے۔ جس کی صورت یہ ہے گید وجود دومرے دوجود شرو قائ ہو جائے اور دومرے کا وجود مجھ اس ش سا جا بیا رواس کے مرش اور طول اور محق ش زیادتی شہ مورے کا وجود مجھ اس ش سا جا کیں اداس کے مرش اور طول اور محق ش زیادتی شہ ہود چرککہ مرزا قادیاتی کے قد و قامت ش کی طرح کا بحد وقوئ گیز نہ ہوا۔ تو ٹارت ہوا کہ دست کیں۔ ہرائیلہ محض میں گزشتہ بردگوں کی صفات ہوں تو اس میں مرزا قادیاتی کی موری سے نہیں۔ ہرائیلہ محضد و صفوته والی یوسف و حسنه والی ماسٹ میں مرز اور ایک کے مناوادان ینظو اللی ادم و صفوته والی یوسف و حسنه والی ماسٹ میں ہو الی عاس میں ہو الی عالی میں دوالہ کا میں میں دوالہ کو والی عصد و حسنه والی علی میں دوالہ کی ہیں۔ (سیرة الاقطاب ص ۵) ال صدیث کو افت منی بمنوله هارون النع. سے الماؤ تو النہ منی بمنوله هارون النع. سے الماؤ تو النہ منی منازله هارون النع. سے الماؤ تو النہ بوکر تی کیم المسلام کا مثل کیونکہ اس مدیث میں رسول اللہ علیجہ المسلام کا مثل فرمایا گر اس کی تم دور کرم اللہ دید کو حضرت آدم پوسف موئل علی وجھ علیم المسلام کا مثل فرمایا گر اس کی تو کی تردید فرما دی کیونکہ تی ہوتا وعدہ خداد میں کا دوئو کی تمی مثل منے ہوکر تی اللہ ہونے کا جو کہ اور مرزا قادیائی کا دوئو کی ممثل منے ہوکر تی اللہ ہونے کا سے جو کہ آزردے قرآن و حدیث غلا ہے علام رسول قادیائی نے وقت تر دید کر دی اللہ طبور میں تیمین کی کو اللہ کے اور شرخ تیمین کی کوئلہ کی دوئت کے دوئت اللہ کا دیگر کی اللہ ہو سکتے ہیں کیونکہ لیونکہ کی دوئت کی دوئت کردی کی دوئت کے دوئت کی دوئت کردی کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کردی ہوئے کی دوئت کی دوئت کردی ہوئے کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کردی ہوئے کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کی دوئت کردی ہوئے کی دوئت ک

( اقل ) ..... دچال کوتش کیا جو کد و حد تھی بیروی آسنل ہے۔ اور این قطن کے مشاہدے؟ ( دوم ) ...... پہاڑ میں روک جانا ہے مرز اعلی یوٹی کہ پہاڑ میں روکے جانا بتاؤ کر کس پہاڑ میں روکے گئے؟

(سوم) .....، توج ما بُوج كا رزا قا ياني . ، ونت خروج بوا اور وه بلاك بوك؟ ثابت كرو\_ جہارم)... یاجوج ماجوج کی ہلات کے بعد مرزا قادیائی کا پہاڑ سے اترنا بتاؤ کے س ببار سے اتر ۔ ؟ اور کون کون اصحاب ان کے ساتھ پہاڑ پر روکے گئے تھے اور واپس انے۔ ( پیجم ) ... ید بوج کے مردول کی بدیو سے مرزا قاویانی کا تنگ آٹا اور دعا کر ابت كرويد يانج أموراس مديث من حضرت يني كن خصوصيات كي ذكور بين جد مرزا ادیانی میں یے خصوصا ، نہیں اور نہ ان کے وقت ایسے واقعات پیش آئے نہ اجوج ماجون آن سن کر بربوچیلی اور نہ وہ بہاڑیر پٹاہ گزین ہوئے تو ان کا نبی اللہ ہو، باطل ہوا کیونکہ نی اللہ تو عیلی علیہ السلام ہے اور مرزا قادیانی جب عیلی نبیس بلکہ اللہ ہیں۔ كرش بي - توس صديث كرو سے تو بى الله بھى تبيں - اگر كوئى كيے كه لاك ساحب آنے والے میں اور ایک جائل مسکین کالل رعایا میں سے مدی ہو کہ آنے والا میں ہی ہوں اور چوککہ آنے والا لاٹ صاحب ہے۔ اس واسطے میں لاٹ صاحب بھی ہوں۔ حالا ککه کوئی سرسری عبده بھی شدر کھتا ہو تو اس کو کوئی لاٹ صاحب صرف دعویٰ پر بلاشوت ك تسليم كرسكتاً بي؟ بركز نبيل \_ ايبا عى مرزا قادياني كا ايك امتى موكر نبى الله مونا النا منطق ب جو کہ قابل شلیم نہیں ہے۔ آنے والے کی سفات و تحسود ت و تشخصات آنے ے پہلے اس کی ذات میں ہوتے ہیں۔ ندک بعد دعویٰ۔ پس بیط مرر الادیائی کا دعویٰ ت يت ني الله منا عابت كره يونارال مديث عن ميلي لك . وهند مر الله

ہے تھے سوبرس بیلے بی سے جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ای انجیل کی تجریرے رو سے
آ تخضرت منظقہ نے نزول ورنع میسٹی کی تصدیق فربائی اور فربایا کہ ان عیستی ام بعمت
واند واجع الیکھ قبل یوم القیامت لیٹن رسول الشنطی نے فربایا کہ حضرت اُسکی علیہ
المام نہیں مرے اور وہ قیامت ہے بہلے تھارے طرف آنے والے بیل کیا مرزا قادیاتی
کا ذکر قرآن و حدیث میں تھا؟ برگز تہیں ہے۔ تو پیر 19 مو برس کے بعد مرزا قادیاتی
عسلی نی الشکی کر جو تکے بین؟ بکیدان کا مثلل می جو نے کا دئوی ہے کیاتی ہے کیاتے تاعدہ
ہے مدید مدید بہدکا عین فیمیں جوتا لیل جب مرزا قادیاتی عین عینی فیمی تو موجود بھی
نیس اس مدیث ہے تھی استدال نظام رسول قادیاتی علی علیہ اے۔

حديث دوم بيش كرده غلام رسول قادياني

"قال وسول الله علي الم الله على المواهيم لكان صديقا نبيا (رواه ابن ماجه) 
ترجد: فربا رمول الله على في أركر إينا ابرايم زعه ربتا تو ضرور بى في بوتا-"
استردال: الى صديث على المكان أنبت بعد أنخضرت على البيام المال في المحال الموال المو

(خاسمار) برائد ایر امریکات خام رسول را دیگی حزیل قادریان مقدر سرماده ا مورس ۱۲۳) حجواب: غلام رسول قادیانی کا به کهنا که اگر ایراهیم زعده ربینا تو می هوتا امکان خمیت بعد آخضہ بت مقطقهٔ خابت کرتا ہے۔ غلام ہے کیونکہ اقرال تو بیر صدیت قرآن شریب کی آیت

، درب معلی از دون کاروی کا پید به منظم اور این احداد می اور استان کرد این به در استان کرد این این استان می آیت انتخاب منظقهٔ خارج کرد: به خلط به میمویک بازی از این میرود با در این میرود کرد این کرد بین میکد. خاتم اعتمان کار بر سرح متعلق به یک میکند قرآن شریف نے خود فیصله کر دیا ہے کہ چمک حفرت خاتم المعین پیدا ہوسکا ہے۔

سرت ما است و مرف شرط ہے جس کے معن اگر کے بین اور شرط کے واسلے براہ کا ہوتا مروری ہے اگر ابرائم زعم و بہت کے معن اگر کے بین اور شرط ہے اور تی ہوتا برا ہے میں مروری ہے آگر ابرائم زعم و بہت آت تی ہوا۔ جس سے نابت ہوا کہ قرم ہوتی اور شہر المحنی شاہائیم زعم و با اور نہ تی ہوا۔ کس خدا کے فل سے خارج ہوا کہ کی حم کا تی بودا کی میں من است ہوا کہ کی حم کا تی بودا کے موز المول کا دیا کہ کی حم کا کر خدا تو اللہ کی تعریب کی ہوا ہے کہ کی حم کا کی بودا کے موز المول کا دیا کہ کی حم کا کی بودا ہے کہ کی حم کا کی بودا کہ بودا کے بودا کے بودا کے بین اور بود کی بودا کے بودا کی بودا کے بودا کے بودا کے بودا کی بودا کے بودا کی بودا کے بودا کے بودا کے بودا کے بودا کے بودا کی بودا کے بودا کے بودا کے بودا کے بودا کی بودا کے بودا کے بودا کے بودا کی بودا کے بودا کے بودا کے بودا کی بودا کے بود

آ نامکن ہے؟ کیونکہ جیسے اس حدیث پیش کردہ غلام رسول قادیانی کے الفاظ میں ویبا ہی اس مدیث لو کان موسی حیا کے ہیں۔ اس ثابت ہوا کہ اگر لوے غیرتشریسی ہی کا آنا امکان رکھتہ ہے تو موی کا آنا بھی امکان رکھتا ہے جو کہ تشریعی نی تھا اس بد دھکوسلا غلط ہے اور قرآن و حدیث کے برخلاف ہے کہ اس صدیث سے امکان جدید نبی بعد آ تخضرت علی ابت ہے۔ غلام رسول قادیانی لو ناممکنات پر آیا کرتا ہے اور فعل کا ظہور نبيل بواكرتا\_ جيماك لوكان موسى اور لو انزلنا هذا القران على جبل (الحشر ١٦) ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا. (في الرائل ٨٨) لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا. (انبیاء ۲۲) سے ثابت ب ان مثالول سے امکان ثابت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس قدر حدیثوں کے ہوتے اس مدیث کو امکان نبوت میں پیش کرنا سخت غلطی ہے۔ غلام رسول قادياني كابدكهنا كدميح ودود اور حفرت ابراجيم ابن آتخضرت عظف كي طرح جوني موال انھیں خاتم النبین کی آے نہیں روکن غلط ہے اور قیاس مع الفارق ہے کیونکہ حضرت ابراہیم تو ٹی زادہ تھے۔ اگر وہ زہ ، رب ربہ سبب طبیر زادہ ہونے کے نبی ہو کتے تھے۔ اس واسطے زندہ نہ رہے اور ہی نہ بوے اور خدا نے مطابق وعدہ آیت فاتم العظم ب بعد مُدَمِينَ كُولَى فِي مَدْ بَعِجا ـ كَر مرزا قادياني تو يَغْمِرزاده ند تھے كدايے باپ مرزا غلام مرتضیٰ کی نبوت کی وراثت یائے مرزا قاریانی کے مسیح ہونے کا رد پہلی حدیث میں مجى كافى طور بركيا ہے۔ اب اخير ميں ہم مرزا قادياني كى معيار مقرر كردہ پيش كر ك غلام رسول قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے بولو کہ مرزا قادیانی سے سیح و مبدی کے كام موسة توميح موعود ورنه وه اولى العزم نبيول حفرت عيلي اور حفرت تحد خاتم العين کی پیشگوئی کے مطابق جھوٹے مسے تھے۔ جب مرزا قادیانی اپنی معیار سے جھوٹے جب تو یمرنی الله برگزنهیں ہو سکتے۔

ارزا قاد باني اخبار بدرمطبوعه ١٩ مولاني ١٩٠٦ء مين لكهت مين ـ

یہ کا جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہول۔ یہی ہے کہ میں میسیٰ پرتی کے ستون کوتوڑ دوں ور بھائے تناہ ئے توحید پھیلا دوں اور آنخضرت ﷺ کی جلالہ ، اور شان دنیا پر ظاہر کر دول۔ جر سر جھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہول اور یہ علت عالی لمبور میں شہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ اس اور جھ سے کیوں وشنی کرتی ہے اور انجام کو نمیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں و. کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی کو کرنا چاہیے تو پھر میں سیا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا او مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں۔' (خاكسارغلام حمر)

غلام رمول قادیاتی بتا کیس کر مسئی پرتی کا ستوں ٹونا یا مسئی پرستوں کے سنول کو وہ قداتے دسئی برستوں کے سنول کو وہ قداتے وہاں بدیل برگئی ہوئی کہ کی زمانہ میں نہ ہوئی تھی؟ وہ وہ علاقے مسئی علیہ المسلام پرستوں کے بھر کا جیسٹوں کا برانے نگا۔ کون ٹیس جانتا کہ غرب کا ستون تکومت ہے بھی نام دوں بجرون نے بھر کا بھر کہ بھی بادوں کے حق کی امرون کے وہ وہ کئی کہا کے بھی باتوں ہے سی بران کو خوتی و دش کہا کہا ہوں میں میں میں میں کہ دیا کہ میں خوتی میں برادوں کو خوتی و دش کہا اور معالم بران اللہ اکر مول اللہ اور معالم بین خوتی ہو ہے؟ مرزا قادیاتی شن یہ طاقت بی نہ تھی کون دانت کے مرزا قادیاتی شن یہ طاقت بی نہ تھی کون دانت کے مرزا قادیاتی شن یہ طاقت بی نہ تھی کون دانت

دوسرا کام......مرزا قادیائی کا مثیبت کی جگه توجید بھیلانا تھا۔لیٹن ....الٹ بوا کہ الکھوں کی تعداد میں مسلمان جیسائی ہوئے اور جو جو علاقے سیسائیوں نے فق کیے وہاں سے مسلمانوں کو جیسائی ہوئے : مجبور کیا باقی کوچہ تنج کیا۔

تيرا كام ..... آنخفرت عَلَيْهُ كى جلالت ثان دنيا برظام كرمًا تقامه بي بهي الث موا كدمرزا قادياني في عيسائيول اورآريول كو كاليال ديركر ان كو بتك انبياء عليم السلام ير على العموم اور آ تخضرت عَيْثَةً برعلى الخصوص آبادة كيا اور آريول اور عيمائيول في آ تخضرت علی کی شان میں ایسے کلمات استعال کیے کہ خود مرزا قادیانی ادر علیم نور الدين قادياني في في اشح اور عاجز آ كر پيغام صلح كي تجويز كي اور مندووُل اور آريول اور عیسائیوں کے مسائل اوتار اور این اللہ و حلول کے مانے اور نعوذ باللہ کفار کو انبیاء علیم السلام كے مرتبه ير پنجايا اور باذوليل كهدويا كدرام چندر جي وكرش جي، مهاديوجي وغيرجم تيغيبرت وادكرثن عليم السلام اوربابا نائك رحمته القدعليه لكصنا شروع كرديا بلكه مرزا قادياني خود اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب کے راجہ کرشن کا اوتار ہے۔ غلام رسول قادیانی بتا میں کہ رسول الله علية كى كى يشكونى من ورج ب كه آنے والامس مود كرن جو مدو ندو ك ادتارول يل س ايك برا اوتار بـ اس كا اوتار بوگا- جيما كدمرزا تا ياني كرش ادتار بے اور کر مالیہ کا وروازہ جھوڑ کرشن جی کے چیلے ہے۔ گرمسلمانی ک است کہ مرزا دارد\_ وائ يرعقل مريدان كدا مش خوا مد ين مدغلام رسول قادياني بلاديل و بلا ثبوت مرزا قادیانی کومیح موجود تصور کر کے ان کی نبوت عابت کرتے ہیں او بنات فاسد على القساد كي طريق بر مرزا قاد يأني لونبي الله بناكر امكار، در، بعدار عرت خاتم النبين ثابت كرنے كى ب فائدہ كوشش كرتے ميں اور سينيس مجھتے كدجس كى بوة ير بحث

کر رہا ہوں ای کو جو کہ بیلور دعوی ہے۔ ولیل بناکر چیش ٹیس کر سکتا تھر غلام رسول قادیاتی نے برائیہ آت اور مدیت کے انچر وعوی کو بطور ولیل چیش کیا ہے جو کہ الل علم کے نزدیک باطل ہے جبکو مصادرہ علی المطلاب کہتے ہیں۔ عرف غلام رسول قادیاتی ہر ایک موقعہ پر بیلی کہتے آتے ہیں کہ خاتم المحیون کے بعد متح موقود کا بی اللہ ہونا ممکن ہے۔ مالانکہ ایک آت یا یا کہ عداد حضرت خاتم المحیون ہو ہونا کا دیاتی ہی اللہ اللہ کا بیلی موقعہ کی چیش ٹیس کر سے جس میں کلما ہوکہ بعد از حضرت خاتم المحیون جدید ہی کا بیدا ہونا ممکن ہے۔ جب امکان بی خابت کی اللہ میں کا بیدا ہونا ممکن ہے۔ جب امکان بی خابت ٹیس تو مردا آقادیاتی ہی اللہ کیے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بوت کے خابت کرنے کے واسطے نص کا مقابد نص تعلقی ہے ہونا جاتے ندکہ من گھرت ہا توں ہے۔ فقط۔

(لُوٹ) نظام رسول قادیائی نے آ ٹر میں جو تاریخ 19 اکتوبر 1911ء کسی بے نظط ہے کیونکہ میرے پاس بہ کتاب ۲ جنوری 1917ء کو کینٹی اور جنوری 1917ء میں ٹرائع ہوئی ہے نظام رسول قادیائی کا قادیان جا کر جواب دیتا ٹابت کر مہا ہے کہ تمام مرزائیوں نے ٹل کر زور لگایا عمر کئی تھی تھی ہے امکان جدید نی بعد حضرت خاتم الجھین مینٹیٹ کے ٹابت نہ کر سجے معمد کنر رائیود ٹروسے چوں بتا ہوئور تن

برادران اسلام! حضرت خاتم العمين محمد رمول الده تلقيق کی چنکد پيشاؤ کی ہے کہ بری ادات اسلام! حضرت خاتم العمین محمد رمول الده تلقیق کی چند دی جات کہ بری ادات بھی ہے۔ اسلام المحت کے بیات و دسالت بول ہے۔ اسلام المان کا فرب بلیے آئے ہیں۔ دو شخص الا اس کے لیے بھیٹ ہے میں مان عدی ہوئے۔ ایک سلام کذاب اور دحرا احدوث جمی جو اس محمد کذاب اور دحرا احدوث جمید کر حضور مطاق کی زعری میں مان عدی ہوئے۔ ایک سلام کذاب اور دول کا دیاتی بھر اس کے معتقدوں کے نابود کیا گیا۔ اگر ان آیات ہے گئے؟ کیا آئے اور ان کو بھر میں کا فرج ہے اور ان کے سلام رسول کا دیاتی نے بیش کی کرمنے کو آئی تجدید میں کا آئی ہیں گئے اور ان کے سلام کرمنے کا خضرت منطق اور صحاب ہوتا ہے کہ کہ بیات کی میں کہ ہوتا ہے کہ بیات المستراط الحدث نظامی ہے دول میں کا فرج ہم کی کہ برت دی مراز اکا دیاتی میں کہ بیات میں المان خسال میں کو خسورت نہیں کہ در ان کا دیاتی میں کہ ہوتا کہ بیاس کہ ہوتا کہ بیاس المور کا دیاتی میں کہ بیات کے ہیں۔ مراز اکا دیاتی جو بی تو جس مراز اکا دیاتی جس بھرس مراز اکا دیاتی سے بیش کا کہ بھرس کے بیال خسورت بھی کہ کہ بیاتی کہ میں سے بھیش کا دیاتی میں کہ بیات کے بیاس کے بیال خسور کے۔ مراز اکا دیاتی سے بیش کر اس سے بیال کر دے جس سے بیال خسور کے کے۔ کیس سے بیال کر دے جس سے بیال میں کو بیات کے بیال کے بیل کو کہ کہ میں کہ بیات کیاتی کیاتی کیس کے بیال کر دے جس سے بیال کیس سے بیال کر دے جس سے بیال کر دے جس سے بیال کیس سے بیال کیس سے بیال کیس سے بیال کر دے کیس سے بیال کیس سے

(۱) مسلمه (۲) امو ومنتي (۳) ابن صياد (۴) طليحه بن خويلد (۵) سجاح بنت

الحرث (٧) عثار (٧) احمد بن حسين المعروف مثبتي شاعر (٨) بهبود (٩) يجيل (١٠) سلیمان قرمطی (۱۱) عیسلی بن مهرویه (۱۲) استاذسیس (۱۳) ابزجعفر (۱۴) عطا (۱۵) عثان بن ميك (١٦) واميه (يد بحي عورت تقى) (١٤) لا (١٨) لوشيما (١٩) مشر وارد (٢٠) بهبك (٢١) ابراتيم بزله (٢٢) شخ محرخراساني (٣٣) محمد بن تومرت (ديكمومرزائيول ك كتاب عسل مصل ص ٥٥٠ تا ٥١١ جس من تاريخ كال ابن اثيرُ ابن خلكان تاريخ الخلفاء وغیرہ اسلامی تاریخی کت سے لے کر مفصل حالات لکھے ہیں۔) (۲۴)سیدمحمد جو نیورگی (۲۵) محمد عبدالله (۲۷) محمد احمد سوڈانی (۲۷) شخخ سنوی (۲۸) محمد بن محمد (۲۹) محمد الامین (٣٠) محمه ـ علاقد فاس كا باشنده (٣١) مرزا غلام احمد قادياني پنجابي (ديكيمو ندابب اسلام ص ۸۰۴ تا ۸۰۴ مرزا قادیانی کے بعد بھی اغریا پنجاب کے ضلع لامکبور (اب یا کستان) مں ایک فخص نیلی وهاری نے دعوی نبوت کیا۔ جس نے ایک حکمنامہ جاری کیا ہے۔اس کے سرورق بر لکھا ہے۔ خداوند کریم کے ۳۱۵ احکام جو ماہ اپریل ۱۹۱۳ء کو نازل ہوئے۔ اس نے بھی ہمیشہ نبیوں کا آ بتایا ہے۔جینا کہ کاؤبوں کی چال ہے کہ خاتم النمین پر ضرور پہلے بحث کرتے ہیں یہاں پر اس کے ایک الہام کے تھم کی نقل کی جاتی ہے۔ "دیکھو ضدائی زبان اس اک کے مطابق ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح عربی نہیں۔ جس ملك كان اى ملك كى زبان چاہے حكم فمبر ٤- اے أي بنا ميرے بندول كوميرے نام یر کہ تو ان سے کہو کہ م جانتے ہو کہ بدایا رہتا ہے زمانہ ہمیشہ مطابق میری مرضی کے سو بھیج ہوا ، نج ِ موافق زمانہ کے تم قبول کرد اس کو نہ ہے رہولکیر کے فقیر۔''

(ائی س اسکوند مطبورہ بیت کی اور میں اور ایک اس اسکوند مطبورہ بیت کی اور 1910ء)

مرزائی مد حیان اگر سعادت ای میں ہے کہ چوقنی وعوثی نبوت کرے حس تلکی

ہے اس می ای میں کر اس کے چیرو ہوئے میں نجات ہے تو دوٹری اب تازے نبیول

تازہ و دس اور ترز کا نبوں پر ایمان لا کم چیے مرزا قادیاتی پر ایمان لا کے تنے ان پر بھی

ایمان لا کر اپنی نہ نے الفطرت اور خدا ترس انسان ہوئے کا خبوت دیں۔ اگر چیشہ رسول و

نی آتے رہیں کے تو پھر میاں نبی بخش معراج کے طبطے سیالکوٹ اور میاں عبداللطیف ساکن

گناچرد خطع جان جر والے جو مرزا قادیاتی کے بعد معربان نبوت و رسالت ہیں۔ ان کو

ہیے انسان کر بن کی چیروی کیول نبیس کرتے؟ اگر ان کوچیوٹے تی بائے کہ مانے تو مرزا قادیاتی

خا کسار پیر بخش

بھی کاؤب ی ثابت ہوئے۔تمام شد۔





## اولیائے امت کے ملفوظات کا جواب

نَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّمِ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ ط

واقع ہو کہ جب مرزا اور پانی کے دعادی نبوت و رسالت و کر طعید وغیرہ پر
مسلمانوں کی طرف ہے اعتراضات ہوئے اور مرزا اور پانی فتم نبوت کے منکر جابت
ہوئے تو ان کے مریدوں میں مخت جرت کیلی اور نصوص شرق سے جناب وے سکنے کے
ہوئے تو ان کے مریدوں میں مخت جرت کیلی اور نصوص شرق سے جناب وے سکنے
ماقائل ہو کر مرزا اور پانی کے تفریات کا جواب یہ دینا شروع کیا کہ اولیائے است میں
سے پہلے بھی کئی بزرگان دین نے ایسے ایسے کھات مند سے نکالے ہیں۔ جن کے جواب
کی وفید علائے اسلام کی طرف سے دیئے ہیں کہ مرزا اور پانی اور ان بزرگان میں
جن اور ان بزرگان نے حالت سکر میں اپنے کھات مند سے نکالے اور بعد میں تا بس ہوئے بلکہ بعض نے تھم دیا کہ ہم کو اس حالت میں باک کر دو اور مرزا اور پانی کہتے ہیں
کہ جرے مارچ دو اور مرزا اور پانی کے جمع مرع

ہیں تفاوت راہ از کاست تا یہ کا

وہ بزرگ تو فرمائیں کہ"با خدا و بیانہ باش و با محمد ہوشیار'' اور اس پر اہماع است ہے کہ ختم نبوت کا منکر اور مدمی نبوت و رسالت بلا اختلاف احدے کا فر ہے اور

مرزا قادیانی لکھتے ہیں

آئي واد است پيم کي دا چام داد آل جام دا مرا يہ تمام (دريخين فادي ش12)

لینی جو کچوفنت نبوت کا بیالہ برایک نبی کو دیا گیا ہے۔ ان سب کا مجمور جھ اکیلے کو دیا گیا ہے۔ بیشھر سرزا قادیائی کا ان کو افضل الانباء بناتا ہے بلکہ حضرت خاتم انبیتن محد مصطفع بینچی ہے کی فضل ہونے کا بین ثبوت دیتا ہے کیونکہ جب جو یکھ پہلے نیوں کو لعمت و معرفت دی گئی وہ سب الم کر اسکیے مرزا کا دیائی کو دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ حضرت تحد رسول الشبطيعی کو دیا گیا۔ وہ جمی مرزا کا دیائی کو دیا گیا تو مرزا کا دیائی ک محد رسول الشبطیعی ہے آفضل ہوئے۔ اس دسل سے کہ مجھ تیلینی کو صرف پہلے نہیوں کے کمالات دیئے گئے سے اور مرزا کا دیائی کو پہلے نہیوں کے علاوہ مجد تیلینی کے کمالات بھی دیے گئے۔ تو وہ محد تیلینی سے بھی افضل فاہت ہوئے۔

ای بنا پر مرزا قادیاتی نے تکھا ہے کہ 'اب دیکھو خدا نے بیری وتی اور بیری قدا نے بیری وتی اور بیری گفت اور بیری میں اور بیری ہوتی اور بیری بیت کو نوع کی حقی قرار ویا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار مجبولیا ہے۔'' (اربعین نبر م س ۲ خزائن بن بیامی ۴۳۵ مائیہ) اب قرآن شریف کی جیری اور کھر میکانی کی مثابت سے خبات نہیں ان مکتی ۔ جس کا اوری تیجہ بیہ ہے کہ مرزا گئے۔ اب شروری ہوا کہ سلمان مرزا قادیاتی کی وقع المبین نعوذ باتبال کر ہی کہ آیا وہ اس کلئے۔ اب شروری ہوا کہ سلمان مرزا قادیاتی کی وقع اللہ می بر تال کر ہی کہ آلے وہ اس میں مجبوث۔ اس کے مقابلہ میں نقوڈ اوری اس مقابلہ میں مجبوث۔ اس کے مقابلہ میں نقاق اوالیاء اللہ کھرے مقابلہ میں مجبوث اس موالے مقابلہ میں بیاو گئی اور کہ کے مقابلہ میں کو وزیرا کے مقابلہ میں مجبوث کے مقابلہ میں مجبوث نعلیم۔ توجیع کے مقابلہ میں میں مقابلہ میں کمر خدائی البام خرش کہ ہو شاہلہ میں میں طور کہا کہ اللہ میں کمر خدائی البام کے مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک متابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک میں اللہ ای طرح جاری کھی البیم کے مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک مقابلہ میں میں طور کھا ہے۔ کیک میں اور درمرا فلاء کیوک سنت اللہ ای طرح جاری جاری ہے۔

ست دریں تاعدہ بزل دجد ضد سین نشود جز بصند

سید میں اور جا ہولی ہو جہ میں تاکوہ مقرر ہے کہ مشد البخر مصلا کے طاہر نہیں ہو کئی۔ درائی ہو گئی ہو کئی۔ درائی ہو گئی ہو کئی۔ درائی ہو گئی ہو اس کے مقابل نارائی بھی ہو گیا۔ دب کوئی جا رہبر مصلے بیٹیم و رسول طاہر ہوا تو اس کے مقابل جمورے نے میان نوجہ و سروات و دی و الہام کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ مسلمہ کداب و اسود طنی حضور ہیں گئی میں می کھڑے تھے۔ جموں نے اپنی اپنی جا محت الگ کر کی تھی۔ تر آن شریف میں جوئے دعمان الہام کی ثیر و چا ہے و کھڈا لیک کے جمال کہا گئی ہیں جو نے دعمان الہام کی بغضا کے ہوئے المقول غولو ڈار (ادان م ۱۱۳) تر تھے۔ لیس ای طرح ہم نے کمل ٹیوں کے مقابل ان کے دئمن بنا دیے تا کہ دعم کہ دو عمرور کے دو عمرور کے دو عمرور کی دو عمرور کی

باتیں شیطان کی طرف سے وقی کیے جاتے ہیں۔

پر خدا تمالی نے شیطاتی وی کی عامت یہ فرما دی ہے کہ جدوی شیطان کی طرف سے ہوتی شیطان کی طرف سے ہوتی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حق الشیطان و تنزل کا الشیطان و تنزل کا خطاب الشیطان و تنزل کی خاتی کا المائی کا ال

جب نص قرآنی سے ثابت ہے کدری ہوا گئی ہوتا ہے اور جونا بھی ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کوئی معیار ہو۔ جس پر سجا اور جونا مدتی پر کھا جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جوئے کی چروی کر کے انسان جنم کی راہ افتیار کر لے۔ اس واسطے مولانا رو م فراتے ہیں سے

اے بیا ابلیں آدم روست پی بیرونے نابد داد دست

لین بہت انسان منگل اور شیطان صفت بزرگوں کے لہاں میں ظاہر ہوتے ہیں پس برایک مدگ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا چاہیے بین بیت نہ کر لینی چاہیے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ معیار کوئیا ہے جس پر جھوٹا اور تیا مدگی پکھا چائے؟ تو اس سوال کا جماب یہ ہے کہ سلمانوں کے پاس قرآن شریف و صدیث نہوی معیار ہے اور سلمان ہرایک مدگی کو ان میں معیادوں سے پکھ سکتے ہیں۔ پس جس مدگی کا قول وقل ماتھ افتار آن و صدیث ہو

گا دہ جیونا ہے۔ جائے رس کے سائی بنا کر دکھائے اور ہوا پر اڈکر انجاز نمائی کر ہے۔
حضرت شخ اکبر خرائے ہیں اگر کوئی مختص نبوت کا دعوی کر ہے اور دیدار کو حکم
د کے کہا اور دیدار جل جی پڑے تو سلمان اس کی نبوت کی جرگز نقد تی نہ کریں گے
اور نہ اس کی انجاز نمائی کی تقدیق کریں کے کیچک وقوی نبوت قرآن شریف کی آیت
مائم آئٹیٹن اور شخ حدیث لا نبیقی بقیدی کے برخلاف ہے۔ پس اولیائے امت اور مرزا
تا دیانی کے دعاوی د کلمات کئر و شرک میں چونکہ دن دات کا فرق ہے۔ اس والیے اسے
باکش خلط اور شخت مغالط دی ہے کہ اولیائے امت نے بھی ایسے کھمات مند ہے تکا لیے۔
مرزا قادیانی کو اولیاء اللہ جے کیا نبیت و تو تی ورمول ہیں۔ نعوذ باشد۔

کوئی مرزائی بتا سکا ہے کہ کسی اولیاء اللہ نے سیمجی دعویٰ کیا ہو کہ میں کرش

جو کہ ایک ہندو ندہب رکھتا تھا اس کا ادتار ہوں۔ میر مدثر شاہ مرزائی بشاوری نے ایک آباب ککسی ہے۔ جس کا نام''لمغوفات ادلیائے است ' ب۔ اور مدشر شاہ نے اپنی طرف ہے کوشش کی ہے کہ مرزا قادیاتی کو ایک کو ایک اور است محمد ہا جات کر ہے۔ اور مدشر شاہ نے اپنی کو کر روں ایک اور ایک اور ایک کو کر روں اور ایک کو اور کو کہ دو کہ دو

قولہ: جب بھی کوئ مسلم یا فیتی چیوا آیا اور نسل انسانی کی اصلاح اور تزکیہ نفون کے لیے جب بھی کوئ مسلم یا فیتی ہی اور نسل انسانی کی اصلاح اور تزکیہ نفون کے لیے معرف جوا و حریفان دوجائی اس کے مقابلہ کے لیے انحد کفرے ہوئے '' الخ۔ کوئرک و کفر کی تعلیم و سیح جوابر انسان کو خالق زشن و آسان تاتے ہیں اور واجب الوجود ہتی جو کہ ہے اتجا اور غیر محدود ہے۔ س کو ایک انسان وجود میں محدود ہے۔ س کو ایک انسان وجود میں محدود ہے۔ س کو ایک انسان وجود میں محدود ہے۔ اس کو ایک انسان وجود میں محدود ہے۔ س کو ایک ایس انسان وجود میں محدود ہے۔ اس کو ایک ایس انسان وجود میں محدود ہے۔ اس کو ایک ایک ہوئے جو آیا ہے میں افران میں انسان اللہ کو اسلام میں واقعال کرتے ہیں۔ انسون آب ہے جو آیا ہے میں اور آب مرزا تادیائی کو رسول جی میں جس میں اور آب مرزا تادیائی کو رسول جی میں جس میں آبی ہے کہ جوتو صاف کور چر ہم میں گئی ہے ایک طور ہوئی ان تو ہے دونوں کہ ہے جوتو صاف کور چر تم میں میں جب وہ ساف کور جوالام قائم کے جوالام قائم کے جوالام تائم کے جوالام تائم کے جوالام تائم کے جوالام تائم کے جوالام دونا کور۔ ان کا شیون دوں۔

ی اقل سس تو طول باری تعالی مرزا قارانی کے وجود پس بیں۔ دیکھو الہام۔
الت صفی بعنوللہ بروزی (عجیات البید س ۱۱ توان ن ۲۰ س ۲۰۰۰) کینی خدا تعالی مرزا
قادیانی کوفرماتا ہے کہ اے مرزا کرتو حارے اوتار کے جا بجا ہے۔ اس الہام نے جندووں
کے مشاداتاری تصدیق کر وی اور مرزا قادیانی نے پیچر سیالکوٹ میں فرمایا۔ ''ابیا می میں
راج کرش کے رنگ میں بھی بیول جو جندو غدہب کے اوتاروں میں سب سے با اوتار تھا۔''
دائیکر ساکندہ میں سب سے با اوتار تھا۔''
دائیکر ساکندہ میں سب سے با اوتار تھا۔''

جب مرزا تادیانی کو خدا کہتا ہے کہ تو میرے ادباری جا بجا ہے تو مرزا قادیانی کرشن اوتار ہوئے اور اسلام سے خارج ہوئے کیونکہ کرش بھی کا یکی غیرب تھا جو آج کل آر دیوں کا ہے۔ یحنی نتائج کے قائل اور قیامت کے مثلہ ویں مرزا قادیانی اگر کرش ہیں تو مسلمان نہیں۔ اولیاء اللہ بونا تو در کنار سنو کرشن بی گیتا میں جو ان کی البامی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں۔'' جو صاحب کمال ہو گئے۔ جھوں نے تفلیلتی عاصل کرلیں اور میرک ذات میں مل گئے ہیں۔ ان کو جمنے مرنے کی تکلیفات سے مجر سابقہ نہیں ہوتا۔''

چونکد اخصار درکار ہے اس واسطے ایک ہی حالد کائی ہے۔ جس سے روز روژن کی طرح ٹابت ہے کہ کرش کی خاتج کے معتقد تھے اور ہیم قیامت وحشر اجداد کے مشکر تھے اور ہرگز مسلمان ندھے۔ جب مرزا قادیانی کرش کا اوبار تھے تو مسلمان ندھے کیونکہ طول کا مسئلہ باطل ہے۔

شاہ صاحب فرمائی کہ مرزا قادیاتی ای تزکید نفس کے واسطے تشریف لائے شے کہ مسلمانوں کو طول اور اوتار کے باطل مسائل سکھا دیں؟ خدار انساف فرمائیں۔ کیا

مولانا ردیؓ نے سے نہیں فرمایا

كار شيطال ميكند نامش ولى گر ولى اين است لعنت بر ولى

لیحیٰ کام تو کرے شیطان کے اور کیے کہ ش ول ہوں۔ اگر ولی ہونا یک ہے تو لعت ہے ایسے ولی پر-کیا بین تزکیر تش ہے اور ای تعلیم باطل کی مخالفت کرنے والوں کو آپ وٹس اولیام مجھنے میں؟ افسوس!

۔ ووم ۔۔۔۔۔ انسان کا خدا ہونا۔ مرزا اتادیائی لکھتے ہیں کہ''ہم نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور لیٹین کیا وہی ہوں۔ پھر میں نے زیشن آ سان بنائے اور میں دیکیا تھا کہ میں اس کی خلق ہے تاوہ ہوں۔''

(بطور اختسار أكر و كينا موتو و يكوكهاب البرييص 24 خزائن ج ١٥٣ ص١٠)

شاہ صاحب مدا را فور فرہائیں کہ بین اصلاح احت ہے جو مززا قادیائی نے کی کہ خود خدا بن گئے؟ اگر کہو کہ سے خواب کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی کے متح موبود ہونے کے وقول کی خیاد بھی تو ان کے اپنے تحقوں اور الباسوں پر ہے۔ اگر ان کوخدائیں باتے تو متح موبود کیوں بانے ہو؟ جب الباسوں کے روے متح موبود ہمیں تو خدا بھی ہیں۔ نموذ بالشہ۔

قراً۔ "الل اسلام میں شائد ہی کوئی ایسا ولی گزرا ہوگا۔ جس کو مسلمانوں ہی نے نہ ستایا ہو۔ ائمہ اربعہ سے کوئی ظلم و اقدی سے نہ بچا۔ امام ابو صفیۃ کو قید خانہ میں ہی زہر دی گئ وغیرہ و فیرہ ۔ اس زمانہ میں مرزا ظام اسمہ قادیاتی نے چودتویں صدی سے میس سر پر بمرجب حدیث نبوی مجدہ ہونے کا وقوئی کیا۔ اس واسطے آپ کی مجسی تفالفت کی گئی اور آپ سے دعاوی کو کلمات نفر قرار دیا گیا بلکہ ان کی طرف وقوئی نبرت منسوب کیا گیا۔ عال نکھ جہاں تک میں نے ان کی کنائیں پڑھی ہیں۔ ان سے کوئی کلمہ نفر و وقوئی نبرت تابرت نیس ہوتا۔' انٹے بطور انتشار۔

اقول: شاه صاحب! مرزا قادياني اور اولياء الله يا اوليائ امت مين بعد المشر قين بـ مرزا قادیانی کو اولیاء اللہ کی فارست میں لانا نہایت ظلم کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کا دعوی اولیاء امت ہونے کا ہرگز نہیں۔ وہ خدا اور رسول ہونے کے مدی سے بلکہ نجات کے بھی تھيكيدار واحد تھے۔ آب ان كو برى كرنے كے واسطے اولياء الله كى آ ز ليتے بيں۔ يہ بالكل غلط ہے کیونکہ اولیائے امت کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں وہ انھوں نے ہرگز نہیں کہیں ۔صرف جابل مریدول نے ان کے مرید برهانے کے واسطے غلو کیا ہے۔ بہت اجھا ہوا کہ آپ نے خود بی تذکرہ الاولیاء وغیرہ کتابوں کے حوالے دے کر لکھا ہے۔ اولیاء الله کی نسبت جو کچھ لکھا ہے درست ہے۔ اب ہم کو بھی حق ہے کہ اولیاء الله ک كمابوں ے آب كو وكھائيں كەمرزا قاديانى برگز برگز اولياء الله كے زمرہ ميں سے نہ تھے يهل المام ابو حنيفة كويى ليجيم كدوه اصال نزول حضرت عيلى ابن مريم عليه السلام رسول الله کے معتقد تھے اور ان کا نزول بموجب نص قرآنی واند لعلم للساعة ایک نثان قیامت کا یقین کرتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ حفرت عیلی ابن مریم کے اصالاً نزول کے واسطے حیات لازم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ حیات مسیح و اصالاً نزول جسی کے بموجب انجیل و قرآن کے قائل تھے دیکھو فقہ اکبر و نزول عیسیٰ من السماء.... لیعنی ہر ایک مومن کا فرض ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ قیامت برق ہے اور قیامت کا نثان میہ ہے کہ حفرت عینی آسان سے نازل ہول گے۔ (شرح فقد اکبرص ١٣٦١) مگر مرزا قادیانی باستو برئ اجماع امت کے برطاف کہتے ہیں کہ مینی تو مر کیا ہیں۔ وہ نہیں آئي على الله وه عيلي آنے والا مين بي مول-آب ايے فخص كو جو خدا كے برخلاف اناجیل کے برطاف قرآن شریف کے برطاف کل اولیائے امت کے برطاف جاتا ہے اور من گرت بات كى پيروى كرتا ب- اس كو اولياء الله سے كيا نسبت وے عطت بين؟ آپ کوئی فیوت پیش کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اولیاء اللہ ست کی طرح مجاہدات ك يط كاف نفس كفى كى رياضيات شاقد نفس كى تاديب ك واسط كين - جبال كي

m4+

مشاہدہ ہے اور مرزا قاویانی کی تاریخ بتاتی ہے وہ سے کہ ابتدائی عراقتیم حربی و فاری پس خرج کی۔ جوانی کا وقت اگر یزوں کی طازمت بش کا نا۔ پچو حصہ عمر کا علم دل کے مسیح مرف کیا۔ پچو حصہ عمر کا علم دل کے کا کا ایک کا وقت اگر یزوں کی طازمت بش کا نا۔ پچو حصہ عمر کا علم دل کے کیا۔ پپو تشکل وال کے طریقہ کگائے ہاں حکم ایست مسلمان وہائی کہتے ہیں۔ جب بھی عبادت اللی میں رہائیت کیس سے نہ کی بیٹر میافت کی خدمت کی اور نہ کی بزرگ نے فیش دومائی حاصل کیا۔ بی وہ تھی کے جر طریقت کی خدمت کی اور نہ کی بزرگ نے فیش دومائی حاصل کیا۔ بی وہ تھی کہ ایپ جم رہائیک وہی کو شام کیا۔ بی وہ تھی کہ اپنے جم ایک وہوگئی کو شام کیا تھی الاسلام بیٹن ماصل کیا۔ بی وہ تھی کہ اپنے جم ایک وہوگئی کو شام کیا۔ بی وہ تھی کہ اپنے جم ایک وہوگئی کو شام کیا تھی اور کی حاصر کے خاص کے اپنے جم ایک وہوگئی کہ مار ان اور پلی کو خاص کے خاص کے اپنے کہ بیٹ ایس ایس کی اور وزہ ہوا دو تو اور اور کو اور کے بیٹ بیل ایوا جو بیل اور شدی میں کہ مارا اور دور وزہ ہوا دو تو اور اور کو اور کی میں کی بیٹ بیز پید پیدا ہوا جو میش کی ہوا اور درو زہ ہوا دو تو اور اور کو اور کی کو خس کی بین بیٹ پید بیدا ہوا جو میش کی تھا اور شدی عمینی ہوا میں کا میں کہ مارائی تھا گا ہوا۔ (دکھوٹھی میشی فرم میں کا اس کا کا اور میں کا در کی کوشش کرتے ہوا در وزہ ہوا درو تو اور کو کوٹھی میشی فرم میں کا میں کیا گا گا۔

جب ہوچھا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی تو مریح تھے ہموجب ان کے الہام کے قا مَرُیّهَ اُسْکُنُ اَنْتُ وَزُوْجُکَ الْجَنَّةَ کہ اے مریم تو اور جرے وست جت میں رہو۔

(حقيقت الوي ص ٢٤ خزائن ج ٢٢ ص 24)

جب مرزا قادیانی مرئم تھے تو گھر خود ہی ابن مرئم کیے ہوئے؟ فر فس کہ مرزا الدیانی تھرڈ کال شام تھے۔ طبیعت کی موزونی سے مضون لوسکی کرتے تھے روصانی کیکا تھرڈ کال شام تھے۔ طبیعت کی موزونی سے مضون لوسکی کرتے تھے روصانی میں کیا تھا۔ بہران قادیانی تو کالات مظل ''چیران کی پر عمر بیدال سے براند'' مشہور ضرب المثل ہے۔ مرزا قادیانی تو کالات مظل اور خلاف تو تو اور ایو الدیا ہے جھنا شخت منظم ہے۔ ان کو ادلیاء اللہ سے جھنا شخت کے مشاخت کے کہا تھا ہے کہا تھے اور ایو ادلیاء اللہ سے جھنا شخت کرتے والے اللہ سے چیکر آپ نے اولیاء اللہ کی باتیں چیش کی ہیں۔ میں جھی ایک کرتے دالی بات ہے چیکر آپ نے اولیاء اللہ کی باتیں چیش کی ہیں۔ میں جھی ایک کرتے دالی بات ہے چیکر آپ نے اولیاء اللہ کی باتیں چیش کی ہیں۔ میں جس کی ایک کرتے دالی بات ہے چیش کرتا ہوں۔

'' حضرت ابرا تیم خواص فراتے ہیں کہ بیں بنگل بیں تھا۔ ایک فخص بیرائی راہب آیا۔ جس نے اس کا آنا کروہ سجھا۔ گراس نے کہا کہ بیس تھارے پاس رہوں گا بیس نے کہا کہ بیرے پاس کھانے چنے کے واسطے پیٹیٹیں۔ اس نے کہا کہ جہان جس تیری بزرگ کا شہرہ ہے اور تو ایک کھانے پینے کی ٹکرے آزاد ٹیس۔ میں نے اس کو قبول یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت اب مرزا قادیاتی کا حال سنے کد حضرت عیمیٰ کے مجرات ہے۔ اولیاء اللہ کی طرح اس بات کا تمان یعین کرتے ہیں افکار ہے اور خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح اس بات کا تمان تعین کرتے ہیں اور حضرت عیمیٰ کو آسمان پر خدا رزق نمیں دے سکل تصور کر کے خدا کا مجر ٹابت کر کرتے ہیں کہ دہ حضرت عیمیٰ کے واسطے باور چی خانہ اور پاخانہ وغیرہ کا انظام نمیں کر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر سکا۔ اب آپ خدا کو حاضر و ناظر بجد کر بتا ئیں کرتے کا ایمان سے کہ خدا تعالیٰ بغیر

اسباب طامری کے پکا پکایا کھانا اپنے بندوں کو دے سکتا ہے؟

بہت باری اصفی سے بیٹ کے سور ان معروف مربم میس نے مواوی اصفی ماحب روی ہے کیم میر میں کئے موقع ساحب روی ہے محمد میں مقتلو کرتے ہوئے کہ مور میں کے مواوی ہوئے کہ مور کی ہوئے کہ اس کے مور خوان اترا تھا آس میں چنی بھی جمال صاحب ایے فیصوں کو جو محال مقتلی ہے جال میں کہتے ہوئے ہوئے اور اس کو اولیاء اللہ ہے کہنا کہ اس کے خاص کو جو محال کی ساخت ہیں۔ مسید کذاب کو اس کے بیرو سیا کہا کہ کہت ہے۔ اللہ تعالی آپ کی صاحب کی کہتے ہوئے یہ مولان نبوت و رسالت کے مقالمہ میں میں دینداروں کو جو محال کے ماری کے مقالمہ میں میں دینداروں کو مطالعہ کی طاحت کے محمد ہیں۔ بھوئے یہ مولان نبوت و رسالت کے مقالمہ میں میں دینداروں کو مطالعہ کی طاحت کے محمد ہیں۔ بھوئے یہ مولان نبوت کی کافر ہے۔ مطالعہ کی طاحت ہیں میں میں دینداروں کو مطالعہ کیا ظام محمد ہیں۔ اس کے محمد ہیں۔ اس کی محمد ہیں۔ اس کے محمد ہیں۔ اس کے

آ پ ہی چھی کرتے ہیں کہ مرزا اقادیائی نے توت و رسالت کا دھوئی تیس کیا۔ کیونکہ مرزا اقادیائی کی تحریوں نے قادیائی جماعت کو اور طبیر الدین ارد بی مرزائی کی جماعت کو جو مرزا قادیائی کو منتقل نمیا مائے ہیں۔ گراہ کیا۔ اب میں مرزا قادیائی کی وہ تحریری لکفتا ہوں تاکہ آپ کو مطوم ہو کہ مرزا قادیاتی اولیاء اللہ میں سے نہ تھے۔ سیلمہ کذاب سے کر جیرہ کردے ان کر اب کے عرصہ میں جس قدر مرحیان نبوت گزرے ان میں کر اب سے نے۔ آگر اولیاء اللہ بھی تو پھر مسیلمہ سے کے کر مرزا قادیاتی تک جو کذاب مرحیان گزرے دہ بھی اولیاء اللہ ہوں گے اور جن سحابہ کرامؓ نے مسیلمہ کو آل کیا وہ بھول آپ کے فالم تھے۔ کیوکد افعول نے ایک مسلم کو ستایا۔

پہلاً الهام مرزًا قاویانی: قُلُ یَانِّهَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولَ اللَّهِ الیکم جَعِیْغا. اے مرزا تو ان لوگوں کو کہدے کہ میں اللہ کا رسول ہو کرتمہاری طرف آیا ہوں۔

(ویکمواخبارالاخیاررص۳ تذکره ص۳۵۲)

ووسرا الهام: إنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً.

(حقیقت الوحی ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

تيمرا الهام: بنس إنكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيْمَ مَنْوَلِنَ الْعَوِلَةِ الرَّحِيْمَ. لِنَّى السروارة ومِسلول سے ہے۔ (حقق الوَّصَ عادَّوَانَ مِن ٢٣ ص ١٠) چِرَقِّ الهَامِ: فَلَ إِنَّمَا اَنَا بَشَرْ مِنْلُكُمْ فِيُوْطِي إِنِّي إِنْعَا الْهِكُمْ إِلَّهُ وَاحِدً.

(حقیقت الوی ص ۸۸ فزائن ج ۲۲ ص ۱۸)

يا نجوال الهام: وَمَا آرُسَلُنكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ o

(حقيقت الوحى ص ٨٨ خزائن ج ٢٢ ص ٨٥)

رَّهُ اللهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ لَا يَوْتُونُ الْعَقِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهُ فِينَ كُلِّهِ ٥ (حَيْتُ اللَّهُ مِنْ عَنَا اللَّهُ فِي كُلَّهِ ٥ (حَيْتُ اللَّهُ مَا الْحَرْانُ عَ ١٣٠ص ١٤٠)

بیہ چھ البام ہیں جو مرزا قادیانی کورسول بناتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ

مرزا قادیانی کوخدا تعالیٰ کی طرف سے بیالہام ہوئے تو ضرور مرزا قادیانی سیے رسول صاحب کتاب حضرت موک " اور حضرت محمد رسول الشقیقی جیسے تھے۔ (معاذ اللہ)

اب میں مرزا تا دیائی کے اتوال نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو مطوم ہو کہ آپ خت فلطی پر بیرا۔ جو مرزا قادیائی کو مدی بین اور خت فلطی پر بیرا۔ جو مرزا قادیائی کو مدی بین اور ان کو تحریقات میں مرسل جیسے ہوئی ہیں اور ان کو تحریقات جیسا رسول جیس است ؟ جیسے بی آیات محریقات کے حق میں مززل ہوئی اور ان کو (محریقات) رسول بانا فرض ہوگیا۔

قول تم مرکد (حرزا قادیائی) میں خدا کے فعل سے بی ورسوں ہوں۔

(دیکھواخیار بدر مارچ۱۹۰۸ء)

قول نمبر ۸: (مرزا قادیانی) خدائے میری دمی اور میری تعلیم کو اور میری بیعت کو مشتی نوح قراردیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو هدار نجات شهر ایا۔

(إربعين نميرم ص ٢ فرائن ج ١ص ٢٥٥)

تول غمبر ۹: (مرزا قادیانی) جس نے اپنی وی کے دربید سے چندامر و نکی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شربیت ہو گیا۔۔۔۔۔ میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی۔ (اربیس نبرم ص ۲ فزائن بن ماص ۱۳۵۵) یہاں مرزا بی کا دعوی صاحب شربیت نجی ہونے کا ہے۔

قول تمبر ۱۰ ( مروز امحی) ''الهامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرمتادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا ہی طرف سے آیا ہے جو پکھ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اس کا ذکمن جبٹی ہے۔'' (دیکھ انہام آئٹم فرزائن ج ۱۱ ص ۱۲

شاہ صاحب! خدا تو آپ کو فرماتا ہے کہ جو بکھ یہ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل سے نجی ورسول ہوں تو آپ کی طرح کہتے ہیں کہ وہ تی نہ تھا۔ کیا آپ اس کو خدا کا کلام تشلیم نہیں کرتے اور مرزا کو فقری لیٹین کرتے ہو۔ قول مجمر اا: (مرزا جی)'' جیا خدا ہے جس نے قادیان میں ابنا رسول بیجیا۔'' ورانی ابلام میں انتزائی جمامی (دانی ابلام میں انتزائی جمامی (دانی ابلام میں انتزائی جمامی (دانی

قول غمبر ۱۲: (مرزائی) ''جبکه مجھ کو اپنی وئی پر ایسا تک ایمان ہے جیسا کہ تورات اور زیورانیکل اور قرآن کریم پر'' (ارکیمن نبر سم وا نزائن ین برا میں ۴۵) قول غمبر ۱۳: (مرزائی) ''خدا وہ خدا ہے۔جس نے اپنے رسول کینی اس عائز کو ہدایت

ر درین شن اور تبذیب اظلاق کے ساتھ بیجیا۔" (اربین نبرم ص ۳۲ فزان ج ۱۸ هم ۴۳۷) قول نمبر ۱۴۲ ( مرزا قادیائی) "هی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں۔ جس طرح شن قرآن شریف کو بیٹی اور تطفی طور پر کلام خدا جانتا ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جو بیرے پر نازل ہوتا ہے۔"

(حقيقت الوي ص ٢١١ خرائن ج ٢٢٠ ص ٢٢٠)

قول نمبر 10: (مرزاق) (جس قدر بھے ہے پہلے اولیاء اور اجدال اور اقطاب اس است میں ہے گرد چکے ہیں۔ ان کو بید صد کیٹر اس فعت کا نمین دیا گیا۔ پس اس وید ہے ہی کا نام پانے کیلیے میں می مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نمیں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۳۹ خزائن ج ۴۴ ص ۴۰۹)

قول غمبر ۱۶: (مرزا قادیانی) (شعر عربی کا ترجمه) ''اے لعنت کرنے والے بیٹے کیا ہو گیا۔ بیبودہ بک رہا ہے اور تو اس پر لعنت کر رہا ہے جو خدا کا مرسل لیعنی فرستارہ اور عزت یافتہ ہے۔'' (دیکھوائواز اجدی می ۴۵ فزائن جواس ۱۶۵)

مرزا آواریانی ای نفیدات تو حضرت محمطی پر می جاتے ہیں۔ مرزا آواریانی
کیتے ہیں جو بیر سے لیے نشان طاہر ہوئے۔ وہ تمین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اوسی سے
الائی مل ۱۸ فرائن ج ۱۳ می ۵) اور حضرت ہی کرکم کھی کی ٹیست لکھتے ہیں۔ "عمی بزالہ
مجزے ادارے ہی کرکم کھی نے طبور میں آئے۔" (تخد گرادویس می فرائن بن ما اس ۱۵)
مجر مدر شاہ صاحب جاب وی کہ کون افضل ہے جس کے تمین لاکھ مجزے یا جس کے
مر مدر شاہ صاحب جاب وی کہ کون افضل ہے جس کے تمین لاکھ مجزے یا جس کے
صرف تمین بزار؟ اور سنو دیکھ ومرزا آوریانی کا عربی شعر

له خسف القمر المنير و ان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

ایسی محد منظفے کے داسطے تو صرف جائد گئن ہوا قتا اور میرے واسطے جائد وہورج دونوں کا گئن ہوا۔ کیا اب بھی تو افکاد کرے گا۔ (ابجاز احمدی سی اعتران ج ۱۹ س ۱۸۳) الفرض مرز اقد یائی اسے نئس پر وحکر فوردہ تھے اور زخوف القول غوود ا

ہے۔" کم مح اور کوشہ نظین شخص ہیں۔ اس بزرگ کو پنجائی واردو عربی و فاری بس بکشرت الہام ہوتے ہیں اور رویا اور مکاشفات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ۱۸۹۱ء میں انھوں نے (میکوس منط حدوم ۱۸۲۷)

دوسرے ایک فخص میاں عبداللطیف ساکن گنا چورضلع جالندھر ہیں۔ یہ بھی مرزا قادیانی کی طرح مدعی نبوت و مهدویت میں۔ تیسر کے مخص عبداللہ تالوری میں۔ چوتھے ماسر محمد سعيد كيمل يوري بين جوشر بعت محمدي كومنسوخ شده سجه كر ختنه حرام سجحته بين-انجویں ایک مخص محمد اکبر ہیں جو مصلح موعود ہونے کے مدی میں اور چھٹے قاضی یار محمد کا گری ہیں۔ اور ہرایک کے چرو بھی ہو گئے ہیں اور ہورے ہیں۔ اب می آب سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ ایمان سے بتا کی کہ یہ تمام فرقے کی نے بنائے اور کس مختص کی تحریروں اور الہاموں نے ان کو گمراہ کیا بلکہ انکار ختم نبوت کے مرتکب ہوئے اور اجماع امت سے کافر ہوئے۔ اس کا کون ذمہ دار ہوا ہے؟ اگر مرزا قادیانی کے ب الہامات وتحریریں نہ ہوتنی تو لا کھوں مسلمان محراہ نہ ہوتے۔ پس بقتا قصور ہے بیہ سب مرزا قادیانی کا ہے جنھوں نے خود وحی و الہام کا دعویٰ کیا اور ای وحی کے مطابق پہلے خود نبوت ورسالت ومسحیت و كرهدت كے دعى موئ اوران كے بعدان كے بيروبھى دعى نبوت ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی حد سے تجادز نہ کرتے اور ایسے دعادی نہ کرتے اور جماعت الگ نه بناتے تو کوئی فقندامت محمدیہ میں بریا نه ہوتا اور مخاففین غالب نه آتے۔ یہ خوب مسج مومود آیا ہے کہ بجائے امت کے تر تی دینے کے مسلمانوں کو بھی کافر بنا کر اور اختلاف اور شرک و كفر كان عج بوكر چل ديئ \_ آپ اوليائ امت كوناحق بدنام كرت میں۔ کسی اولیاء اللہ نے نبوت کا دعویٰ نبیس کیا اور نہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنی نبوت و رسالت منوائی۔ یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ کوا دعویٰ نبوت و رسالت اور کا کلمه كفر جو كه بحالت سكر كسي اولياء الله ك منه سے فكا - كما مرزا قادیانی کا اینے دعوی نبوت و رسالت بر قائم ہونا۔ دلائل شرعیہ سے اپنی نبوت و رسالت کا ثبوت دینا اور کیا اولیاء الله کا بحالت صحوتوبه کرنا۔ مرزا قادیانی کو اولیائے امت سے کوئی نسبت نیس بال بموجب حدیث رسول علی اس گروه سے مرزا قادیانی کونست ہے وہ حدیث سے ہے۔ سیکون فی امتی ثلثون کذابون کلّهم يزعم انه نبي اللّه وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى. (ترزى ج ٢ ص ٢٥ باب ماجاء لاتقوم الساعة) ليتي سیری امت میں سے تنمیں جھوٹے نمی ہول گے کہ گمان کریں گے کہ وہ نمی اللہ جیں۔

الما تک میں ماتم انعین بول کوئی تی بعد مرے نہیں۔ پس یہ سب دعادی نبوت و رسالت و کر شدید و مدون بوت و رسالت و کر شدید و مبدون مرزا قادیاتی انجی اختی نبول ہے نبست رکھتے ہیں جو پہلے گرائے ہیں اور کیوں نہ گرز کے جبکہ دو اولوالعزم تیٹجروں کی چیٹیگئی کیاں جی کہ جھونے بی اور کیوں نہ گرز کے جبکہ دو اولوالعزم تیٹیٹروں کی چیٹیگئی کیاں جی کو تلی بخشی دو میر ہے گا۔ کہ ان سول (جمد چیٹیگئی کے دین کی کوئی صفریس ۔ اس لیے کہ اللہ اس کو وہ سے کہ کہ اللہ اس کو بعد فادر رسول بھی آئی کی گرفت کے بیستی مرز اس کے بعد فدا کی طرف سے بیستی تو بی کوئی تیس آئی کی گرفت کے بیستی تو بی کوئی تیس آئی کی گرفت کے بیستی تو بیستی کی گرفت کے بیستی تو بیستی گرفت کی گرفت کے بیستی تو بیستی گرفت کی گرفت کے بیستی تیسل کے حسب بیستی تیس کہ کرا ہو گرفت کوئی کی مسلم سیلم کے اور کی گرفت کی گرفت کی کام رہا تا وہ کی کہ اس کے بیستی جی کر کرا ہو گرفت کی بیستی جی کر کہ کہ کرا ہو گرفت کی بیستی جی کر کہ کر کے اس کر کے اس کر کے اس کر کر کر کے اس کر کر کام رہا تا تھا کہ کر کام ''ا' بوگا۔ اور بیرا نام ''ان' بوگا۔ اور بیرا نام ''ان' بوگا۔ اور بیرا نام ''ان'

سبعالی من ہیں ہوئی۔ س عفران جا ماس اہما) پس 'لانا' کے ساتھ ان کی میس ہوں اور اسمی بھی۔ (ایک ظلمی کا از الد س عفران ج ۱۸ س اہم) پس 'لان' کے ساتھ ان کی میست سے یا مسیلیہ وغیرہ کے جوغیر افران میں نبوت کے مدکی تھے۔ پھر خالد بن عبداللہ کے زمانہ میں ایک شخص مدگی نبوت ہوا اور قرآن شریف جیسی فر لیکسی ہوئی دکھائی۔ خالد نے اس کے قل کا تھم دیا۔ ہیر مدثر شاہ فرمائیں کہ خالد نے بقول آپ کے ایک مصلح کو قل کرایا یا دشن دین مجمد تھا کے قل کرا کر فقتہ علم کا انساد کیا؟ انسوں۔

سوس من مار مندور ہوت ہوا۔ اور نبوت کی رہائت میں مدمی فبوت ہوا۔ اور نبوت کی مرزا قادیاتی والے اور نبوت کی مرزا قادیاتی والی سے بیٹی کہ بھی مرزا قادیاتی والی سے بیٹی کہ بھی مرزا قادیاتی ہوت ہوت کے بیٹی کہ بھی بیٹی کہ کہ بیٹی کہ بیٹی کہ بیٹی کہ بیٹی کہ بیٹی کہ بیٹی کہ کہ

(آئینه کمالات اسلام ص ۲۵ فرائن ج ۵ ص ایناً)

"بهو و زقی تذکرة المذاب شما کلعا ب کدال کے پائی کرڈ پائی لاکھ مرید تھ۔اگر مدادت کشت مرید ب بتی بود نقی مرزا قادیانی ب برجا صادق ہے؟ مسیلی بن مردید ہے آپ کومهدی کہتا تھا اور بہت بولی جعیت حاصل کر ل گی۔ ایجنعفر تھر بن علی سلمنائی۔ اس کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہو گئے تھے۔ اس نے شریعت محدید کے مسائل ال پلٹ کر دیے تھے۔ تبلد انجاء کو خاکی کہتا تھا جیدا کہ مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ "اجتجادی تلطی سب نبول سے جوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں۔"

پھر مرزا قادیائی لکھتے ہیں 'ہر ایک جو میری بیت کرتا ہے اور بھھ کو کئے موجود مانتا ہے ای روز سے اس کو مید عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعا ترام ہے۔

(ورخواست ملحقة ص الاكتاب البربية فزائن ج ١٣ ص ٣٣٣)

نہادند میں 179 ھیں ایک شخص نے دوگی نبوت کیا اور اپنے اسحاب کے نام سی اپر کرام رضوان الشطیع کے نام پر رکھے۔ لینی انوبگر عز ختان علیٰ بڑے بدے آباک اس کے مقتلہ ہوگئے اور انی جائدادی اور اموال و الحال اس کے سروکر دیئ تاکہ اشاعت مقائد کے کام آئے آئے اگر صدافت کا بھی نشان ہے۔ جیسا کہ مرز ا قادیائی کے مرید کہتے ہیں تو چھریے مدی ضرور سیا ہونا چاہیے۔ مرز اقادیائی کے مریدوں نے بھی اس کی طرح اپنے ناموں کے ساتھ سی اپر کرام کے نام ضم کر لیے۔

میر مرشر شاہ صاحب تور فریا کس کر آنا قادیانی اور ان کے مریدوں کو ادلیائے امت نے نیت ہے یا کذاب معمان نبوت ہے۔ جن کا قطع فن خلفائے اسلام کرتے آئے بین؟ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو اسلام کا شاید تل کوئی شیقی تام لیوا رہ جاتا۔ کس قدر امید از انصاف بات ہے کہ مرزا قادیائی کے البامات اور کھات کفر یہ اور دعاوی تو موں کاذیوں والے اور ان کو اولیاء اللہ نے نسبت وے کرحق اور راتی برسجھا جائے اور کہا جائے کردہ مجی باتی ادلیاہے است کی طرح میں۔ یا سرے سے تی میں اور لفف یہ ہے کر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے البامات کوئیس مانے ۔ ان صاحب اگر نمیس مانے تو پھر تو ہر تو کے مسلمانوں میں شامل کیول نمیس ہو جائے؟ جس ہے معلم ہوتا ہے کہ تقیید کرتے ہو۔

میراللہ مبدی ہے۔ اس س کے ۱۹۲۱ ہے کی مبدی ہو جو کے اوس کے اوروں کیا اورائیا کیا گئی ہے۔ اس نے طرابلس وغیرہ مثابات کو فقت کر کے آخر مسرکو بھی فتح کی اس نے طرابلس وغیرہ مثابات کو فقت مسلم کی کا اند مبدویت کا سال ایک باہ اور ۲۰ پی میر میر شراہ صاحب آل کو تو شرور میں تیا مبدی میشن کرتے ہوں کے کیک کا آل کی مرزا قادیاتی ہے گئی ہوئی ہے۔ مرزا قادیاتی کو کیک ہے گؤر کی کار من انجے جلد مجمل کی اگر مرزا کا دیاتی کی اس کو مرزا کا دیاتی اور ان کے مرید ویکن کار من انجے جلد مجمل جو کا اگر میدار معدادت بھی اس کو مرزا کا دیاتی اور ان کے مرید ویک کرتے ہیں تو پھر میشن سیا تھا اور بھول ان کے خطاع اسلام نے اے تل کرانے میں گناہ کیا۔

حن من مبات ۔ یشفر مجل مراز اور ای کی طرح اپنے استفراتی خیالات کو المبام کہتا تھا اور ای پیشکر کی خیالات کو البام کہتا تھا اور ای پر اس کے بزار با مرید ہو گئے تھے اور اس کی بیشکر کی ایک جہاز کے ند ذوج کی گئی اور وہ جہاز عرف ہوئے کیا۔ اس واسطے بیشاد لوگ اس کے مرید ایک مطاب بھی اس قدر ہوا کہ مطاب اس کے عرف کھاتے سے بیشکو میں اس میں کہ میں کہ کا کافلہ کی کہ کافلہ کے باتھ ہے گئی نہ ہوا کہ مالات شہر ایک موت ہے مرا۔ اس کے حالات مشہر بیس کرمزا اور باتی کی پیشکو کیاں بھی تھی تنظیم اشتہار تو ابتداء بیس بزے ذور شور سے دیے گر پیشکو کی جب جبوثی تکلی تو عمامت وجونے کے لیے بیس اور ور از کار تاریا بیس کرنے بیٹے جاتے۔

عبدالموس بہ مخص سلطان مراکو سے جنگ کرتا رہا اور آخر ۲۵۸ میں اپنی موت سے مراک کی وقئ کے ہاتھ سے نہ بارا ایا۔ طاا بکد جنگ و جدال کرتا تھا۔ مرازا میں کے معیار کے مطابق اسے بھی سطا بانا جانے کیونکہ وقئی کے باتھ سے بالکٹیس ہوا۔

کے معیار کے مطابق اے جی تی جا ہانا چاہے کیونگہ دئن کے ہاتھ سے ہلاک بیش ہوا۔ حاکم ہام اللہ نے مصر میں نیوت سے بھی بڑھ کر خدائی کا دفول کیا۔ عبسا کہ مرزا تادیائی نے نبوت و خدائی کا دفول کیا۔ اس کی مدت حکومت بھی مرزا تادیائی سے زیادہ ہے۔ یعنی 10 برس تک حکومت کر کے اپنی موت سے مرا۔ مرزائیوں کے معیار کے

زیادہ ہے۔ مینی ۲۵ برس تک حکومت کر کے اپنی موت سے موا۔ مرزائیوں کے معیار کے مطابق بید مجھی سپا تھا کیونکہ وٹس کے ہاتھ ہے آل نہ ہوا اور دگوئی نبرت کے ساتھ ۲۵ برس تک زندہ رہا۔

مائح بن طریف۔ یو فعل بڑا عالم و دیندار تھا۔ نبوت کا دوئی کر کے دق کا مدی کھی ہوگیا۔ اس نے دی کا حضورت کی مولان کے دق کا کا کھی ہوگیا۔ اس نے دی کے فقرات مج کر کے قرآن افوائی بنایا تھا۔ اس کے مرید اس کے مرابد کی آبات مازوں میں پڑھتے تھے۔ ہم برس کے دوئی نہوت دو وہ البام مقرر کرتے ہیں بالکل غلا ہے کہ کاذب کو اس قدر مہلت نہیں گئی۔ دیکھو یہ امرسلم ہے کہ فقض کاذب ہے او جود اس کے کامیاب ایسا ہوا ہے کہ تئیں پشت تک اس کی ادوان کی موات نے فوت ہوا۔ کر یہ فوت اس کی ادوان میں اور کی جگ میں مارا مجی تیسی گیا۔ اور اپنی موت سے فوت ہوا۔ (این فلادوان طالب بنام کے قد میں) مرزا قادیاتی کے مرید یا تو اس کو بھی جائی مائیں یا اس خدمیار کی فلطی تسلیم کریں۔ ابتداء میں یہ قص برا ویندارتھا اور دُمُن کے ہاتھ سے ہلاک بھی تیس موار کی تعلق سے ہلاک بھی تیس ہوا۔

ا میک صبی ۔ نے جزیرہ جیلہ میں میسٹیٰ بن مرتم ہونے کا دعوفیٰ کیا۔ (عسل مصف) ابراہیم برلا۔ نے میسٹیٰ بن مرتم ہونے کا دعوفیٰ کیا۔ (غُ اُکرار)

ابندہ میں مرد سے میں میں رہا ہردی کے دوئوں کیا تو جا بہت ہواکہ دونات سی اس دونات کے دونات کی دونات کی معتقد ہوکر بروزی کی ہونے کا دوئوں کیا اور انہی کی مرزا تا زیائی نے بھی نقل ک۔ عرضیکہ چیلے بھی کتا ہوئے کا دوئا ہو دچا ہے اور اصالاً بزول حضرت میسی نے انکار کیا ہے۔ بروزی بزول کوئی جدید مسئلہ بھی ۔گر چنکد ان مدعمیان ہے ہی موجود کے کام میں ہوئے۔ اس کے دو جھوٹے تھے گئے۔ تو اب کوئی جدیثیں کہ مرزا تا دیائی کو چا سی موجود سے ہونا جا ہے۔ بوائی اس کے کہ کے اس موجود کے کام موجود ہے کہ اس موجود ہے کہ اس کے کہ کے اس کہ کی وجہ شیس کہ مرزا تا دیائی کو چا شی موجود ہے ہونا جا ہے۔ بوائی ہے تو خود کھا ہے کہ اگر سی و مہدی کے کام جمعے نہ بدول تو ہیں

حجوثا ہوں۔ اصل عبارت مرزا قادیانی کی ملاحظہ ہو۔ وہو ہذا۔

"ظالب من کے لیے میں یہ بات چیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں ہیر ہے کہ میں میٹی پرتی ہے ستون کو تو ر دوں اور بیائے سٹیٹ کے تو میر کو چیلاؤں۔ پس اگر کروز نشان بھی جھے کے طاہر ہوں اور بہ علت عالی ظہور میں نہ آئے تو میں جمونا ہوں۔ پس ونیا جھے کے بول رشنی کرتی ہے وہ میرے انجام کو کیون ٹیس و کھتی۔ اگر میں نے اسلام کی تمایت میں وہ کام کر دکھایا جو شخ موجود اور مہدی موجود کرکتا جا ہے تھا تو تھر میں سجا ہوں اوراگر کھے نہ ہوا اور مرگیاتو سب گواہ ریس کہ تجونا ہوں والسلام۔ "غلام احد"

اب ظاہر ہے کہ مرزا تا دیائی مر گئے۔ اور ان ہے سی موجود اور مہدی موجود کا مہدی موجود کیا مہدی ہوجود کیا مہدی موجود کیا مہدی کیا مہدی کیا ہوئے کہ موجود کے زماند (گئی میجود کی زماند المقتل میں موجود کے زماند (گئی میجود کی رکم الم موجود کی دماند) موجود کی دماند کیا ہوئے گئے۔ ' (جہادہ افران میں ۲ خوادو کی رکم کیا جائے گئے۔' (جہادہ افران میں ۲ خواد کیا اور ای کمان کیا ہوئے کیا اور حد کرش اور نہ کرش اور نہ کرش اور نہ حدود کیے "۔''

میر کردول کردت المالی نے کھھا۔ "اس پر اتفاق ہو کیا ہے کر سی کے خردول کے دقت اسلام دنیا پر چیل جائے گا ادر مل بطلہ ہلاک ہو جا نمیں گے۔ (لیام المع فی ۱۳۳۱ خردان جا ۱۳۸ مراکدا میر معیار مرزا قادیائی نے خود مقرر کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ "انظار کرد۔ اگر مل مراکد اور شیخ کے کام نہ ہوئے تو سب گواہ رئیں کہ جونا ہوں۔" اور شیخ موقود کے کام بھی خود بیان کر دیے کہ اسلام چیل جائے گا اس کے ہاتھ سے اور تمام یاطل خداجب ہلاک ہو جا نمیں گے۔

اب میر مدر شاہ صاحب ایمان سے خدا کو حاضر ناظر بجو کر بتا تھی کہ مرزا قادیاتی کے ہاتھ سے اسلام کا غلبہ ہوا اور طل باطلہ ہلاک ہوئے یا النا اسلام مفلوب و ہلاک ہوا اور باطل غدا ہب غالب آئے؟ دیکھو ڈیل کے واقعات جو مرزا قادیاتی کے وحویٰ کے بعد وقوع میں آئے۔

ا:.... صوبة تحريس ومقدونيه على الرهائي الكهمسلمانون كو بلغاريون عطرح طرح ك

(زمیندار ۱۸ تتبر۱۹۱۳ه)

جان فرسا عذاب وے کر ہلاک کیا۔ ۲:....مراکو کی اسلامی سلطنت زیر حکومت فرانس چلی گئی۔

۳:..... طرابلس میں عربوں پر اٹلی والوں کے مظالم پڑھ کر رونا آتا ہے۔

۳:.....ایران پر روسیوں کے مظالم حدے بڑھ گئے اور ہزاروں مجتبد علائے اسلام پھائی پر لٹکائے گئے۔

(رسال الجمن تمایت اسلام لاہور بابت او فروری ۱۹۱۳) ( بحوالہ اخبارہ میل امرتر) ۲: ...... بلخاریوں نے ولایت سالونیکا کی نصف آ بادی کو جس کی تعداد بیکیس بزار کے قریب تھی سب کو تہہ تنتے کیا۔ مرف ان کو زعدہ رہنے دیا جنموں نے غدیب عیمائی قبول کرلیا۔ (دیکھورسالد الجمن تعایت اسلام لاہور فروری ۱۹۱۳)

کیوں میر صاحب۔ یہ کسر صلیہ ہوا۔ یا سمر اسلام؟ اور مرزا تادیائی اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق مجوٹے مئل عابت ہوئے۔ یا کوئی کسر باتی ہے؟ اور تمام وہ مسلمان جو مرزا تادیائی کو مجموعا مانے میں وہ حق پر ہیں۔ یا آپ جو مرزا قادیائی کو بلاد کس سے اس ملے مانے ہیں؟

کیونکہ اوآل تو ہی اللہ نہ تھے۔ بقول آپ کے اس تھے دوم میح موجود کے کام ان سے نہ ہوئے۔ نہ کر صلیب ہوا۔ نہ طل باطلہ بلاک ہوئے۔ نہ رام چندر در گن کی چو یا موقوف ہوئی بلکہ النا رام چندر اور کر تن اور میچ کے چیرد ایس ترتی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چراز نصیب نمیں ہوئی۔ بالدیل تو ایک دکٹال خلس کو شاہفت آتھے اور ایک جیس کے عقید اس سے اس کا اس کی جات ہے۔

نیجوے کو رہتم زُمان و قِیل دمان کہا جا سکتا ہے۔ ایک شاعر نے کچ کہا ہے \_

المح باش و از اعجاز لافها ميزن

میان وعویٰ و جمت بزار فرسک است

سیحی حضرت عینی بن جا اور بخوات کی تیس بھی مادا کر گر درمیان دعرتی اور اس کے ثبوت کے بزاروں کوس کا فرق ہے وعولیٰ آسان ہے گر فعلوں ہے اگر خابت ند بوں او وہ بدگی جموعا ہے اور بیمی معیار مقرر ہے کہ درخت اپنے بیمل سے بیمیانا جاتا ہے۔ بیول کا درخت دعولیٰ او کر مکما ہے کہ وہ میس کا درخت ہے گر جب اس کو سب کا بیمل نہ گے تو مجموع خابت دو گا۔ ای طرح مرزا قادیانی نے روئی تو تمام کر دیے۔ حق کہ اللی بنود کو چیائے۔
کے لیے کرش مجی ہے اور میسائیوں کو مرید بنانے کے لیے سینی سی ہے۔ کمکی ادار ہے۔
گر بھول '' (وق الکل فوت الکل '' شوت ایک بی نہ دے ہے۔ کمی قدر مجوثی شخی
ماری اور برھا تک دی کہ اب نہ رام چھر ہو جا جائے گا اور نہ سی اور تیجہ ہے ہے کہ رام
چدر اور کرش بی کے بیرو النا مسلمانوں کو (بھول آر بیوں کے) انگھوں مسلمانوں کو آر بیا
بنا رہ بیں۔'' یک لفف تحتر ہے بات ہے کہ مرزا قادیاتی خود جو کرش اور اس کی تعلیم
شرک و کفر کو منائے آتے تنے وہ خود دی کرش بن گئے ہے۔

طمع کردہ بودم کہ کرماں خورم کہ ناگاہ خوروند کرماں سرم

لین ایک بادشاہ نے کر مان کی والدے کو فقح کرنا بنایا۔ گر کیٹرے نے النا اس کا سر کھا لیا۔ مرزا جی آئے تو تھے باطل غربیوں کو مٹانے کے لیے۔ لین الی انہی کی ترقی ہوئی۔''

مرزا قادیائی نے (ازالہ ادبام ۳۳ فزائن ج ۳ م ۱۱۱) ش کلھا تھا ''کہ آر یہ تو اسلام کی ڈیوڑمی پر کھڑے ہیں۔ جلد داخل ہوں گے۔'' گر ہوا الٹ کہ آر بیر مسلمانوں کو مرقد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک تھمند کے داسطے مرزا جی کے جبوٹا ہونے کا بھی معیار کائی ہے۔

ہی میر میں بسید ہے۔ یہ موجود کے بیا تا کہ مرزا بی این دعادی شاس جھوٹے ابات ہوں۔ ایسے دائتی اور کھے کھلے شوت ہوتے ہوئے اگر کوئی تھی مرزا بی کو بیا سی موجود بات ہوتے ہو کے اگر کوئی تھی مرزا بی کو بیا سی موجود بات ہوتے ہو کہ اور جھی اس ہونے ہی کہ کا تین مرکز اسلام جب رمول الشبطی کی صدیث دیکھیں گے اور اس میں مسیلی بین مربح ہی اللہ پیا ہی گئی کے دور اس میں مسیلی بین مربح ہی اللہ واجر آگر پروں کا ظام اجر اشی کو دیکھیں گے اور اس مسیلی میں مکما عدا ویکھیں گے اور احر آگر پروں کا ظام دیکھیں گے اور اس کی خار صلیب ویکھیں گے اور احر ربال کے خیر صلیب ویکھیں گے اور اور مردبال کے خیر صادق ندھا اور میں گئی کہ دی مردو دیکھیں گے کو قبل اس کے خیر اس کے خیر اس کے خیر اس کی کہ کر خیر صادق ندھا اور اس کے خیر اس کے خیر اس کی کہ کر کین کہ آگا تو ظام اس کے حسید بیاں کہ خیل اس کے خیر اس کہ میں کہ کہ دیکھی کے دو شام اس کے حسید بیاں بین کی کردید آئے گا کیونکہ آئے و ظام اس کہ میں کہ کہ دیکھی کہ کہ دیکھی کے خیسے بیاں کین کہ دید کی کہ کہ دید کی کہ کہ آئے والا تو آئی کہ مشکل ان میریم (ناری من اس ۲۰۰۰) کی تردید کی کہ کہ آئے والا تو آئی مشکل

سمی ظلام احمد ولد ظلام مرتفی قادیانی تھا۔ تو ہر مدر شاہ صاحب فرما کی کر مسلمانوں کا کیا جواب ہو مکل ہے؟ چاں وہ یا تو رسول اللہ تھائے کو (نبود باللہ) جلائا کیں گے یا مروا کیا جواب ہو گئا ہے۔ چار اسلانوں کو تاریخ اسلام عا رسی ہوئے کہ حسب بھی کوئی حضرت بھی اللہ تھا تھا ہوں ہے کہ حسب بھی کئی حضرت بھی اللہ تھا تھا ہوئے۔ پس مروا ہی جا کہ جواب کی اور کے اور کی جواب کی اور کے اور کی مروا ہی اللہ کے اور کی مروا کی جواب کی اور کے اور کی اور کی جواب کہ اور کی اور کی مروا کہ اور کی اور کی جواب کہ اور کی اور کی جواب کہ اور کی حضرت میں مروا کہ واللہ اللہ کے مروا کی اور کی حضرت کی مروا کہ اور کی اور کی جواب کے اور کی کھی اور کی جواب کے مطارک ہوگئے۔ شاہ حضرت اور کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا کہ اور ڈائو و بدصائی و زائی بھی تید ہوئے۔ جاتے ہیں۔ واب کے اور ڈائو و بدصائی و زائی بھی تید ہوئے۔ بھی وور کی ہے اسے کا رہی کا دونوں کی رہوئے کی دونوں کا رہی کے ذور کی اور ڈائو ویا ہو کہا کہا کہ کہا ہوئے۔ کی دونوں کا رہوئے کہا ہوئے۔ اور ڈائو ویا ہوئے کی ہوئے۔ کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے تید ہوئے۔ بھی دونوں کے دونوں کی فرق ہے۔ کین دیونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں

ہر مرحبہ از وجود تھکے دارد گر فرق مراجب ند کی زندیتی

سعی میں معروف کہ دوسرے پیغیروں اور اماموں اور مجددوں سے روگردان ہو کر اور ہٹ کر مسلمان ہی میس بلکہ کفار بھی ان پر جمع ہو جائیں۔ اس اولیائے اللہ اور مرزا بھی میں بیٹین فرق ہے۔ جس کی مزید تصریح کی ضوورت نہیں۔

اب اولیا نے اللہ کے کہ ہوئے ظاف شرع کلمات کا جواب دیا جاتا ہے۔
امام ابو حید امام مثافی المام اللہ کا جواب دیا جاتا ہے۔
امام ابو حید امام مثافی المام اللہ کا استحاد المام کا احتجاد مسال کے کئی وقوی کہیں کیا۔ نہ تی در در وس ہونے کے مدی ہوئے۔ ان کا احتجادی مسال میں
اپنے معاصر علماء سے اختلاف تھا۔ اسواسے خالفوں نے ان کو مزا کی وائے من ان کی میت
دین اسلام کے عقائد کی حقاظت تھی۔ برخاف ان کے مرزا جی تحتم نبوت کے مشکر اور خود
نبوت درسالت کے مدی تھے۔ اس واسطے ائمہ جہتدین کے مقالد میں مرزا جی کا ذکر کرنا
آیاس مع الفارق ہے اور باطل ہے۔
آیاس مع الفارق ہے اور باطل ہے۔

افوں سے تکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ چیر پڑی میں اندھی تھلید کر رہے ہیں۔
ہملا ہے قاتا کہ مسیلہ کذاب اور امووظنی وفیرہ مدمیان جیرت میں الدھی تھلید کر رہے ہیں۔
زمرہ میں خارجے؛ ہرگز فیس تو پھر مرزا بی دوئی جیرت کر کے زمرہ اولیاء میں کیے واضل
ہو سکتے ہیں اور ان کے اقرال کو اولیاء اللہ کے اقرال سے کیا مناسب ہو سکتے ہے؟ فرخون
نے آما و انکٹی الانکلی کہا اور مصور نے بھی اتا الحق کا فرو لگیا۔ کیا ہے دوؤں برابر ہیں؟
ہرگز میں تو پھر مرزا اور جید بندادی وفیرہ اولیا ہے کرام برابر کے کس طرح ہو سکتے ہیں؟
کیکھ مرزا بی علم نصوف کے اصولوں کے بابد نہ تھے۔ وہ اپنے ہرائی معا کو ظشفیانہ
دوکسلوں اور شاعرانہ خیال سے جاہت کرتے تھے۔ حصرت سے کی دوات ہے بارہ

میں جس دلیری بے افعول نے انگیل قرآن مدین اور اجماع امت کا خلاف کیا ہو وہ خابت کر رہا ہے کہ وہ تو ایک معمولی موم مجی شہتے کینکہ یہ کہنا موم ی شان نہیں کہ" میں کتابوں کو ماننا ہوں گر ان کے معمون کو اس طرح نہیں ماننا جس طرح تمام مسلمان مائے ہیں۔ فرشوں کو ماننا ہوں گر اس طرح نہیں ماننا جس طرح تمام مسلمان مائے ہیں۔ محق محمل کا توال ماننا ہوں گر اس طرح نہیں ماننا جس طرح دومرے مسلمان مائے ہیں گر اس طرح نہیں ماننا جس طرح محمل کا مائے ہیں گر اس طرح تمین ماننا جس طرح کے ساتھ مستخرے؟ اللہ موزا کی کہ ایام مدعوان کذاب جس شار کرو۔ ندکہ بردگ ادایاء است میں

چەنىبىت خاك دا با عالم ياك

یاد رکھوا علم تصوف کے رو سے "فاو ٹی اللہ" کی مقام ہے کہ بما لک جب
اس مقام پر تیخ جاتا ہے تو چر خداوند تعالیٰ کی مقات کا تکس اس میں ظہور کرتا ہے اور
جس طرح فدا فعالیٰ لا تقرف اشیاء محلوقہ پر بردا ہے۔ ای طرح انسان کا لی کا تقرف مجی
ہوتا ہے اور میں معیار ہے تو کا فی اللہ کے مقام کی درزا تی نے نے شائے واوی تو فا فی
اللہ کا کر دیا۔ محر جب معیار پر پر کے اور کسوئی پر گڑے کے تو مجوئے فابت ہوئے
کیونکہ ان کی تمام چیکھ کیاں مجموئی فکس ۔ جو افھول نے خود اپنی معدالت کا معیاد مقرر
کیس ۔ مثل عمداللہ آتھ کم کا فرت ہوئے۔ فکاح آ آ مائی کا ظہور میں آنا۔ وادا واحمد بیک کا
فرت ہونا۔ فوج و

منصور نے اتا انتی کہا اور ان کے خون سے اور مطل ہوئی راکھ سے انا انتی کی آواز آئی بلکہ جب ان کی راکھ دریا جس ڈائی گئی تو دریا کا پائی بھی انا التی پکارنے لگا۔ یہ کرامات جومنصور کے مردہ وجود سے ظاہر ہوگیں۔ مرزا آثاریائی اور ان کے مرید مانتے جیں؟ ایمان سے بتانا جہاں تک بھے علم ہے مرزا تی اور ان کے مرید کاالہ عقل اور طاف تا نون قدرت کوئیس مانتے تھے اور ای واصلے اصلاً رقع وزول میٹی کے محرکز ہیں۔

مرزا قادیاتی چنگداس کوچہ سے نادافف تھے۔ صرف تفکی طور پر اُن کا ذبائی دعوی تھا۔ اس داسطے اصول سے می عملی طور پر انکاد کیا اور اپنی دہریت کا ثبوت د سے کر حضرت خواجہ عالم خاتم انتھیں تھی مرصول الشبی تھی ہے مجوات سے انکاد کر دیا بلکہ آتخضرت تھی تھی سے جمعرہ شق اٹھر اور سیسکول باتی جموات اور دیگر انبیاءً کے۔ اور باخصوص میٹ کی جمعرات سے صاف حکر ہو گئے۔ بھلا ایسے تحکس کو متعام فافی اللہ سے کیا نبست؛ یہ تو صاحب قال ہے ای واسلے کرامات جو خالف قانون قدرت ہوتی ہیں۔ انکارے۔ آپ نے فتی عبدالقارد جیائی کا نام فرد لیا ہے۔ اب مجھ کو بھی تن ہے کہ لوچوں کہ آپ ایمان ہے۔ بیک لوچوں کہ آپ ایمان ہے۔ بیک کہ آپ مائی کر آپ مائی کی ہو گھو ادلیاء اللہ نے ان کی نسبت تکھا ہے دوست ہے؟ مثل طعا کہ دوست ہے؟ مثل طعا کہ دوست ہے مثل کا مائک میں تک جوں اور اگر میں چاہوں تو تمام لوگوں کو ایک گئی میں جاہ کر دوں۔ مندا کے کل ملک ورفقتے میری ملکت اور ان کے اقطاب میرے کم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ کیا اور ان کی انتخاب کی دوست میران چیر کو تنے اور معرب جل وعل نے اسے خدائی افتیارات ان کو دے دیے تئے۔ مرزا تا دیائی تو اس کے خت برطاف ہیں۔ اسے خدائی افتیارات ان کو دے دیے تئے۔ مرزا تا دیائی تو اس کے خت برطاف ہیں۔ میں کہ تو کہ دیا کہ مسلم کی کوئیس دیتا اور میں ہے تھی۔ بیا اور میری کا مطلب کوئی نہیں مجھا۔ خدا قبائی اپنی مشت کی کوئیس دیتا اور میری ایس آپ حضرت بیران بی گئی کوئیس دیتا اور دیتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کو دھوکا

صوفیائے کرام کے نزدیک انسان کی دو حالتیں ہوتی بین۔ ایک سکر کی ایک صحو کی۔ سکر کی باغیں جب سحو کی حالت میں ردی کر دی جاتی بین تو تیجر ان پر تو کوئی اعتراض فہیں رہتا گر مرزاة اویائی تو ایک سطر کفر کی کہد کر دی صفحے اس کفر کے ثابت کرنے کے واصطح کلے مارتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنا کشف شائع کیا جس کی اصل عبارت یہ ہے۔ "میں نے

ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا جوں اور یقین کیا کہ وہی جوں اور میں اس حال میں کہدر ہا تھا۔ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین جائے ہیں۔ سومی نے پہلے نو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب وتفریق ندتھی۔ پھر میں نے مشاوح کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں و کھنا تھا کہ میں اس کے علق مر قاور موں۔ بھر میں نے آسان ونیا کو پیدا کیا اور کہا۔ إِنَّا ذَبْنَا المشمآء الدُّنيا بعَصَابِيْعَ. پُهر مِيں نے کہا اب ہم انسان کومٹی کے ظاصہ سے پیدا کریں گے۔''

( كتّاب البربيص ٤ عرفزائن جْ ١٠٣ ص١٠٣)

ظاہر ہے کہ یہ کشف شیطانی تھا کیونکہ عاجز انسان ند خدا بن سکتا ہے اور نہ خالق زمین و آسان و انسان موسکتا ہے۔ گر مرزا قادیانی اگر اولیاء اللہ کے زمرہ سے موت تو حسب فرمان محمد رسول التدعيقية ، اس كا ردكرت كيونكه حديث شريف مين آيا بِ عن جابر رضي الله عنه جاء رجل النبي عَلَيْكَ فقال رايت في المنام كأن راسي قطع قال فضحك النبي ﷺ وقال اذا لعب الشيطان يا حدكم في منامه فلا يحدث به الناس. (رواه مسلم ج ٢ ص ٢٣٣ كتاب الروياء) يعني روايت يحضرت جابر س كركبا آيا ايك مخص ياس ني ملط كا كريها كراكه ويكها ميس في فواب ميس كر كوياسر میرا کاٹا گیا ہے۔ کہا جابر نے پس بنے ہی ﷺ اور فرمایا۔ جس وقت کھیلے شیطان ساتھ ایک تمھارے کے خواب اس کی میں۔ پس نہ بیان کرے اس کو رو برولوگوں کے نقل کیا یہ مسلم میں۔' مرزا قادیانی بجائے رد کرنے کے النا اپنا خدا ہونا ثابت کرتے ہیں۔

اولیاء امت میں سے بھی ایک فض کشف دیکھا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟

مولانا جائ فحات الانس میں ابو محمد خفاف کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ایک جگدشیرانو کے مشائع کا مجمع تھا۔ جس میں ابو محد خفاف بھی تھے۔ گفتگو مشاہرہ کے باب میں ہوئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات بیان کیں۔ ابو تحد خفاف سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ بیان نہ کی۔مولُ حصاصؓ نے کہا کہ آ ب بھی کچھ بیان فرمائیں۔انھوں نے کہا یہ تحققات کافی ہے۔ مول ؓ نے اصرار کیا اس پر ابو محد نفاف بو لے کہ بیر جس قدر گفتگو تھی۔ حد علم میں تھی۔ حقیقت مشاہرہ کی کھے اور ہے اور وہ یہ ہے کہ بہب مکشف ہو کر معائد ہو جائے۔ سب نے کہا کہ بدآپ کو کیوکرمعلوم ہوں کہ ید میں ایک بار توک میں نہایت مشقت اور فاقہ کی حالت میں مناجات میں مشخول تھا کہ ریکا یک تحاب اٹھ گیا۔ دیکھا کہ اند تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی جدہ ٹیں سرا اوسٹس کیا۔ "یا مولا فی ماهذا مکانی وموضعی" بین کرسب فاموش بو گئے۔ مول ؓ نے ان ے کہا کہ چلیے ایک بزرگ کی ملاقات کر آئیں اور این سعد ان محدث کے ہال ان کو لے گئے وہ نہایت تعظیم و تحریم ہے چیش آئے۔ مول ؓ نے ان سے کہا کہ اے شیخ جو روایت آپ نے بیان کی تھی کہ قال النبی ﷺ ان الشیطان عرشا بین السماء والارض اذا اراد لعبد فتنكشف له عنه. ليني رسول الله ﷺ نے فرمايا كه آسان اور زمین کے درمیان میں شیطان کا تخت ہے۔ جب خدا تعالی کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بندہ کو فتنه میں ڈالے یعنی گراہ کرے شیطان اس پر منکشف ہو جاتا ہے ابو محمد خفاف روتے ہوئے اٹھے اور کی روز غائب رہے۔ مول ہے جیں جب میری ان سے الاقات ہوئی مل نے بوچھا اتنے روز تک کہاں رہے۔ کہا کہ اس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں۔سب کی قضاء کی اس کیے کہ وہ سب شیطان کی بیشش تھی۔ پھر کہا کہ اب اس کی غرورت ہے کہ جس جگہ اس کو دیکھ کر مجدہ کیا تھا۔ وہیں جا کر اس برلعت کروں۔

(أتنى افارة الافهام حصداة ل ص ١٥٧)

اب و کھنا یہ ہے کہ اس کے مقابل مرزا جی کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ رایتنی فی الممنام عین اللَّه وتیقنت اننی هوا. کینی میں نے قواب میں و یکھا کہ میں خود خدا جول اور يقين كيا كه ويى جول " (آئينه كمالات اسلام ص ٥٦٣ خزائن ج ٥٥ ص٥٦) میر مرثر شاہ صاحب..... جواب دیں کہ یہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ شیطانی کشف دیکھیں۔ جس میں عاجز انسان کا خدا ہونا دکھایا گیا ادر پھر یقین کریں کہ حقیقت میں خدا تھا۔ پھر خدا کی صفات بھی اپنے میں ٹابت کرنے کے لیے خالق زمین و آسان ادر انسان کے بیدا کرنے والے اپنے آپ کو یقین کریں اور قرآن و صدیث کی تکذیب كرير\_آب ايمان سے بتائيں كدكون اوليا الله ہے؟ وہ جس نے حديث رسول الله عليقة کا نام سنا ادر سرتسلیم نم نه کیا اور اینے شیطانی کشف ے توب کی اور نمازس مجمی قضا کیس اور ایے کشف سے جو فدا بن کرنظر آیا۔ اس شیطانی خدا پر لعنت کی اور آپ کے نزد یک كون مومن فنا فى الرسول ك وعوى ميس سيا ب-كيا مرزا قاديانى فنا فى الرسول ك وعوى ميس ع مو كت بير؟ جورسول الله على كل حديث كواية كشف والبام ك مقابله مي ردی کر دیں؟ ہرگزنہیں۔اگر آپ کہیں کہ مرزا قادیانی نے کہاں لکھا ہے تو دیکھو ذیل کی عبارت

"جم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وځي کې معارض نهين اور دومري حديثول کو جم ردي مچينک ديتے جيں۔''

(اځاز احمدي ص ۳۰ و ۳۱ فزائن چ ۱۹ص ۱۴۹)

پر کھتے ہیں کہ "فدا نے تھے اطلاع دے دی کہ یہ تمام صدیثیں جو بیش کرتے ہیں تریف معنوی یا تفقی ش آلود یا سرے سے مرتب ع ہیں اور : جمنی عم بوکر آیا ہے۔ اس کا افتیار ہے کہ صدیقوں کے ذخیرہ عمل سے جم ابنا، کو جا ب فدا سے هم پا کرتحول کرے اور جم ڈھیر کو جا ہے فدا سے علم پاکر دوکر دے۔

(ويكموهم يتخفيه ولروسه حاشيه ص ١٠ فزائن ن ١٥ص ٥١)

"اب خدا تعالیٰ نے میری وجی اور میری تعلیم اور میری بیت کو نوح کی کشی قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدارنجات تخبرایا ہے۔" الح

(اربعین نمبر، عاشیه ش ۲ خزائن ج ۱۷ ص ۳۳۵)

اب میر عدر شاہ صاحب! فرما ئیں کہ کی نے ادلیا ہے است میں ہے جی ایسا غرور اور تکیر وضلی نفس کر کے دھزت ظاصہ موجودات مجر رسول اللہ ﷺ خاتم آلیجین کو معتول کیا ہے؟ کہ اب نہ قرآن پڑئل کرنے سے نجات ہے اور نہ صدف رسول اللہ ﷺ کی چیروی کرنے سے نجات کتی ہے۔ اب نجات کا عاد صرف مرزا قادیائی کی بیعت اور وی اور قطیم شرک کفر پر دہ گیا ہے؟ مرزا قادیائی کی اس عجادت کے ساتھ ان کی دومری عبادت کا کم پڑھوا در نیات و امانت سے بتاؤ کہ کس قدر جونا ہے وہ شخص جو

سلمانوں کو دموکا دیے کے واسطے کھتا ہے ۔ یا مسلمانی از نفٹل خدا مسطفت بارا امام و مشتدا

(در فین فاری ص۱۱۳)

لیتی خدا کے فضل سے ہم مسلمان میں اور حضرت محد مصطفے مسلفہ ہمارا امام ادر چیٹو اے کیا خلام کا مصدب ہے کہ اپنے الها امات کے مقابل اپنے آتا نامدار کی دی کو ددی گرد اور نجات کا محکیدار خود میں پیٹے اور آتا کو معزول کر دے اور کے کہ جاب ابنجات آپ کی دی تحق فراس کی ابنجات آپ کی دوری طرف در در گا کو خود ہی لکھتا ہے۔ ''لوع انسان کے لیے اب کوئی کمار آن اور تمام آرم زادول کے لیے کوئی رسول اور شخیح نمیں۔ محمر محمد مصطفح میٹی اگر آن اور تمام آرم زادول کے لیے کوئی رسول اور شخیح نمیں۔ محمر محمد مصطفح میٹی اگر ہے۔''

اب بتاؤ۔ مرزا قادیانی کی کوئی تحریر درست ہے ادر کون کی غلط ہے یا دونوں

ى غلط بين؟

(1) شخ مهاجر في مرد يكوزندوكيا اورميدي في ال كومقام مبترعيلي فرمايا

(شوام الولايت باب ٨ مديه مهدوريه)

(۲) مبدی نے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے بندے کے وصف پیٹیبروں سے بیان فرمائے میں۔ اس لیے اکثر پیٹیمرول کو تمناتی کہ بندہ کی محبت میں پٹھیں۔

(٣) اکثر انبیاء اور ملین اولوالعزم دعا ما نگتے تھے کہ بار خدایا ہم کو امت محدی میں کر کے مہدی کے گروہ میں واخل کر دے اور ان میں ہے مہتر عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔

کے مہدی کے حروفہ سال وہ اس مروے اور ان میں سے جم سوں کی دعا بیوں ہوں۔ (۳) حاتی محمد فرزی نے او چھا کہ میرا جیو خدام تو آئے حضرت میسٹی کہ آپ آئیں گے۔ میرال نے ہاتھ چیچے کرکے کہا کہ بندے کے چیچے آئیں گئے۔ فوراً حاتی محمد کو مقام میسٹی دوح اللہ کا حاصل ہو گیا۔ میرا کی زعمگی مجر تو چپ رہا۔ بعد مرنے کے سندھ میں دگوئی نموت بجسوعت کیا۔

میر مدر شاہ صاحب! فرما کس کرمہدی اور عینی تو آ کیے مرزا قادیاتی نے ان کو کیوں نہ مانا؟ اور ایک مصلح کو جھٹا کر اس کی دشنی سے کافروں میں سے ہوئے اور آپ مرزا قادیاتی سے مرزا قادیاتی سے مرزا قادیاتی سے مرزا قادیاتی نے اور ان کے بزرگوں نے کیوں نہ بانا اور مونوں میں شاماکر کیوں نہ ان اور مونوں میں شامل کیوں نہ

ہوئے؟ اوراگر وہ جمونا تھا تو مرزا قادیائی اس کی نقل کرئے کیوکر سچے ہو سکتے ہیں؟ (۵) میراں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ارواح اولین و آخرین کے حاضر کر کے فرمایا کہ اے سید محمد ان سب ارواح کا پیشوا بنوا قبول کر۔ پہلے میں اپنی عاجزی پر نیال کر کے عذر کیا۔ پھر عنایت ضا تعالی پر کہ میرے حال پر ہے نظر کر کے کہا۔ اگر سو حصد اس سے زیادہ ہوں تو بھی قبول کیا۔

(٢) "درمیان بنده و محمد علی کفرق كرف واليكونيان بد" (يني محمد مسطق الله ادرميان بنده و محمد الله که مسطق الله ادرمود

نی مبدی میکدات جانو برابر اجتباد عقلی سوں پاک ظاہر باطن تابع حق مانو کل اوراک

() میرال نے کہا کہ بعد دوت فاتمین کے نام افیاء اور اولیاء فتم ہوگیا۔ لیکن مقامات اور درجہ افیاء اور اولیاء بندے کے گروہ میں قیامت تک جاری ہے۔

(۸) میران نے کہا کہ اگر بندہ اور محمر مصطفے اور ایراہیم ایک زمانہ میں ہوتے تو کوئی ہرگز فرق نہ کر سکتا۔

(٩) مبدویت اور نبوت میں نام کا فرق بے ادر کام اور مقصود ایک بی ہے۔

(شاہد الواجہ بابس ۱۱) سید محمد جو نیوری نے کہا۔ ''السی ہے در بے کملی الوہیت کی جوتی ہے کہ اگر ان دریادی سے ایک قطرہ کی ولی کا لی یا مرسل کو دیا جائے تو تمام عمر ہوتی میں ندآ ہے۔ (۱۱) سید محمد جو نیوری نے کہا کہ بند ہے پاس کھی جوتی ہے۔ کس نے پوچھا میران بی تھی کس کو کہتے ہیں۔ میران نے کہا تمام ارواح الواظهرم اور رسولوں اور انجیاء اور اولیاء بائد مرجیہ اور تمام موشین و مومنات کے آدم سے اس وم تک سب بند سے کے حضور میں عرش کے جاتے ہیں۔ کس نے پوچھا کہ یہ حضرات اپنی خدمات بیشبری اوا کر کے اپنے متفات

جواب ویا کموسی تعالی کا تھی ہوتام ہے کہ جس خزانہ سے تم نے فرد حاصل کیا تھا۔ بحراس کل سے مقابلہ کر کے تھیج کرو اور بیاسی شدا تعالی فرماتاہ کے جو جس بیال مقبول ہوا وہ ضدائے پاس بھی مقبول ہوا اور جو بیال سے مرودو ہوا وہ مندائلہ بھی مرودہ ہوا ہے۔۔

بر ہے۔ (۱۲) ایک روز بعد نماز نجر کے سب بھائی صف بستہ پیٹھے تھے شاہ دلاور نے کہا کہ دیکھو بیدہ لوگ میں کمہ رسول خدا نے فرمایا ہے شم اِخوانتی بھنڈ کئٹی لیکن وہ بھائی میرے ہم مرتبہ میں اور ایک روز بندہ کو دکھا کر کہا کہ ہیہ بمقام مرشکین کے میں اور کہا کہ مرسک اس کو کہتے ہیں کر مہتر جرائشل اس پر دی لائیں اور ایک روز کہا کہ یہ سب بھائی جو بیٹے چیں خیم اِضوایتی بِعَنْزِلْفِی کا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی برابر حضرت رسالت پناہ کے ہیں۔ گرچار فض اس سے بھی بڑھ کر مقام رکھتے ہیں۔ اس سے پوچیا وہ چارکون ہیں۔کہا تم اور بھائی عبدالجید اور میال عبدالمالک اور قاضی عبداللہ۔ العیاد باللہ الخ۔

اور بیمائی عبرالمجید اور میان عبرالمالک اور قاصی عبرالله العیاد بالله ارگ -(۱۳) میران بی آیک روز میان فعیت کے ماسنے ہوئے کہ ان اللّٰهُ وَبُّ الْمُعَلَّمِينَ لَعِت نَے ہوئے کہ ان اللّٰهُ وَبُّ الْمُعَلَّمِينَ لَعِت نے ہوئے کہ وَ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلِمِلْمُ اللّٰلِمِلْ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰلِ

(۱۴) سيدمحم جو ټوري نے كہا كد "هل شكى سے جنا كيا اور نه يس نے كى كو جنا

(دیکھو ہدیہ مہدوریہ)

(۱۵) سيدمحم جو نيوري مهدي موعود بين. (بديه مهدويين م

(۱۷) تصدیق مہدویت سید محمد جونپوری کی فرض ہے اور ان کی مبددیت کا انکار کفر ہے۔ جس قدر دنیا کے مسلمان ہیں سب بیسب انکار مہدی کے کافر مطلق ہیں۔

(١٤) مبدى جونورى اگرچه داخل امت محمديد بين ليكن افضل بين صحابه كرام ع-

(۱۸) سید محمد جزنیوری موائے محمد ﷺ کے افضل ہیں حصرات ابراہیم و مودی " وغیبی ّ د نہ طی برتہ ملہ جزارہ دنیا میں مسلمہ ہے "'

نوخ وآدم اورتمام انباء اور مرسلين هـ."

(۱۹) سید محمہ جو نیوری اگر چہ تالع میں۔ محمہ ﷺ کے۔ لیکن مرتبہ میں آئخضرت ﷺ کے پراپر ہیں۔

(۲۰) نفاسر قرآن شریف اور احادیث نبوی اگر چه روایات میحدے مردی ہوں اگر افعال و اقوال مہدی کے موافق منہ ہوں تو روی ہیں۔

(٢١) قول مهدى كا واجب التصديق ب-خواه عقل ونقل ك مخالف مو

(۳۲) می جو نیورنکی اور مجمد ﷺ پورے مسلمان ہیں۔سوا ان کے تمام انبیاء و مرسلین ناقص الاسلام ہیں۔ یعنی حضرات موکل و میسکی و نوع و آ دم و غیر ہم۔

(rr) جب تک آ دی بچشم سر یا بچشم دل یا خواب میں خدا کو نه دیکھے مؤمن نہیں ہے۔

(۲۴) تنن پیر کے ذکر کرنے والا منافق ہے اور چار پیر ذکر کرنے والامشرک ہے اور چار پیر کے ذکر کرنے والا ناقص مومن ہے اور آٹھ پیر کے ذکر کرنے والا کال مومن ہے۔ (۲۵) اشیائے دنیوی اگر حلال اور مباح ہوں۔ ان کے مشغول ہوئے والا کافر ہے۔ (۲۷) جمرت لیعنی ترک والن کرنا فرض ہے جو مخص جمرت وصحبت بجاند لائے وہ مناقل ہے۔

(٢٤) ين جونيوري كوني ملك رسول صاحب شريعت جانت ين-

(١٨) مبدى موعود تالع تام بين بي خطائي الله كالمعصوم عن الخطائين-

(۲۹) کسی مجتمد یا مفسر کا قول موافق تھم مہدی کے نہ ہوتو وہ قول غلط ہے۔ (۴۰) مہدی نے فرمایا ہے کہ جو تھم بیان کرتا ہول میں خدا کی طرف سے ہامر خدا بیان

(۲۰) مهدی نے فرمایا ہے کہ جو ہم بیان نرقا ہوں میں خدا کی حرف سے ہام کرتا ہوں جو ان احکام میں سے ایک حرف کا منکر ہو گا۔عنداللہ ماخوذ ہوگا۔

رہا ہوں جو بوری بعد منصب نبوت و رسالت کے صفات الوسیت میں۔ اللہ تعالیٰ کے (۳۱) شخ جو نبوری بعد منصب نبوت و رسالت کے صفات الوسیت میں۔ اللہ تعالیٰ کے شک میں

(٣٢) عالم ميں چند چيزيں الي موجود جيں كەڭلوق خدانبيں جيں۔

(۱۱) ما میں میں چیز میں ایک موروز میں کہ دولوں عدائیں میں میں گود و اخوند میر اگر دہال (۱۳) دربار چیز میں ایک علم میں اس تقدید میں اس کا میں اس میں کو دو اخوند میر اگر دہال نظامت را اور اور خوشر میشرہ معے تو بیال پارہ میں نوا اسمبدی کو شمین دالایت کئے ہیں۔ ان کے ساتھ لوگیاں میں میں خدا بحیث کھیا کرتا تھا اور ان کی مال فالحمد دالایت ہیں اور جورونان مہدی کی از داج مطبرات و امہات الموشین شمین دالیت ہوئے کی دلیل چونکہ بحیث نشین دالیت ہوئے کہ ایک دوائے بیزائی بیونکہ بیان کے جائے گاؤ ہوئے کہ ایک دوائے بیزائی ہوئے کہ دوائی ہوئی۔ میال دوائے اس کے اس کے بیان کا ایک دائی کی ایک دائی کی ایک دائی کی درب کہ ایک دوائے ہوئے کہ دائی ہوئی۔ میال دوائی میں دوائے دوائی ہوئی۔ میال دوائی میں دوائی ہوئی۔ میال دوائی میں دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی۔ میال دوائی میں دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی۔ میال دوائی میں دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کی دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کہ دوائی ہوئی کے دوائی ہوئی کی دوا

درد سے بعد ۲۵ روز کے پندر حویں محرم کو انتقال کیا۔ اسواسطے وہ حسین ولایت ہوئے۔ (۲۳س) سید مجمد مهدی فرمودہ احت۔ ہر حکے کہ بیان میکنم از خدا واس خدا بیان میکنم ہر کہ

ر ۱۷۷) مید که مهدن مر وده احت بر سے لد بیان م از طدا دامر طدا بیان م بر له ازین حکام یک حرف را منکر شود اوعند الله ماحوذ گردد - (بدیه میدویی ۱۵)

میں کا آیا ہے۔ (۵م) مہدی نے شاہ بہک سے کہا کیا پرانے خدا پر مقید ہو گئے ہو۔ آگے برهو۔ اور بید شعر پر جمی

بیزادم ازان کہنہ خدائے کہ آود ادی ہر کھلہ مرا تازہ خدائے دگر است

( رجوالہ خوام الولايت ص ٢٦٥ مويد) . (٣٧) شيخ جو نيوري كے اصحاب كا اتفاق ہے كه محمد اور مبدئ يكذات ميں۔

(ص ۲۶۷ بدره مبدوره)

(۲۸) مہدویت اور نبوت میں صرف نام کا فرق ہے۔ گر کام اور مقصود ایک ہے۔ .

(شوام ولايت بأب تيرال مدير ١٢)

(۲۹) اذل باره برس امر الی بوتا ربا اور برال وحوستس شیطان مجمد را خد رب اور بعد باره برس کے خطاب باعماب بوا که قضاء الی جاری بوچکی ہے اگر قبول کرے گا باجر بوگا۔ ورند مجرد بوگا۔

(٥٠) عُنْ فَ وَوَىٰ كِيا مِنَ البَّنْفِي فَهُو مُولِمِنْ. ليني ص في مرى تابعدارى كى وه عى

ومن ہے۔ (ان من ماہم یہ)

اب ہم ان چالیں تو روں کی مقابل مرزا قادیاتی کی تحریری و البامات تکھتے ہیں تاکہ سلسلانوں کو مطوع ہو جائے کہ مرزا قادیاتی نے شخ جو نیدری مہدی کی آئی کی ہے مگر خورت مہدی کی آئی کی ہے مگر خورت مہدی شخ جو نیدری ہے بہت ناقص ہے کیونکہ جو جو صفات و خصوصیات مہدی کی حضرت ظامل موجودات مجم مصطفع میلی نے مدیثوں میں فرمائے وہ اکثر شخ جو نیدری میں بھول ان کے پائی جائی ہیں اور مرزا قادیاتی میں کوئی صفت و علامت میں پائی جائے ہیں۔

() فَضَ فَ أَي مَرِهُ وَهُو كُر فَي إِلَيْهَ اللّهِ مِلْكُومَتُلَ عَلَى كَهِا مِرَا اللّهَ وَلَا لَكَ فَيَ لَكَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُلّ مِ كَدُ مَرْتِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكُلّ مِ كَدُ الْكُلّ مِ كَدُ الْكُلّ مِ كَدُ الْكُلّ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللل

کویا مرزا قادیانی کا مید مطلب بے کہ نعوذ باللہ قرآن شریف میں جو متح کے مجزات ورج میں طلع میں جو متح کے مجزات ورج میں طلع میں اور اقادیانی کا وقوی ایمان اس پر گئی قرآن شریف پر خلط کے گر اس سے مرزا قادیانی کا دروغ عابت ہوتا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ ہم تمام مجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ مرزا قادیانی نے وقوی تو شیل

عیٹی ہونے کا کر دیا تھرا گااز ٹمائی کے وقت بجائے معجوہ دکھانے کے قرآن سے بھی اٹکار کر دیا۔''حضرت عزیر کا زنمہ ہونا عارض طور پر مانتے ہیں۔''

(ديكموازاله اوبام ص ٣٦٥ تزائن ج ٣ ص ٢٨٤)

(۲) خدا تعالی نے مبدی میں پینیروں کے اوصاف بیان کیے۔ یمی مرزا قادیائی کتے ہیں ۔

> آنچه داد است هر نک راجام دادان جام را مرا نتام

(ورخین فاری مس ایرا)

لینی ہرا کیے نبی کو جو جام نہیت دیا گیا ہے وہ تمام بھوا کیلے کو دیا گیا ہے ۔ افیام گرچہ بودہ اند بے من بہ عرفاں نہ کمترم ز کے

یعنی اگر چہ بہت ہی گزرے میں۔ گر میں کسی سے عرفان میں کم نہیں ہوں۔'' درشین فاری ۱۷۲)

وريس فاري ۱۷۴)

مرزا قادیائی کا الہام ہے۔ جوی الله فی حلل الاسیاء (ترکوس ۵)

(۳) اکثر مرسین دعا ما تھے تھے کہ ہم کومیدی کے ساتھ تھرت دین اسلام کریں گے۔
عیلی کی دعا تھول ہوئی کہ وہ تازل ہو کرمیدی کے ساتھ تھرت دین اسلام کریں گے۔
مرزا قادیائی کچتے ہیں کہ مہدی اور عیلی ایک عی ہے اور تمام امت تحریہ کے برخلاف
کتے ہیں کہ میدی اور مہدی ایک ہی ہے حالانکہ یہ بالکل غلا ہے کیونکہ بخاری کی حدیث
کتے ہیں کہ کہ ورمهدی ایک ہی ہے حالانکہ یہ بالکل غلا ہے کیونکہ بخاری کی حدیث
ماف صاف بتا ری ہے کہ کئے آسان سے تازل ہوگا اور امام مہدی امت میں ہے ہو
گا۔ وہ حدیث یہ ہے۔ کیف آنٹی اوا نوال ابن مرزیم فیلکٹم واقد مشکلم مینگھ کیا ہوگا
عال تمہدارا جس وقت اتریں میں میلی ہے مرام کے درمیان تحمالے اور امام تہداراتم میں
سے ہوگے۔
(بزاری جا م ۲۰۰۰)

مرزا تادیانی اس صدیف کے متی طلا کر کے اپنی رائے تمام است کے برخالف ظاہر کرتے ہیں کہ متح اور مہدی ایک بی فتل ہے اور وہ شی ہوں ٹی ہے ایک اسول بحث ہے۔ اگر یہ ثابت ہوجائے کہ کتح اور مہدی ایک بی فتی فیس کیس ہے تو مرزا تی کے تمام دعادی جموئے ہیں۔ لہذا ہم انائیل ہے اور اعادی اور اقوال بزرگان دین، معلق و خلق سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ متح الگ ہے۔ متح تی ورسول ہے اور مہدی کی اور رسول تیں۔ اول انجیل سے اس امر کا خیوت کہ نازل ہونے والا سی این مریم ہی ناصری ہے۔

(۱) بیلی بیوع جو تھارے پاس سے آسان پر اٹھایا گیا ہے۔ ای طرح تم نے آسان پر

باتے دیکھا۔ گرآئے گا۔

(۲) قرآن کی تصدیق کرتے آسان سے نازل ہوگا۔ وَمَا فَشَلُوهُ بَقِیْنَا بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ

(۲) قرآن کی تصدیق کرتے تا آسان سے نازل ہوگا۔ وَمَا فَشَلُوهُ بَقِیْنَا بَلُ رَفَعَهُ اللّٰهُ

الْبُنَهِ (دَیُمُوتِمِ اِن کِیرِ بَن کِیرِ بَالْہِ مِنْ اِلسَماء والله مین السماء والله مینزل الی الارض قبل یوم القیامة (جدا س ۱۳۳۳) لین نامیات دی الله تعالیٰ نے تعینی کو ان سے لینی کیود یوں سے اور اٹھا لیا اس کو اس کھر کی کھڑی ہے آسان کی طرف اور زیمہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو آسان میں اور حقیق وہ می نازل ہونے واللہ ہو طرف زش کی قیامت کے

ہے۔ اس کو آسان میں اور حقیق وہ می نازل ہونے واللہ ہو طرف زش کی قیامت کے

اللہ جال فیھلکم لین معرب علی آسان کے نازل ہونے واللہ کے جکہ دیال لیکھ گا اور وہ اللہ جال فیھلکم کین معرب علی آسان سے نازل ہوں کے جکہ دیال لیکھ گا اور وہ

اس کو آلی کے سے۔

(٣) صديقوں عقومت كرآنے والاس كالگ ب اور مبدى سلمانوں كا امام الگ ب اور مبدى سلمانوں كا امام الگ ب عن على قال قلت يا وصول الله من ال محمد المهدى ام من غير نا فقال لا بل منا يبختم الله به الدين كما فتح بنا العديث. روايت ب هم بن تماد ك كد منزت على فرار ي بي موش كيا شي نے يا رسول الشيقة مدى بم بليت سے ب يا بحال الشيقة فرسے فرار سے فرار

ھان پر مبہب ان ہے دین و بیسا کہ سرون کیا بدعیب انگائے۔ دو بیع بدیر بدائیں المالی اس حدیث سے ثابت ہے کہ مہدی سید آل رمول سے ہوگا۔ ند کہ مغل چنگیز خان کی اولاد ہے۔

دومری حدث کیف تهلک امة انافی اولمها و عیسی فی آخوها و المهادی من افعال البیتی فی آخوها و المهدی من اهل البیتی فی وسطها یخی کس طرح الماک موسمتی به و امت یس کے اول میں یول اور حضرت میسی اس کے ایم ہے اور مهدی جو کد میرے الملیت سے موگا۔ اس کے درمیان ہے۔

(منگوۃ س ۵۸۳ میرمیدویس ۱۵۳۳)

حضرت شخ اکبر محی الدین این عربی فرمات بین جو مخف و الهام کے امام بین۔ إلله لا خوافق بينول في الحو النومان لين اس بین کي كو ظاف ليس كه حضرت سين آخر زمانه يس اترين كے ( لاتو حات كيد باب ۲۰۰ ) اور بيد عين حديث كے مطابق ے۔ عن ابسی هریرا قال قال رصول الله تلکی کیف انتہ اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امام کے . السماء فیکم و امامکھ. (رواہ المیم فی کتاب الاساء والسفات س ٣٢٣ باب قرل الله یعین) الوہریا تھ روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا تلکی نے کیا حالت ہوگی تم باری جب این مرکے کھیل تم مل آسمان سے اتریں کے اور تمبارا المام مہدی مجمی تم مل موجود ہوگا۔

جب ثابت ہے کتب ساوی و احادیث محمری سے کمتے اور مہدی الگ الگ یں تو مرزا قادیانی نہ سے ہیں اور نہ مهدی۔ مرزا قادیانی سے سیدمحمر جونیوری کا دعویٰ توی ہے۔ کونکہ وہ سید تھا۔ اور اس کا نام بھی حدیث کے مطابق محمد تھا۔ اس لیے اس نے بیت بھی جا کر ملک عرب میں لی تھی اور کامیاب بھی ایا ہوا کہ اس زمانہ میں جبکہ نه ڈاک نه ریل نه تار نه اسباب اشاعت تھے۔ اس میں اسکے مرید ہندوستان اور پنجاب ے تجاوز کر کے خراسان تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے مقابل مرزا قادیانی کی ایک بات بھی حقیق نہیں۔ کل بناوٹی اور مجازی و استعاری ہے۔ پس یہ ہرگز سیے مہدی نہیں ہو سکتے اور چونکہ ان کے نزدیک مہدی وسیح ایک ہی مخص ہے تو سیح بھی آ چکا۔ ہر حال میں مرزا قادیانی جھوٹے ہیں۔ کونکہ اقرار کر مے ہیں کہ اگر مہدی اور سے کے کام مجھ سے نہ ہوں اور مر جاؤل توسب گواه رين كه جمونا مول . (ديكمو اخبار بدر ١٩ جولائي ٢٠٩١م) (") حاتی محمد فرائن نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے۔ میران نے پیچیے ہاتھ کر کے کہا کہ میرے بعد آئیں گے۔ چنانچہ حاجی تحمد نے دموی میسویت میران کی وفات کے بعد کیا۔ پس جب مہدی اور سے آ چکے تو چر مرزا قادیانی کس طرح سے منے و مبدی ہو كت بين - أكر كبوكه وه جمول تح اور مرزا قادياني سيح بين تو كوئي دليل لاؤ- دعوى بلاولیل مجھی تشلیم نہیں موسکا۔ جب سید محمد کا وعویٰ حدیثوں کے مطابق تھا۔ لینی اس کا نام بھی محمد تھا۔ اور آل رسول میں ہے بھی تھا اور مکہ و مدینہ کے درمیان مقام و رکن میں حسب فرمان خفرت خلاصه موجودات محمر مصطفئ علطة اس نے بیعت بھی لی۔ وہ سچا مبدی نہ مانا گیا تو مرزا قادیانی جن کی ایک بات بھی تجی نہیں۔ نہ ذات کے سید نہ نام محد نہ ملك عرب ديكها نه وبال كے اور نه وبال بيت ل- گر بيٹے مهدى بن كے \_ كوكر سے ہو کتے ہں؟

برے ہیں. جب میر مرش شاہ کے مزدیک ہر ایک مدل کی تحذیب کرنی اور مصلح کو نہ انتا اور اس کی دشنی تفر ہے تو پھر مرزا قادیانی اور ان کے بزرگ بھی بہ سب انکار ایک مصلح کے کافر تھی ہے۔ (۵) میران نے کہا کہ بھی کوسب انبیاءً کا چینوا بنایا گیا الخ۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے میں۔ ''آسان سے گئ تخت اترے۔ برحیرا خت سب سے ادر جھایا گیا۔''

(حقیقت الوی من ۸۹ فزائن ج ۲۲ من ۹۲)

اگرچ مرزا تادیانی کا تخت سب سے اور بھیایا گیا گر وہ مرتبہ مرزا تادیائی کو حاصل نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کے ادراح کو تھ ہوتا ہے کہ جس دریا سے تم نے فور حاصل کیا ہے۔ اس

س مقابلہ کرو معلوم ہوتا ہے کہ بیتر مر جو نبوری مبدی کی ان کی نظرے نہ گزری تی۔

ہے معابد کرد۔ معنوم ہلانا ہے کہ بیر خریر بوجودی مہدی کی ان کی تھرے نہ کرریا گی۔ (۱) ''درمیان مجہ و بندہ کے فرق کرنے والے کو زیان ہے۔ انڈے مرزا قادیانی لکھتے ہیں

کہ لیس فی جبتی الا انوار ملین میرے وجود مل محمد الله کا انوار ملی المحمد الله انوار ملی موا کر انہیں۔

( حقیقت الوحی الاستغناء من کما فزائن ج ۲۴ ص ۹۳۷)

در مثین ص ۱۷۲ میں لکھتے ہیں۔ وارث مصطفے شدم بہ یقین

وارث مستعط تدم به یمین شده نگین برنگ یار حسین

(2) نبوت جاری ہے۔ مرزا قادیانی پہلے تو خم نبوت کے معتقد تنے گر ۱۹۹۱ء کے بعد نبوت ورسالت کے مدکی ہوئے۔ چنانچ لکتے ہیں کہ تم ﷺ کی مطابعت نامہ سے نبوت

کا درجہ ل سکتا ہے۔ ( کمام ) (۸) سید کم چیزوری و ابرائیم و موی " برابر میں الح ۔ مرزا قادیانی مجی می کہتے میں

> یک اپنی فضیات تمام انبیاء پر فاہر کرتے ہیں ۔ انبیاء گرچہ بودہ اند ہے۔ من یہ عرفاں نہ محترم ز کے

(در نثین ص ۱۷۳)

(٩) بوت ومبدویت ش صرف نام كا فرق به الله مرزا قادیانی محی مرورة الامام ش كسته بين كه ي ورسول و امام زمان سب كامنبوم ايك ي ب اور ش امام الزمان وول -(مرورة الامام سم مع فرائن ج ١١١٥ مامنوم الامام عمم فرائن ج ١١١٥ م١١٥٠)

(۱۰) اس قدر مجل الوہیت ہوتی ہے کہ اگر ان دریاؤں کا ایک قطرہ مرسلوں کو دیا جائے تو بھیشہ بیبوش رہیں۔ انکے مرزا قادیاتی اس مرتب پر فیمس پہنچے تھے۔ رات دن تصفیفات میں مشخول رہے تھے۔ گرزبانی وجوئل ہے تھا کہ اللہ تعالی کی مجبت میں فا ہو کر میس اللہ ہو عمل موں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی روح بھے پر محیط ہوگئی ہے اور میرے جم پر متولی ہو کراپنے وجود میں جھے پہال کرایا۔ یہاں تک کہ بیرا کوئی ذرہ بھی باتی نہ رہا۔ اخ (آئینہ کالات اسلام ۲۳ افزائن ج ۵می ایشا)

(۱۱) هي كا بونا ـ الخ ـ مرزا قادياتي بهي لكية بين ـ بي الهام بوا إنك لون المُعُرُسُلِينَ. (حقيق الوَّسِ ع الأن ج ٢٢ مرا

(۱۲) شاہ ولاور نے کہا کہ سب مہددی مرتبہ میں محد سیکھ کے برابر میں۔ مرزا قادیاتی یحی کھیے میں کداب میری دق میری تعلیم اور میری بیست کو حداد نجات تھم اوا ہے۔ (درجین مس مہ تزائن ج عامی ۴۲۰)

(۱۳) أَنَا رَبَ الْعَالَمِينَ. الْخُ مرزا تاديانى مجى خدا بنه خالق زشن وآسان بند خالق انسان بيد. ( الكبابريس ٨٥ فزائن ج ١١ سروه)

(۱۳) سد تھر جو نیدری نے کہا کہ جس نہ کس سے جا گیا اگر مرزا قادیاتی بھی بھی کتے ہیں۔
ہیں۔ مرزا قادیاتی کو الہام ہوا۔ النت میٹی و اللا میک سینی اے مرزا قادیاتی کو شدا کہتا ہیں۔
ہیں تھے سے ہوں۔ (هیٹیت الوی س محزرات ن ۲۳ ص مے ک) جب مرزا قادیاتی کو شدا کہتا ہے۔
ہیکہ اے مرزا قو بھی سے ہے اور بھی تھے سے ہول تو مرزا قادیاتی شدا کے ساتھ شرکت تو گی موز باللہ)

ا ح م و ا ل ب خواتم نام او نا مدار ب يتم مالانكد تعيده ش ب يم ما ميم دال ب خواتم نام آن نام دار دار ينم

سی اور دونوں میں نہ بنائی گا۔ اس واسے دونوں سے مہدی ٹیس ہو کا مالک ہونا کال عامت میں وہ دونوں میں نہ بنائی گا۔ اس واسے دونوں سے مہدی ٹیس ہو سکتے۔ مدال ہونے کو درنوں سے مہدی ٹیس ہو سکتے۔ مدال ہونے کو درنوں سے مہدی ٹیس ہو برس تک سلفت اس کے وہ اور ان میں میں (دیکھو این ظاہروں) اگر چونک دوسرے کام مہدی کے اس سے نہ ہوئے اور نہ ملک عرب کا مالک ہوا۔ اس لیے وہ بھی سی خونہ مرزا تا دیانی کی تو کچہ دھیتے ہی ہیں۔ چونی تاویلیں اور مجاز داستمارہ وگل و بروز کا لنگر رکتے تھے اور بھیش گلات میا۔ اس کے دو بھی تا میں۔ جونی تاویلیں اور مجاز داستمارہ وگل و بروز کا لنگر رکتے تھے اور بھیش گلات میا۔ اس کے دو بھیت میں چلا گیا۔ حالات میں کا مالک ہونا تھا۔

(۱۲) تصدیق مهدویت مید محد فرض ہے اور انکار کفر النے۔ مرزا کاویائی بھی لکھتے ہیں جو بھے نیس مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نمیں مانتا کیونکہ میری نبست خدا اور رسول کی پیٹیگوئی موجود ہے۔ (حقیق الوق س ۱۲۳ نوائن نئ ۲۲ می ۱۸۱۸) اور توضیح مرام میس لکھتے ہیں جو مامور ہوکر آتا ہے۔ اس ہے انکار کرنے والا مستوجب مزاخیرتا ہے۔

(توضیح مرام ص ۱۸ فزائن ج ۱۳ ص ۲۰)

(۱۵) مہدی جو پُوری اگر چہ داخل امت محدی میں مگر مرتبہ میں برابر میں محد کے الخ۔ مرزا قاویل بھی لکھتے ہیں میرا مقام میہ ہے کہ میرا ضا عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ (اعاد احدی میں 14 فزائن نے 14 میں ۱۸۱) (بیدتر بحد مرزا قادیل کی کا اپنا کیا موا ہے بوقتل کیا گیا ہے)

(۱۸) سید محر بونیوری افیاء سے افغل بے الخ - مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ "آئان سے کی تحت اترے پر تیرافت سب سے او تھا بھیا گیا" (حیقت الدی ۱۸ محرات ن ۲۳ می ۱۹ میرا) پحر اباز احمدی میں لکھتے ہیں۔ "پہلوں کا پائی مکدر ہو گیا اور امارا پائی افیر زمانہ تک مکدر فہیں ہوگا۔ جس کا مطلب ہیے کہ سارے نیوں سے افطل ہوں۔"

(ا کاز احمد کی ص ۲۹ ٹزائن چی ۱۹ ص ۱۸۱)

(۲۰) تفایر قرآن شریف واحدیث ظاف اتوال و افعال بیرے دوی بین النے مرزا 
اور وہ تی کا بیرے اس جوئی ہیں۔ اس جوئی کی حدیث پر بنیاد تیں بیک آئی اور وہ وہ تی 
جوبیرے اور بائل ہوئی۔ ہیں تائیدی طور پر ہم وہ عدیثیں ہی بیٹی کرتے ہیں جو 
قرآن شریف کے مطابق ہیں اور بیری وہ کی کہ حارش ٹیس۔ ان اوا اور کس ہیں ہو اور ان کی کہ اس مارش ٹیس۔ ان اور اور کس کی مارش ہیں اس مارش ہیں ہو حدیث بیری وہ کی کا ساف مطلب ہے کہ جو حدیث بیری وہ کی کی مارش ہو وہ جیت شری ٹیس۔ حثل مرزا قادیاتی کا ساف مطلب ہے کہ جو حدیث بیری وہ کی کی 
مارش ہے وہ جیت شری ٹیس۔ حثل مرزا قادیاتی نے اپنی تصویر بنوائی اور بت پرتی کی 
ہیاد ذالی۔ مرزا قادیاتی کے اس قطل کے مقابل سول اللہ جی کے کہ کو کس مورث بیرے مرزا 
تادیاتی اور تصویر سازی کی ممانعت میں ہیں۔ مرزا بیری کے اعتقاد میں دوی بیرے مرزا 
تادیاتی اعزاز احدی شریکھتے ہیں۔ ہم نے علم اس کے لیا کہ وہ تی وہ اور واحد الشریک 
ہیادر تو اور کامد الشریک 
ہیادرتم توگ مردوں سے روایت کرتے ہو۔ (انجاز احدی میں کے توزان نے 10 مردان کے 10 مردان سے دوایت کرتے ہو۔ (انجاز احدی میں کے 10 مردان کے 10 مردان سے روایت کرتے ہو۔ (انجاز احدی میں کے 20 مردان نے 10 مردان

(۱۹) قول مہدی کا واجب الشد لق بے خواہ علق وقتل کے نخالف ہو۔ اللّٰ مرزا قادیاتی یمی لیکھتے ہیں۔ مربم کی طرزع کسی کی دوج بھی میں لٹنے کی گل اور استعادہ کے رنگ میں جھے حالمہ شہرایا گیا اور آخر کے مہینہ کے بعد جو دن مینے سے زیادہ نیس جھے مربم سے علیٰ بنایا گیا۔ لیس اس طور سے میں این مربم شخرا۔ (دیکھوٹٹی فورس سے موزائن من 19 مرد مانٹرینا مرزا قادیاتی کا قول علل وقعل سے کس قدر دور سے کہ مردکوشل ہواور

پھر دالدہ اور مولود ایک می خش ہو گر انسوں تعلیم یافتہ ہونے کے مدگی مرزا قادیانی کو۔ (۲۲) مجتمع جو نیوری اور مجمد پورے مسلمان ہیں اور سب انبیاءً ماقس الاسلام ہیں النے۔ مرزا قادیانی مجمعی لکھتے ہیں کوئی جی مجمعی میں کے بھی اپنے اجتباد ہی خلطی نہ کھائی ہو۔ در یکمو انجاز احمدی سم مع فرائن منہ 10 س سم سال مرزا قادیائی نے یہ کمال کیا ہے کہ کھتے ہیں۔ "ایا ی آپ نے بعنی محد ﷺ نے امت کو سمجانے کے لیے خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر (ادار صداؤل می دم تزائن ج مس اس) فرمایا ہے۔ "

(ویکموشرا نظ بعت مجمور اشتهارات ج اص ۱۸۹)

(٣٥) دنیادی اسباب اگرچہ طال و مباح ہوں۔ ان ہے مشتول ہونے والا کافر ہے۔ مرزا ان کا کہ ان اسباب اگرچہ طال و مباح ہوں۔ ان ہے مشتول ہونے والا کافر ہے۔ مرزا تا دیائی کمٹنی قوح میں کہ اسباب ہوں کے طرح اگرے ہیں اور و دنیا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ رکشی فرح میں ہوزائن جا اس سال نہیں کر سکتے۔ رکشی فرح میں ہوزائن جا اس سال کی سکتر ہے۔ برارول مگر المنون خود مرزا قاویائی و دیا کے ہر ایک اسباب پیش ہے بالا بال رہے۔ برارول روپ کے فورت کے طلائی و نوبات کھانے کو لذنی و مرزا گائن و بوات کے ہم ایک اسباب پیش ہے بالا بال رہے۔ برارول روپ کے فورت کے طلائی و نوبات کھانے کو لذنی و مرزا گائن کے اسباب تنصف استعمال قرائے رہے۔ رہے۔ رہے۔ کریٹ کے دائنے و مرتع اور عمرہ گھر کے رہے۔ ان کا کام نہیں۔ لیمنی رہے کے واسط و مرتع کی بور جو نوبیس کرتے۔

(۲۱) ہجرت فرش ہے الکے۔ مرزا قادیائی نے ترک وٹن ٹیس کیا بلکہ فریضہ کی تحک مجی ادا نہ کیا کیونکہ طبعت آرام طلب واقع ہوئی تحق۔ نماز بھی وقت پر ادا نہ کرتے اور مجع کر کے بڑھے اور فرماتے کہ ''جمعے کے لیے نماز میں جمع کرنے کا تھم ہے۔'' مگرشامرانہ مضمون نولیل کے ذریعہ سے متابعت محمد سے قیم ہو گئے اور نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا جو کہ انھیں کا حصد تھا۔

(20)''شخ جو نیوری کو نبی و رسول ما حب شریعت جائے ہیں اگئے'' مرزا تا دیائی کا بھی میں وگوئل ہے کہ خود نبی و رسول ہوں گر تالع شریعت مجھ پیننگ ہوں اور قادیائی جماعت کے چیرہ اپنی کتاب مقیقت نبرت کے مل علما پر نمایت دلیری سے تکھتے ہیں۔ آتھ خصرت بین نمائی کے بعد نبوت کا فتم ہونا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کفتنی د مردود ہے۔'' المسوس الیے لوگوں پر کہ تمام سلف صالحین کو مورد لعنت قرار دیا ہے۔

مرزا قادیائی خود کھنے ہیں کہ بری وق عمل ادامر بھی ہیں اور نی بھی اور ای کا نام شریعت ہے۔ جمل سے ثابت ہے کہ صاحب شریعت نی ہونے کے دی تھے۔

آخچ من بشوم زومی خدا نجدا پاک داشش ز خطا

(در شین ص۱۷۲)

لیعتی جو بچھ میں ومی خدا ہے ستتا ہوں خدا کی تھم اس کو خطا ہے پاک سجمتا جوں۔ میں نے محص خدا سے نفسل سے ند اسپنے کسی ہنر ہے اس نعت سے کال حصد پایا ہے۔ جو پہلے نہوں اور رسولوں اور خدا کے برگز پیدوں کو دی گئی تھی اور میر سے لیے اس نعت کا پانا نامکن تھا اگر میں اسپنے سید وصوالا تخر الانبیاء اور ٹیرالوری حضرت مجم مصطفظ علیجہ کے ماہوں کی چیروی شدکتا سو میں نے جو کچھ پایا اس کی جیروی سے بیا۔ انڈ۔

(حقیقت الوحی ص ۹۲ خزائن ج ۲۲ ص ۹۳)

(۲۹) کسی جمجتد یا مضر کا قول موافق تھم مہدی کے ند ہوتو وہ قول غلط ہے۔ اگن مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔''جو فتص (لیتن ش) تھم ہو کر آیا ہے۔ اس کا افتیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انزار کا چاہے خدا ہے علم یا کر قبول کرے اور جس کو چاہے ردی کردے۔''

(۳۰) مہدی نے فرمایا ہے جو کچھ بیان کرتا ہوں خدا کے تھم سے کرتا ہوں۔ اٹنے۔ مرزا قادیانی مجی لکھتے ہیں۔'' کیا بی بوقست وہ مختص ہے جو ان ہاتوں کوئیں مات جو خدا کے منہ سے لکھی اور میں نے بیال کیں۔'' اٹنے (m) شُخ جو پُوری لیمش صفات الوہیت میں اللہ تعالی کے شریک الخے مرزا قادیاتی بھی کے اسے میں اللہ تعالیٰ جی کلمتے ہیں۔ زمین و آمان کے پیدا کرنے میں میں خدا کا شریک ہوں۔ چنا مجد کلمتے ہیں کہ ہم اسان ویا کو پیدا کیا اور کہا ڈیٹنا اللہ خدا ، اللہ نکا آبان ویا کو پیدا کیا اور کہا ڈیٹنا اللہ خدا ، المنائن آبان کوشی کے فلاصرے پیدا کریں گے۔ کہر میں کے کہا کہ ہم انسان کوشی کے فلاصرے پیدا کریں گے۔

. ( كتاب البربيص 24 ج شاص ١٠٣)

(٣٣) دنیا من چند چزی ایی بین که تلوق خدائیں الئے۔ مرزا تادیاتی محی لکھتے ہیں کہ یہ عالم خدا کے اصفاء کی مائند ہے۔ پس جس طرح خدا کا کوئی خالق نہیں۔ ای طرح اس کے اعتقاء کا بھی کوئی خالق نہیں۔ مرزا قادیاتی کے ذریب میں۔ جب عالم خدا کے اعتقاء کی طرح ہے تو جس طرح خدا کے اعتقاء تلاق نہیں۔ عالم بھی تلاق کیس۔

(توضیح مرام فزائن ج ۳ ص ۹۰)

(۳۳) دربار نبوت میں اگر ایک صدیق تھا تو یہاں دو جیں۔ الخ مرزا قادیانی کے مرید مجى اپنے آپ كوسحاب كرام م كے مرتب يجھتے ہيں۔ مرزا قادياني نے بھى لكھا ب وَالحويْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم ، سے میری جماعت مراد سے اور چونکہ میری جماعت صحابہ کے رمك مي بي ( خطب الهاميص ٢٥٨ ج ١١ ص اينة ) اس لي يل أي مول مكيم نور الدين مرزاجی کا بہلا خلیفہ اینے آپ کوصدیق زعم کرتا تھا۔ مرزاجی کے دلائل بھی لغویت میں سید محمد جو نیوری ہے کم نہیں کہ مرزا قادیانی مریم ہے عیسیٰ بنائے گئے۔حمل ہوا وغیرہ۔ (٣٣) برجه بیال كنم ليني جو كچه مل بیان كرتا بول اس كے ایك حرف كا بھى جومكر ب عند الله ماخوذ ہو گا۔ الخ۔ مرزا قاریانی بھی لکھتے ہیں۔'' جو جھے نہیں مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ یعنی رسول الله عظی نے خبر دی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے بی می موجود آئے گا اور آ تخضرت على في يه بهى خبر دى تقى كه مين معراج كى رات ميح ابن مريم كو دكيه آيا ہوں۔ (حقیقت الوی ص ۱۲۲ فزائن ج ۲۲ ص ۱۹۸) افسوس مرزا قادیانی کوجھوٹ لکھنے سے کچھ خوف خدا نہ آیا۔ مرزا بی کا کوئی مرید بتائے کہ رسول اللہ ﷺ نے کہاں فرمایا ہے کہ سے موعود امت محمد یہ میں ہے ہو گا وہ تو حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کا آسان ہے نازل ہونا فرماتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ غلام احمد ولد غلام مرتضٰی مسیح موعود مال کے پیٹ ے پیدا ہوگا۔ وہاں تو ہر ایک حدیث میں عیلی ائن مریم نی الله فدکور ب-شكر ب ك معراج کا ذکر مرزا قادظ فی نے خود کیا ہے۔معراج والی حدیث میں می ذکریے کہ میں

نے میٹی این مریم کو دیکھا اور موئی و اہراتیم کو محی دیکھا۔ قیامت کے بارہ جم مشکلہ ہوئی۔ سب نے کہا کہ کی کو علم میس کہ قیامت کب ہوگا۔ پہلے بات حضرت موئی علیہ السلام پر ڈائی گئے۔ انھوں نے فرمایا کہ بچھ کو فریسی۔ پچر بات حضرت حوثی علیہ السلام بی ڈائی گئی۔ آموں نے بھی فرمایا کہ بچھ کو علم میس ۔ پچر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مریم پر ڈائی گئی۔ آموں نے بھی کہا کہ بچھ کو علم میس ۔ گم انٹہ تعالیٰ کا بچھ کو تھم ہے کہ جب دجال کی گا تو عمل اس کو اس حربہ سے قل کروں گا۔ (این بدس 174) وہ قربہ بھی دیکھایا سمیا۔ کوئی مردائی بتا مکتا ہے کہ وہاں بھی مردائی میں دیکھائی دیے تھے۔

اس مدیت سے روز روش کی طرح نابت ہے کہ حضرت عیلی بن مریم نی ناصری کا اصالاً نزول ہو گا اور انہی کے ہاتھ سے دچال آئل ہو گا اور مرزا تادیائی کی سب تادیلیں جو انحوں نے اپٹی سیست و مہدویت کے واضعے کی ہیں۔ سب غلط ہیں۔ پریکد نطاف انتیل و قرآن و احادیث و اجماع امت اور ان کے اپنے بیان مندرجہ ''براہین اتحریہ'' کے نطاف ہیں۔ یہ بات نادان سے نادان سلمان مجی چانت ہے کہ جو الہام قرآن اور صریث اور انتیل و اجماع امت کے برخلاف ہو وہ کی طرح تھا کی طرف سے نہیں ہوسکا۔ پس میچ موجود امت مجمد میں سے برگز پریائیس ہوگا۔ مرزا قادیائی اپنے الہام پر وحوکا خودوہ ہیں اور انتیا الہام کو جو نفی ہے تھی اور تیجی زمرا کا دیائی

(٣٥) ''مهدی نے شاہ بہت ہے کہا کہ پرانے ضدا پر مقتقد ہو گئے ہو۔'' اگن مرزا 
تادیانی بھی لکھے ہیں۔ ہم تحول نہیں کر کئے کہ البام کی سرے بے بی صف الف دی 
جائے اور تدارے ہاتھ صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے بجئم خود دیکھائیں۔ طاہر ب 
کر بجدا کی امر صعبا سال سے قصے کی صورت میں بی جائے اور اس کی اتعد این کہ 
کر بجدا کی امر صعبا سال سے قصے کی صورت میں بی جائے اور اس کی اتعد این کے 
لیے کئی تازہ موتہ پھا نہ ہو۔ اگنے۔ (شروة المام می ان فورش نے تا می اوج) مزید لکھے 
ہیں۔ اس انعام کو لینے وہی مطہر کو پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو این ہتی سے مر 
جاتے ہیں اور خدا تعالی سے نئی زندگی پاتے ہیں اور اپنے نشل کے تمام تعلقات تو ترک خدا 
دخیت اوری میں تا خزائن ج بی مرد او بدید خدا و بدید خدا و بدید خدا و بدید 
وی برزنانہ میں شروری ہے جو اس شعر کے ہم معتی ہے ۔

بیزارم ازال کہنہ ضائے کہ تو داری جر کخلہ مرا تازہ خدائے دگر است (٣٧) شخ جو نیوری کے اسحاب کا اتفاق ہے کہ محمد مین ایک ذات میں۔ مرزا قادیاتی میں لکھتے ہیں کہ محد امام زمان تھا۔ (شررة الدام من فرزائن بح ۱۳ من ۱۳۵۵) اور شمن مجمی امام زمان ہوں۔ (دیکموشروة الدام س ۴ دزائن ج ۱۳ من ۵۳۵)

(۳۷) میاں افور میر نے کہا کہ تمام عالم میں دومسلمان میں۔ مجمع ﷺ و مہدی الح۔ مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیرا دجود فی کرمے کا دجود ہو گیا۔

( خطبه الهاميرص ٢٥٩ خزائن ج ١١ص اييناً )

(٣٨) مبديت و نبوت ميں صرف نام كا فرق ہے۔ مرزا قادياتى مجى كليتے ہيں۔ امام زمان كے لفظ ميں ہى ورمول ومجدد سب واغل ہيں۔ اور ميں امام زمان ہوں۔

(ضرورة امام ص ٢٣ قزائن ج ١٢٠ص ٣٩٥)

(٣٩) بارہ برس تک تھم ہوتا رہا کہ تو مهدی بھر میراں ٹالتے رہے الکے۔ مرزا تاویانی مجی تھیے ہیں۔ '' میں قریبا بارہ برس تک جو ایک زمانہ وراز ہے۔ بالکل اس ہے بے خبر رہا کہ خدا نے بچھے بری شو و یہ ہے کی موٹور قرار دیا ہے۔''

(اعجاز احمدي ص محرّد ائن ج ١٩ ص١١١)

(٣٠) من الديعني فهو مؤمن ليخي جمل في حرك تابعدارى كي دو مؤن ب-ان م سران (٣٠) من الدين كي دو مؤن ب-ان م سران الا قادياني محى لقيح جين-" هم اسم احمد على آخير شريعة كا خريك بول اس ليه الكار كفر تك فوجت مينجتي ب- البذا جيها كدمون كي ليه ودمر الكام الكي به المجان النا فرش ب- اليماق الله بات به المجان النا فرش ب كداً تخضرت تظيفة كي دو بعث جي الدائيل ايك بعث محمدي دومري بعث احمري جو جمالي رعك عمى بهد جب كي نسبت محالد التيل قرآن شريف عمى بدآجت ب- وصيشوا بوصول باتني من بعدى اسعه احمد الل

(تشخيذ الأذبان نمبر ٩ ماه تتبر ١٩١٥ء)

ناظرین کرام! اس آخری عوارت مرزا تا دیال نے امر عابت ہیں۔
(اقل) .....مرزا تا دیائی کا غیب کہ جو مسلمان مرزا تا دیائی کو ند مانے دو موس تیمی
جس کا تیجہ سے بے کذتمام دوئے زیٹن کے مسلمان کافر میں کیونکہ مرزا قادیائی اسم احمد
ہس جھر کے شریک ہیں۔ کس مرزا تا دیائی کا مشرحقیقت میں احمد جو آئے والا تھا اس کا
مشر ہے اور خارج از اسلام ہے۔ گر لاہوری بتماعت مسلمانوں کو دسوکہ دیتی ہے کہ وہ
مسلمانوں کو کا فرنیس کتی

دوسری بعثت میں غلام احمد ہو کر جلوہ افروز ہوئے۔

(سوم)..... بیلی بعث می صاحب شریعت نبی ہوئے اور دوسری بعث میں شریعت چھوا کر آئے۔ لا حول ولا قوق بر بیک رسول اللہ تھ ہے۔

(چیارم) ..... پیلے بعث میں اشرف قوم قریش میں تعریف لاے اور بعث نائی میں چیئر خان کی اولاوے مفل بن کرورش دے۔ پیلی بعث میں نمی اور فانی بعث میں اش برتر تی محکوں کیوں ہوئی؟ اس میں رسول الشبطی کی چیک ہے۔

( آئیجم ).....یکی بعثت میں خاتم النمین ہو کر ظبور پذیر ہوئے ۔ جانی بعث میں مثیل عیلی ہو کر تائج کے جو کہ خت ہیں تھی تھی ہے۔

اب ہم ذیل میں ہرایک امر ير بحث كركے ثابت كرتے ہيں كه يه خيالات شاعرانه میں اور بالکل لغو اور یا پیعقل و نقل ہے گرے ہوئے ہیں اور اہل جود و آریہ اور عیسائیوں کی می باتیں ہیں۔ جن کی قرآن شریف نے بوی تختی ہے تردید کی ہے۔ اوّل مرزا قادیانی خود لکھتے میں کہ میرے انکارے کوئی کافرنہیں ہوتا۔ اوّل بعثت ٹائی کا ایما ڈھکوسلا ہے جو کہ عقلاً و تقل باطل ہے۔ نقل تو اس واسطے کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے۔ فيمسك التي قضا عليها الموت. (الرم٣) يعي جس كوايك باربار ديا چراس كو ديا ش نہیں جمعے گا۔ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں۔ سوید بات اس کے سے وعدہ کے برخلاف ہے کہ مرددل کو پھر ونیا میں بھیجنا شروع کر وے۔ (ازالہ ص۲۳۳ فزائن ج ۳ ص ۲۸۷) پس اس نعی قرآنی سے ثابت ہے کہ مردے چرونیا میں دوبارہ نہیں بھیج جاتے۔ جس سے حفرت محمد رسول الله عظی کا دوبارہ اس دنیا میں تیرہ سو برس کے بعد آنا باطل ہے۔ مرزائی اس کا جواب دیا کرتے ہیں کہ بروز کے طور بر آنا ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ بروز اور اوتار ایک بی بات ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں۔ اوتار ہندوؤں کا سئلہ ہے۔ جس كا ترجمه بروز ب- بروز كمعنى برده سے ظاہر موتا ب اور دہ تين فتم كا موسكا ب-ایک بروز جسمانی اور وہ یہ ب کدایک بزرگ جومر گیا ہے وہ مع جسم قبر سے فکل کر آئے اس کے اس ظہورجسی کوظہور جسمانی کہتے ہیں اور یہ نامکن ہے کہ ایک محف مر جائے اور پھر وہ بمعہ جم قبرے زندہ برآ مد ہو۔ قیامت اور ایم الحساب سے پہلے۔ دوسرا بروز روصانی ہے اور وہ یہ ہے کہ گذشتہ آ دی کی روح جو دنیا سے گزر چکی ہے۔ دوبارہ اس

دنیا میں آ کر کسی غیرجم میں ظہور کرے اور یہی وہ ہندوؤں کا مسلہ ہے۔جس کا نام تناسع ہے جو کہ باطل ہے۔ تیسرا بروز صفاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک گذشتہ بزرگ کی صفات ایک دوسرے مخص میں یائی جائمیں اور اس کا نام توارد صفات ہے۔ اس کو کوئی عَلَمْنِدُ هَيْقِ بِعثتُ نَهِي كَهِ سَكَمَا كِوَنَكُهُ هِرَاكِ انسان مِن بَعلَى يا بري صفتين ضرور هوتي هين كوكي شخص سخاوت كرے كا تو عاتم كا بروز صفاتى موكا۔ يينبيس كداس كو عاتم كى بعث ثانى کہا جائے گا۔ ای طرح اگر غرورنفس و تکبر کرے گا تو اس کوفرعون کا بروز کہا جائے گا۔ بہنیں کہ وہ حقیق فرعون ہوگا۔ یا فرعون کی بعثت ٹانی تسلیم کی جائے گی۔ پس اگر بفرض عال (نعوذ بالله) مرزا قادیانی ش محمظ کی صفات موں بھی تب بھی وہ بروز صفاتی محمد النافية مول كے - نه حقیقت میں محمد النافیة كر ساتھ عى تكبر وغرورنفس كى صفات كے باعث فرعون کا بھی بروز ہوں گے اور اصل میں غلام احمد قادیانی ہوں گے اور بری صفات کے باعث بردزی فرعون ہوں گے۔ گر اس کو بعثت ٹانی نہ کہا جائے گا۔ مسلمانوں میں جوبعض صوفیا بروز کے قائل ہیں۔ وہ صرف صفاتی بروز کے قائل ہیں۔مثلاً کی فخص کو معيبت كرداشت كرفي على صايرياكس كرتواس كوبروز حفرت الوب عليه السلام کہیں کے گرحقیقا نہ وہ نبی ہو گانہ نبی کہلائے گا۔ صرف ادنیٰ صفت کے اشتراک کے باعث صرف ده مشبه جو گا اور به برگز جائز نبیس که مشهد و مشبه بدیس مشارکت تامد جو اور مد اور مشه به بھی ایک عی وجود ہو سکے۔ اس مرزا قادیانی نے به ظاف اصول اسلام بعثت الى محمة علي كا مسلد بطور بدعت ايجاد كيا ب اور كُلُّ بدْعَةٍ صَلالَةً وَكُلُّ صَلالَةٍ في النَّاد . حديث نبوى بـ مسلمان اس كو بركز تسلِّيم نبيس كر كية - يد بروز كا مسلم عيسا كي ذبب سے پہلے روما میں اعتقاد کیا جاتا تھا۔ ڈر بیر صاحب معرکہ ندبب و سائنس میں لکھتے ہیں کہ "مشرق میں اداروں نے اور مغرب میں انسانوں نے دیوناؤں کا روب دھارا۔" التیاء کا اگر یہ قاعدہ تھا کہ دبوتا آسان سے اتر کر انسانی قالب میں بروزی رنگ کے اندر ظاہر ہوتے تھے۔تو بورپ میں انسان زمین ہے صعود کر کے آسان پر چلا جاتا۔ الخ (ديمومعرك ندبب وسائنس مترجه مولوي ظفر على صاحب اذيثر زميندارص ١٦٨ باب دوم)

ردنے و خرید ہیں۔ جب سئلہ بروز واوتار خود باطل ہے تو جو امر اس سئلہ کے ذریعہ ہے ٹابت کیا جائے گا وہ مجھی باطل ہوگا۔

(سوم) .....ي امر ثابت اوا كه حفرت فريقي رسول الشيئ كى بعث ثالى اكر مرزا قاديال عمر تعليم كى جائرة حضور ي كي كونت بنك ب اور كرشان بـ (الف)....رمول الله ﷺ كا حزل ہوگا كه آپ صاحب شريعت نبي ورمول ہونے كـ مرتبه عالى كراكر نيم نبي بتائے گئے۔ يعني نصف نبي اور نصف ائتے۔

(ب) عام النبين افضل عبده تزل كرك آپ كوملل عيلى بنايا كيا-

ر جن) .... تلوار اور شواعت کی صفت ہے محروم کر کے حضور ملک کے ایک بنجابی ہی بنایا گیا ک تلد عداری مجرور میں در فعد نالا کیا کہ

کر تھوار نام لینا کھی جرم ہے۔ (نموذ باللہ)
(و) ۔۔۔۔ شہنشاہت عرب و جم ہے محروم کر کے صفور میلیات کو اگر یزوں یعنی نصاری کی روسہ بنایا عمیا۔ (معاذ اللہ) آضوں جب کہا جاتا ہے کہ دھرت عیسیٰ منزت محمد رسول راحت بنایا عمیا۔ اللہ میلیات کی در اللہ اللہ میلیات کہ است بیس۔ باوجود ہی و رسول ہونے کے شار میں ہول گے تو مرزائی برافروخت ہوکہ جواب وسیع بیل کہ میچ کا کیا قصور ہے کہ اس کی نبوت چیس کران کو اس بنایا جائے؟ حالاتکہ اس میں شان محمدی ظاہر کرنا مقمود ضداد تک ہے گرفود ایسا کمر مقید یہ بایا جائے اور ایسا کرنے مشید کیا جائے اور کہا میں کا بایا جائے اور اس کے خلام کو یہ موجہ دیا جائے کہ اب حارثیات اس کی بیست اور تعلیم مشرکان اور وی

(چیارم) ..... امر دارت موا که حفرت محد رسول الله تلطی بیط بعث می سید القوم قریش مین پندا بوت اور بعث دانی مین چیز خان کی اولاد مین مترل کیا جو که صفور تلطی

کی خت تو میں ہے۔

(جیم )

سسید امر خارت ہوا کہ بندوؤں کے مسئلہ ادتار کی کہلی بعث میں تو تردید فرمائی

اور دوری بعث میں مرزا کے وجود میں آ کر مسئلہ ادتار کی تصدیق کی اور خود نعوذ باللہ

کرشن کی جو بندو فدہب کا راجہ تنائ کا قائل اور قیامت کا مشکر تقا۔ اس کا اوتار بن کر

آئے۔ مرزا قادیاتی کے اس بیان میں افتقاف بھی ہے۔ جو کہ ولیل اس بات کی ہے کہ

یہ تمام کاردوائی ضا کی طرف ہے نہ تھی۔ اگر ضا کی طرف ہے بوق تو اس میں افتقاف

نہ ہوتا اور ہوتہ کہتے ہیں جو تھی کوئیس مانتا۔ وہ کافر ہے اور دوسری طرف کھتے ہیں ہے۔

پانے کہتے کے نزول کا کرتی ایا مقیمہ فیس جو تمادے اٹھایات کی کوئی جزیا ہمارے

درین کے رکن میں سے کوئی ایسا مورد (دکھوائدالہ الم حسائل میں مانا خیات نے اس اعا)

میر مدر شاہ صاحب! فرمائی کد مرزا قادیاتی کی کوئی بات ورست ہے؟ اگر پکی درست ہے تو بعد کی جموت ہے اور اگر بعد کی درست ہے تو بیکل جموت؟ متیجہ ہے ہے کہ مرزا قادیاتی کی جو بیت کرے گا اور ان کی بتماعت میں شال ہوگا۔ وہ کراہ اور تحر رسول الشرقطة كے جھٹانے والا ہو گا۔ مورد عذاب الى ہو گا۔ كيتكد جب بروز قيامت خدا اصالی مرزائيوں كا كوئی جواب تمل كن كم تم نظام احمد قاد يائى كوسينى بن مريم كيوں مانا۔ تو مرزا ظام احمد كو كيوں تيس مانا تو مسلمان كہيں گے كہ خداد ندا اقال تو وہ مرزا عينى ابن مريم نہ تھا۔ دوم وہ نہ تى تھا نہ رسول۔ سوم اس نے خود تكھا تھا كہ زول سى كا عقيدہ شرق بزو ايمان ہے اور نہ اركان دين شمى كوئى ركن دين ہے تو اس وقت بم تمام دو سے زشن كے مسلمان تو نجات يا كي كي كي كي كي تا مريم ايمان مريم كے محتى غلام احمد ولد ظام مرتشى كى قاعدہ ہے دوست تيس اور نہ بهب از كار مرزاك ما خوذ بول كي كيكد مرزا قاديانى كے الكارے كوئى مسلمان كافرنيس بوسكا اور به مرزا قاديائى كا ايخا فيصلہ ہے۔

ميز مرثر شاه صاحب! غور فرمائي كركس ادليائ امت في بهي اليي الي تحريرين كى مين كه جو مجھ كونيس ماننا وہ خدا اور رسول كو بھى نبيس ماننا اور جو مجھ كو كافر كبتا ے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اولیائے اللہ کے منہ سے بحالت سکر کوئی کلمہ خلاف شرع لکا ے تو وہ توبد کرتے ہیں اور مرزا قادیانی صحو اور بیداری اور ہوشیاری میں شرک و کفر کے كلمات كتي مين اور جب علمائ اسلام اس ير كفر كا فتوى ويت مين تو وه سب كو كاليال ویتے میں اور کہتے میں کہ خالف مولو یوں کا منہ کالا کر دیا۔ (ضمر انجام آتم م ٥٨ فرائن ج ااص ٣٣٧) يد ب فرق اوليائ امت عن اور مرزا قادياني عن مر مرر شاه صاحب! انساف فرما كين كدمرزا قادياني كوادليائ امت كى فبرست على لان على وه حق يرين یا باطل بر؟ ذرا سوج کر فیصله کریں که البیس نے بھی گناہ کیا اور آ دم نے بھی گناہ کیا۔ الميس نے تكبر وغرور كيا اور حفرت آوم عليه السلام نے توبدكر كے گناه كا اقرار كيا اور عُصْ كل ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين. (الاعراف ٣٣) اور چھتایا اور گرگزا کر معافی مانگی۔ کیا ید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مرگز بر گزنبیں۔ ایبا بی مرزا قادیانی اور اولیائے امت برابرنبیں ہو سکتے کیونکہ وہ معافی ما تکتے ہیں اور مرزا قادیانی علاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ میر مرثر شاہ صاحب نے آخیر میں مرزا قادیانی کی ایک عبارت کھی ہے جو کہ حفرت امام حسین کی تعریف میں ہے۔ گر ہم نہایت ادب سے بوچھے میں کہ آپ ایے فض کے تن میں کیا گئے میں کہ جو پہلے امام حسين كى سخت بتك كرے اور اپنى فضيلت اس پر ظاہر كرے اور جب اعتراض كيا جائے

تو نہایت نخوت اور غرور سے کیے کہ تمہارا حسین تو محلوق کا کشتہ تھا اور میں خدا کا کشتہ ہوں۔تمہارا حسینؓ نامرادی کے ساتھ دشت کربلا میں قبل ہوا اور میں کامیابی ہے فتمند ہوں۔ مرزا قادیانی کے اصل اشعار عربی میں نقل کر کے آپ ہے یو چھتا ہوں کہ ایے خص ے ایمان کا کیا ٹھکاتا ہے؟ کدایک طرف تو کہتا ہے کدامام کے تقوی اور محبت الی اور مبرو استقامت اور زبد اور عبادت جارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہم اس معصوم امام کی ہدایت کی اقتدا كرنے والے إن الخيص ٣٦ ملفوظات اوليائے امت ـ ووسرى طرف يدكہتا ہے۔

وشتان مابيني و بين حسينكم فانی اذید کل آن وانصر ترجمه مرزا قادیانی مجھ سے اور تمھارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو بدایک وقت خداکی تائیدادر مددل ری ہے۔

واما حسين فاذكروا دشت كربلا. الي هذالايام تبكون فانذروا. ترجمه حرصین پستم دشت کربلا کو یاد کرور اب تک تم روتے ہو۔ پس سوچ لو۔ واني بفضل الله في حجر خالقي و ربى واعصم من ليام تنمروا ترجمد میں خدا کے فعل سے اس کے کنار عاطفت میں پرورش یا رہا ہول اور

میشدلیموں کے حملہ سے جو پلٹک صورت ہیں بھایا جاتا ہول۔

وان ياتنى الإعداء بالسيف والقنا فوالله انى احفظن و اظفر ترجمہ۔ اور اگر دیمن مکوارول اور نیزول کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ پس

بخدا بجايا جاؤل كا اور جمي في في في في . (ديمواعاز احدى م ١٩ فزائن ج ١٩م ١٨١)

میر مدر شاہ صاحب! فرمائی کہ کس ادلیائے اللہ نے الی گتافی اولاد رسول علیہ کی کی ہے؟ ہرگز نہیں تو محر مرزا قادیانی اولیائے امت سے کیے ہوئے؟ بال دہ تو بزید ہو سکتے ہیں کونکہ بزید کارت لشکر کے باعث فتح مند ہوا تھا اب ہم ذیل کی مماثلت بزيد سے ان كے على الفاظ سے ثابت كرتے ميں۔

(اوّل) ....مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ مجھ میں اور حسین میں بہت فرق بے کیونکہ مجھے خدا کی مدول رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے مقابل بزید کو مدد فی تھی اور وہ لتحمد مواتها اور امام كي شهادت ظبور من آئي تقي \_

( دوم ).....مرزا قادیانی لکھتے ہیں حسین وشت کربلا میں شہید ہوا جس مظلوم کی یادگار میں اب تک روتے میں اور میں خدا کے فقل سے اس کی کنار عاطفت میں ہوں۔ کربلا کے داقعہ حا مگذار کے وقت خدا کی عاطفت میں بزید ہی تھا ادر خاندان نبوت و آل رسول مصیبت میں گرفتار تھے۔ اگر مجزوای کا نام ہے کدائے بررگان وین اور آل رسول علیہ کی جنگ کی جائے تو تف ہے ایسے اعجاز پر اور افسوس ہے ایسے اسلام پر اگر آل رسول ما الله على جل كرف والا تجبنى بوتو بينك يدكام بهى جبنم ميس لے جانے والى ب- افسول الى لغو كلام كومعجزه كها جاتا ب حالاتك الى كلام بهى معجزه نبيل موسكى - مرزا قادیانی نے بلنگ صورت غلط لکھا ہے۔ بلنگ سرت ہونا جا سے کیونکہ وشمنوں کی صورت نہیں بدلا کرتی۔ کیا مرزا قادیانی کے خالف چیتے بن گئے تھے جو مرزا قادیانی نے ان کو ہانگ صورت لکھا۔ دوم مرزا قادیانی حجوٹ بو لنے میں اعلٰ درجہ کے ڈگری یافتہ تھے کیونکہ فدا ک قتم کھا کر جموٹ بولتے ہیں۔ کوئی ان کا مرید بتا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت حسين جيسي معيبت برداشت كى؟ مرمخوط الحواس ايے بيل كمانى عى قلم سے اس فتح کی تردید کرتے ہیں۔ دیکھوان کا شعر فاری \_

بر آنم در گریانم (درشین می اعدا)

یعی میں ہر وقت کر بلا کی سیر کرتا ہوں اور سوحسین میرے گریان میں ہے وارے سلطان القلم تیری عربی فاری اور تحکم شاعرانه اور غلط بیانی اور قسم کھا کر جھوٹ بولنا، اور ان لوگوں کے سامنے جو جانتے ہیں واقعی ایسے کاذب کی نظیر کم ملے گی۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی عمره عمره مقوی غذائی اور دوائیں کھاتے بھس کی ٹیٹول میں استراحت كرتے۔ ٹا مک اور ادويہ استعال كرتے۔ سواري بھي رمل گاڑي كي اعلىٰ درجه كي استعال كرتے۔ جاب دجال سے مشابهت موتى كيونكد ريل گاڑى دجال كا كدها الهاى افتراء سے ان کومعلوم موا تھا۔ (ازالہ اوہام ص ١٣٦ خزائن ج ٣ ص ١٤٨) خير قصد كوتا و حضرت الم حسين كا حال بهي جرايك مسلمان كومعلوم ب كه دشت كربلا ميس بمعدعيال واطفال ایک قطرہ یانی سے ترس ترس کرتشنداب جال بحق تسلیم ہوئے۔ گر کاذب کا گذب دیکھو کہ الی آ رام کی زندگی کو کر بلاء کی سیر کہتا ہے۔جس کو جمعی ایک سوئی کا زخم بھی نصیب نہ بوار وه سيد الشهداء س مو درجه زياد ومصيبت على بـ لعنت الله على الكاذبين. اك

واسطے قرآن شریف میں ارشاد خداوندی ہے۔

صدحین است در گریانم مجمی قادیائی خانہ ساز محاورہ بے فاری والوں کے نزدیک فلط ہے کیونکہ آج کک حمین کا گریان میں ہونا کس شاہر نے ٹیس لکھا۔ ایک شام نے گریان میں ہونا محاورہ لکھا ہے۔ نگر اس کے ساتھ طوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوشعر سے ۔

> نیازم مرشدے بریاں و گریاں را کہ ی خدرہ بلوق گردن شیطاں زے طوق گریبائش

طوق آرون میں چا اکرتا ہے۔ گریان کا طوق نیس ہوا کرتا ہے گر اموں کہ مرزا

تادیانی کے مرید چیکر عربی قاری کے عاددات سے تادافف ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی

بر ایک بات کو تع بچھے ہیں۔ یہ بج کہا جاتا ہے کہ فقد لبنت فیکم عصواً کی معیار سے

مرزا قادیانی کو پکو کو ام کہتے ہیں کہ چوٹش وعوف کر کے مہدی و تع ہو کر بھی ادّل ورب کہ محوث پر لئے وال ہے۔ اس کی موجودہ زندگی جب کذب ہے۔ کذب سے پاک ٹیس

ہوار مارے اعتراضات اس کی موجودہ زندگی پر وارد ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کا تو

جدار در کر مرزا قادیاتی کو راحیاز عاب کرد کیم بھی عمر کیا عرد کھیں گے۔

ا خیر میں میر مدار شاہ صاحب نے مولانا ابو الکلام کی عبارت نقل کر کے ان پر بھی حملہ کیا ہے لکھتے ہیں ''جب رولانا جیسا عالم باعمل مجدد العصر کی شاخت سے قاصر

رب توعوام كاليا حال بين الخ

ورج کیے ہیں۔ جن میں مرزا قادیائی نے دگوئی نبوت و رسالت کیا ہے۔ جب مدعی نبوت و رسالت بعد حضرت خاتم المحفیق کے باتدا گا امت کافر ہے اور کافر کی بیعت ہرگز ہرگز جائز نمیں۔مولانا دوم فرماتے ہیں

> اے با الجین آدم رو ست پن بېر دخ ناکد داد دست

ین بہت اوگ اسان علی شیطانی منتوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ شیطانی منتوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی ورکتے ہیں کہ مرزا کی بیرون نہ کرو تو تن پر ہیں کیونکہ رسول ضا بھی نے ہایت فرائی ہے۔ ایسے دوبالوں سے پرییز کرو اور ان سے سل جول نہ رکو وہ صدیت سے ان بین بدی الساعة المدجال و بین بدی المدجال کا ابون ثلاوں او اکثر قال ما ایتھم وقال ان باتوک بسته لم تکونوا علیها بغیرون بھا ستنکم دینکم فاذا رائیتموھم و فاجتبوھم و عاصوھم وواہ الطیرانی عن ابن عمو گئی فرائی نے این مرائی میں کے کہ رمول فوا عکی المحال کی ایس عمو کی المحال کی ایم والی اوگا اور دوبال سے پہلے میں ایا زیادہ کذاب ہول گے تو پھا گیا کہ ان کی کیا طامت می فرایا کہ وہ تو کمارے کی کہا طاف ہوگا ور دوبال سے پہلے تیں ایا طریقہ کے برطاف ہوگا ۔ وہ تجمارے طریقہ کے برطاف ہوگا۔ جستم ایسا دیکھوتو تم جس کے ذرایعہ سے دوبال سے بہلے میں ایسا طریقہ کے برطاف ہوگا۔

ہیں مرزا قادیانی جو کہ کاذبوں کی جال چلے ہیں۔ اس لیے کاذبوں کی فہرست میں آئیں گے نہ ادلیاء اللہ کی فہرست ہیں۔ دیکھو ذیل کی فہرست۔

(۱) مسلم كذاب في كها كديمرى كلام قرآن كى مائند به مثل ب اور قرآن بناياجن كا مائد و الله الله الله عنها جن كا ما ماروق اول و الى ركها ..

(۲) صالح بن طریف نے بھی کہا کہ میری عربی ہے شل ہے۔ اس نے بھی قرآن بنایا۔ اس کے مرید ای قرآن کی آیات نماز ش پڑھتے تھے۔

(٣) محمطی باب بھی کہنا تھا کہ میری کلام میجوہ ہے اور ہزار شعر ہر روز کہنا تھا۔ مرزا قادیانی تھی انٹی کذابوں کی چال چلے اور اپنی کلام کومیجوہ قرار دیا۔ علاء عصر نے جیسا کہ ان کذابوں کی غلطیاں ڈکالر کر ان کو کاؤپ ثابت کیا تھا۔ مرزا قادیاتی کو بھی کیا۔ دین کنرابوں کی ۔

(دوم).... تکفير مسلمانال كرنا سيد محد مهدى نے كها كه جو شخص مجھ كومبدى نبيس ماننا وه

كافر بـ و (بديمبدويه) اخرى كذاب نے كها كدجو جھكونيس مانا وہ خدا اور محد كوئيس مانيا۔ اس كى نجات نه ہو گى۔ (افادة الافهام ص ٢٦٨) حسن بن صباح كہنا تھا كه ميراعكم خدا کے حکم کا مثیل ہے۔ جو مجھ سے روگردان ہوا وہ خدا سے روگردان ہوا۔ یہ کاذب ۳۵ برس دعویٰ کے ساتھ زندہ رہا اور ۵۱۸ جحری میں اپنی موت سے مرار جس سے طبعزاد معیار کی تروید ہے کہ جھوٹے کو ۲۳ برس کی مہلت نہیں مکتی۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں''جو مجھ کو نہیں مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا۔'' (حقیقت الوی ص۱۶۴ خزائن ج ۲ ص ۱۹۸) (سوم).....تنتیخ قرآن مسیلمه کذاب نے ایک نماز معاف کر دی تھی۔عیبیٰ بن مہرویہ نے ملائکہ کو توائے انسانی کہا۔ مرزا قادیانی نے بھی حضرت جرائیل وغیرہ ملائکہ کو ارواح (توضيح مرام ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۸۸) کوا کپ کہا۔ (جبارم).....بروزی نزول کا عقیده ـ ابراهیم بذله فارس بن یکی ابومحمه خراسانی وغیره كذابوں كا بھى يہى ندب تھا كميلى فوت ہو يكے۔ وہنيس نزول فرمائيں كے بروزى رنگ میں امت سے عیلی ہو گا اور وہ میں ہول۔ مرزا قادیانی کا بھی یہی ذہب ہے کہ میں بروزی رنگ میں عیسیٰ بن مریم ہول۔ (کشتی نوح ص ۲۷ فزائن ج ۱۹ ص۵۰۰) ( پنجم )... كوف خوف كوجو رمضان من بوا اس كو ائى صداقت كى دليل بنانا عباس کاؤب مرال مہدویت کے وقت جائد اور سورج کو ۲ ۷۲ جری میں جائد اور سورج کو گہن ہوا ۱۰۸۸ ججری میں محمد نے وعویٰ مبدویت کیا اور ہر دو گہن اس کے وقت میں ہوئے۔ جس سے ثابت ہے کہ جب بھی رمضان میں گہوں کا اجماع ہوا کوئی نہ کوئی جھوٹا مبدی كمرا بوكيا جيما كمرزا قادياني في جاند وسورج كبن كوائي صداقت كى وليل مايا ( ششم) ..... نبوت ب ووقتم تشریعی و غیرتشریعی قرار دے کر خود غیرتشریعی نبوت کا وکویٰ كرنا - حالاتك لا ني بعدى من كوئى تقييم نبيل كويا برايك قتم كا ني بعد حفرت حاتم إنبيين کے متع ہے اور مدعی کاذب و کافر ہے۔ گرسید محمد جو نپوری مبدی نے متع ہی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھو ہدید مہدویہ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ میرے دعویٰ نبوت سے مبر نبوت نہیں ٹوٹی۔ کیونکہ میرا دعولی محمد کے تالع ہو کر ہے گریپہ خبرنہیں کہ سب کاذبوں نے محمہ کے تابع ہو کر ہی دعویٰ کیا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمہ کذاب بھی اینے آپ کو تابع قرآن و محر کہتا تھا۔ سب کاذب یہی کہتے آئے میں اور حدیث کے الفاظ بھی یمی بتا رہے ہیں۔ فی امتی ثلثون کذابون لین میری امت بھی کہلائیں کے اور نی بھی۔ ( جفتم ) .....رسولوں کا ہمیشہ آنا جبیہا کہ فرقہ منصوریہ کا بانی ابومنصور کہا کرتا کہ زسالت بھی «منقط نہیں ہوتی۔ مرز اتاریانی کی بھی بھی شلیم ہے۔ چنانچہ حقیقت المنوے میں لکھا ہے۔" آ تحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا ختم ہونا ہو عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ لعنتی اور مردود ہے۔ (حقیق الموے میں عدا) لاتول ولا قوت۔ تمام سلف صالحین کیا ہوۓ؟

(پیشم) ... سقرآن کریم کی تغیر این طبع اد و محصل نے کرئی مغیرہ نے دموئی نبوت کیا ادر کہتا تھا کہ قرآن کے تھائق و معارف بیری طرح کوئی بیان نبیس کر سکانہ قرآن بی جو امانت کا ذکر ہے کہ کسی نے نہ اٹھائی اور انسان نے اٹھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت بیشی کد حضرت مٹی کو امام نہ ہونے دیتا اٹے۔ مرزا کا دیائی بھی کئے بیل کہ والمحصر کے اعداد میں جماب قمری دنیا کی ابتدا سے مجھ تھی تک 2014 برس ہوتے بیل اور ساتھ تا کسے بیس کہ کی مشر نے ایسا قیس تکھا۔ گویا مرزا کی اپنی دائے سے تغیر ہے جو بالکل حرام ہے۔

(وہم)..... بنے مربدوں کو مہاج میں کہنا۔ یہ جال بھی کذابوں کی ہے۔ سد تھر جو نیوری مہدی کے ۲۶ اسحاب مہاج میں کہلاتے تھے۔ مرزا قادیانی کے مربدوں سے جو قادیان میں رہائش اختیار کرتا ہے۔ مہاجر کہلاتا ہے۔

رہائش اختیار کرتا ہے۔مہاجر کہلاتا ہے۔ \* \* \* \* ماہ سامہ کا میں کا میں کا میں کا

مر مرار شاہ صاحب! فرمائی کہ ایک فضی تو چال چھا ہے کا دیوں کی، اس کو ادارے است سے کیا مماثلت ومشارکت ہے۔ اس کو تن پر کیکٹر مانا جائے؟ اگر مرزا الدیائی اپنے دوئی میں سے بین تو مسلمہ ہے کر مرزا قادیائی تک سب سے بول کے اور بید مرزا قادیائی تک سب سے بول کے اور بید مرتز یائل ہے کیونکہ رسول الشقطے نے فود مرعیان نورت ومسلمہ کی تنظیم کی ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا محابہ کرام کو تھم دیا۔ کس ثابت ہوا کہ آپ نے جو مرزان کی تمان میں کہ سات میں یہ کا الدالاغ،

## تمت بالخير





## اظهارِ صداقت (کھی چٹی) بنام مجموعلی وخواجہ کمال الدین سرگروہ جماعت مرزائیہ لاہوری گروپ

مكرمنا السُّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدْي

چنگدآپ کی مرزائی بتاعت کا سالانہ جائے دوں کی تعلیاں ہیں ہونے
والا ہے۔ اس لیے آپ کی مرزائی بتاعت کا سالانہ جائے دینے کی خوش ہے چند سوالات
کھے جائے ہیں تاکہ آپ کی خدمت میں وقوت الی المحق دینے کی خوش ہے چند سوالات
کھے جائے ہیں تاکہ آپ ان کے جواب، دیے کر برادران اسلام کی آئی فرما کمی کھی ہوئی
ہے دولی کے باتا خیس جاتا۔ ہے جو آپ کی بعاعت کی ہے کہ ''ہم مرزا گادیائی کو
دومرے مجدود کی طرح ایک امت محمد کا مجدو سائے ہیں ہی درسول میس باتے۔''
کوکھ دوست ہے؟ ہم ذیل میں مرزا قادیائی کی کمایوں ہے ان کے الباحات و تحریات
درم کرتے ہیں اور التجاء کرتے ہیں کہ آپ ان کی خوش ہے مفصلہ ذیل الباحات و تحریات مرزا گادیائی کی
ہے سلمان چیک کی تھوش ہے مفصلہ ذیل الباحات و تحریات مرزا گادیائی کی
ہاہت بتا کمیں کہ آپ ان کوجی تحصلے ہیں؟

الهام ان ..... قُلْ إِنْمَا اللهُ بَشُرُ مِتَلَكُمْ يُؤخى إلَى اَثْمَا الْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ (هيد الذي م ٢٨ تران ع ٢٢ م ٨٥) ترجمه "(ا ي في ان ) كهدود كم من تهادى طرح المان مول- ميرى طرف وفي مول به كرتمهارا خدا ايك ضا بـ" يه تران مجيد كي آيت به اور يه وه آيت به جمل في جفرت محد رسول الشريحة في ومرك المنافق ے تمین کر کے بی ورمول بنایا۔ جب ای ضدا نے اب مرزا تاویانی کوفریا کر تو کہد کہ شہرای طرح ایک بخر بیا کہ تو کہد کہ شہرای طرح ایک بخر بیار اس اس بیار کا حرف اور اس پر اجماع اس بے کہ دی خاصہ انجیاء کا حرف اجباء کا حرف اجباء کا حرف بیار کو خاصہ انجیاء کا حرف بین اور مشتقل نبی ہونے کے حرف بین کو کہ جس سند سے حضرت کد رسول الشریحیائی ورسے انسانوں سے (وی کے ہوئے ہے) جس سند سے حضرت کد رسول الشریحیائی ورسے انسانوں سے (وی کے ہوئے ہے) خطرت کد رس مرزا تاویانی کو دی گئی تو گہر آپ کس طرح فرات میں کہ اور کے ایک کے حرب وی سند مرزا تاویانی کو دی گئی تو گہر آپ کس طرح آپ مرزا تاویانی کو میرید ہیں تو خراے ہیں۔ اس مرزا تاویانی کو ایم نیس میں تو تا کہ اور اس کا مرزا تاویانی کو ایم تیں۔ آپ مرزا تاویانی کو ایم تیں۔ آپ کا اور مرزا تاویانی کو ایم تیں۔ آپ مرزا تاویانی فراتے ہیں۔

اَحِي من بشوم (وق طدا كلدا پاک وائش (فطا بچو قرآن منزه اش وائم از فطا با بمين ست ايمانم

(نزول أسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ ص ٢٧٥)

مرزا قادیائی کا تو ایمان سہ بے کہ وہ اپنی دقی کو آن کی مانتہ جمیں اور اپنے آپ کو بی و رسول بتا کمی اور آپ صاحبان ان کے مرید ہو کر ان کو بی مد جمیس کو کر درست ہے؟

الهام النسس وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلَمَطْئِينَ (حَقِت الرَّى مِ ١٨ وَرَانَ جَ ١٣ م ٨٥) ترجير "أور بم في تحج قمام وفيا يروت كرف كي لي بعبي بين بين بين رحت اللعالين حضرت مجر رسول الشيطة كو فيه اقتائي في فريا تقا اور حضرت محمد رسول الشيطة أكمل يك أضل الرسل سح كيونكه فيها في رحت اللعالين كي في كو سوائ محمد رسول الشيطة كي يعين فريا يا قواس مكامله و تخاجه اللي في مرزا قاوياتي كو أفضل الرسل بتاياد كيونك كونًى في رصت اللعاليين في بوا اور مرزا قاوياتي رحمة اللعاليين بوئ محرآب ان كوفي و رسول

الهام ٣: .... مرزا قاریانی۔ هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدی وَدِینِ الْحَقِ لِیُطْهِرَهُ عَلَى اللَّذِينَ کُلِّهِ. (هیت الوی می اعتران بن ٣ م ٤٠) ترجمه الله وه وه اسب جس نے اپنا رسول اور اپنا فرستادہ اٹی ہماہت اور اپنے جے دین کے ساتھ بھجا تاکد اس دین کوتمام اویان پر عالب کرے۔ اس آیت سے بھی مشتقل تی بکل صاحب شریعت تی کا جوت ہے۔ اب بطور اصولی بحث اس امر کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے
کہ مرزا تا دیائی رسول و بی مستقل تھے کیک میں آیات بین بخصول نے محمد رسانیا ہے۔
ہے کہ مرزا تا دیائی رسول و بی مستقل تھے کیک میں آیات بین بخصول نے محمد رسول الشھائے کو بی و رسول صاحب شریعت و صاحب وزی بتایا تھا۔ اب وی خدا اگر مرزا تا دیائی تو میں بی وی جہ کہ مرزا تا دیائی تشریعی ہی و بی کی گرائے ہیں ہے۔ کہ مرزا تا دیائی تا میں کال بیس موئی گفتا نیمیں۔ اگر کہ کہ مرزا تا دیائی تا میں کہ وی کی گرائے ہیں ہے۔
نے فود کی جگھا ہے تو ہم مرزا تا دیائی کا مرگز منصب نیمیں تھا کہ وتی اٹھی میں تحریف کریں۔ کی لفظ کے کم وزیادہ یا تبدیل کرنے کا نام تحریف ہے۔

اس آیت سے تمن امور خابت میں۔ امر اقل .... کال رمول کا میجیا جانا۔ جب یہ آے پہلے نازل ہوئی تمی تو کال رمول کے تق عمی ہوئی تھی۔ اب جو وہی انہی الفاظ عمی نازل ہوئی تو جس پر نازل ہوئی وہ کال تج ہوا۔

دوسرا امر ..... بیہ بے کہ وہ رسول دین حق ادر ہدایت کے ساتھ آیا تھا۔ اُگر بیہ آیت دوبارہ نازل شدہ مانی جائے تو مرزا قادیائی کا دین حق ادر ہدایت کے ساتھ آنا جابت ہے۔ گھرمرزا قادیائی کے وقوئی کال رسول و صاحب شریعت ٹی ہونے شن کیا تک ہے؟ یا بی تلط ہے کہ بیآیت دوبارہ مرزا قادیائی پر نازل ہوئی۔ آپ کا کیا اعتقاد ہے؟

آپ اپنا عظیرہ بتائیں کہ آپ ایں بات کو مائنے ہیں کر مرزا قادیائی پر آن کی آیات دوبارہ نازل مول تھیں جو کہ انھوں نے خواب میں مشن یا دومرے سلمانوں کی طرح عالم خواب میں توارد کے طور پر ان کی زبان پر جاری ہوتی تھیں؟ انجر میں ایک عمارت مرزا قادیائی کی نقل کی جاتی ہے اس کی نسبت آپ کا کیا استفاد ہے؟ دہو بدا۔ ''خوش اس حصر کیر وی انجی اور اسم خید میں اس حت بیں ہے میں میں ایک فروخصوص ہوں۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں ے گزر چکے ہیں۔ ان کو بید حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا پس اس دجہ سے نبی کا نام یانے کے لیے میں می مخصوص کیا گیا دوسرے تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۱)

دوم۔مرزا قادیانی کہتے ہیں \_

داد آل جام

(نزول اُسج ص 99 خزائن ج 11 ص 247)

ینی جو کچھ ہر ایک نبی کونعت دی گئی ہے ان تمام نعمتوں کا مجموعہ مجھ اسکیلے کو دیا گیا ہے۔ اس سے تو ابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تمام میوں سے افضل ہونے کے ری تھے کوئکہ کل نبیوں کے کمالات و نضائل تمام جمع کر کے جب خدا تعالی نے مرزا قادیانی کو دے دیے اور ووسرے کی نی کو مجموعہ کمالات انبیاء نہ بنایا تو اب مرزا قادیانی کے دعویٰ افضل الرسل میں کیا شک ہے؟

آب صاحبان جب مرزا قادیانی کے مرید ہیں اور ان کومیح موجود بھی یقین كرتے ہيں تو چران كو بى نه ماننا اور مرزا قاديانى كے عقائد اور البامات كے برخلاف صرف بلا دلیل میہ کہ دینا کہ ہم مرزا قادیانی کو صرف ایک مجدد دوسرے امت محدی کے مجددول کی طرح مانتے ہیں کس طرح درست ہے؟ کیا دوسرے مجددول نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم مجموعہ کمالات تمام انبیاء میں جو آ وم سے لے کزاب تک گزرے ہیں؟

ہرگز نہیں۔ کوئی سند شرق ہے اور کوئی نظیر ہے تو بتاؤ کہ کوئی فخص امت محمری ﷺ میں سے مدمی نبوت و رسالت ہوا اور سیا مانا کیا یا اس کومجد وین مانا کیا؟ اگر نہیں (ادر یقیناً نہیں) تو پھر مرزا قادیانی مرقی نبوت ہو کر مجدد کس طرح ہوئے؟ اس طرح تو مسلمہ سے لے کرجس قدر مدعیان نبوت گزرے ہیں سب کے سب مجدو ہوئے اور بد بالكل غلط اور باطل عقيده ب كديدى نبوت كومجدو مانا جائے ..

آب صاف صاف فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کے برخلاف آب کس طرح کہتے ہیں کہ ہم ان کو نی نہیں مانتے۔ کیا کوئی محض کہدسکتا ہے کہ میں مسلمان محدی تو ہوں مگر ٹیر ﷺ کو نی نہیں مانا؟ حالاتکہ ٹیر تھے فرماتے ہوں کہ میں نی ہوں۔ پس ور شرید کیا اور پیر کے عقا کہ اور ارشاد کے بیشاف کیا؟ یہ موقعہ ہے کہ آپ سلمانوں
ور شرید کیا اور پیر کے عقا کہ اور ارشاد کے بیشاف کیا؟ یہ موقعہ ہے کہ آپ سلمانوں
کی جواب باصواب ہے کیا کر ہی۔ سلمان معلمتین ہوکر آپ کو چندہ بھی دیں گے اور خیر
فواہ اسلام مجھی محمیس گے اور اگر آپ نے جواب شد دیا اور گفرہ مائی کرتے رہ تو وائی
دیاست کو روکا جائے گا کہ وہ چندہ اشاعت اسلام کے نام ہے جو دیتے ہیں وہ حقیقت
میں نام نہاد مناظر اسلام بین کر اشاعت مرزائیت بین فریخ ہو گے۔ ہیں اور حقیقت
قادیاتی نے کیا تھا کہ چندہ تھایت اسلام کے واسطے بین کبار مین خوج ہو سے بیا کہ پہلے مرزا
ترویل کے مسلمانوں کے کرد ہو گے اور خرادری بک واکول رد بیا سلمانوں کے اپنی
رسالت و نیرت کے اثبات بیں فریخ ہے۔ بما بین تابقہ کسی۔ اشتی رات کا لے واعظین
مقرر کے اور اسے ذاتی تصرف بین از ہے۔ ایمی تی اب اشادت راسام ہوگی کہ دو پید

' جگئو سے ڈرنا ہے'' پہلے جومسلمان دھوکا کھا چکے ہیں۔ اس واسطے خواجہ صاحب اور محمد علی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جواب دیں اور پہلے اپنا اسلام مسلمان بھائیوں کو بتا دیں اور پھر اس اسلام کی اشاعت کریں۔ کیا ہے اسلام ہے کہ اونار اور این اللہٰ الوہیت انسان وغیرہ باطل عقائد اسلام میں واقل ہوں اور دی اسلام غیر خداجب والوں کے چش کما جاہے؟

ایک میسائی کو دگوت اسلام دے کر سے کھا جائے کہ حضرت عیسیٰ کو حداکا بیٹا مت کہو، گر مرزا تادیائی کو خداکی اولاد اور بیٹا مائو، اور مرزا تادیائی کو خداکے پائی سے پیدا ہوا مائو جیسا کدان کا الہام ہے۔ آفٹ مِنْ حَائِفًا وَهُمْ مِنْ فَشَل .

(اربعین نمبرس ص ۳۳ فزائن ج سام ۲۲۳)

(مینی تو ہمارے (ضلا) پانی ہے ہے اور وہ الوگ خنگل ہے) تو کیا وہ عیمائی خاک مسلمان ہوگا کہ ایک ابن اللہ کے بدلے میں وہ این اللہ مانے گا؟ کہل الاموری احمدی جماعت اپنا اسلام بتائے۔" مرقبول القدزے عزوشرف" (رسالہ تائید الاسلام لاہوری ۲ س۴)

## برادرانِ اسلام سے ضروری التماس

جس طرح مرزا ظام احمد قادیاتی نے تمایت اسلام کے بہانہ سے مناظر و
مباحث اسلام میں کر مسلمانوں سے براہیں احمد سے نام پر چندہ فراہم کر کے اپنے
مباحث و مبدوت و کرھیت و ابنیت والوبیت و نیوت و رسالت وغیرہ وغیرہ و نعادی
باطلہ ظاف اسلام کی اشاعت میں صرف کیا تھا۔ ای طرح اب مرزا قادیاتی کے مربہ
باطلہ ظاف اسلام کی اشاعت میں صرف کیا تھا۔ ای طرح اب مرزا قادیاتی کے مربہ
اللہ اسلام سے چندہ فراہم کر رہ جیں تاکہ اسلام کے پردہ میں بیٹ کر مرزا گی مقائد کا
بال پیپائی میں۔ لبذا ضروری ہے کہ الل اسلام پہلے خواجہ وغیرہ کے اسلام کی بابت
المیمنان کر لیس اور چندہ و بیت ہے کہ الل اسلام پہلے خواجہ وغیرہ کے اسلام کی بابت
المیمنان کر لیس اور چندہ و بیت ہے کہ اللہ اسلام پہلے خواجہ وغیرہ کے اسلام کی بابت
بیم مرزا ظام احمد قادیاتی کو بی و رمول تین مائے اور دومری طرف ان کوسی موجود و کرش
ادار وغیرہ کہتے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب ای کا آب ''کرش اوتار'' صفیہ مع ہور و کرش
ندری تھا کہ کرش آگر اوتار ہے تو اس وقت عرب میں اوتار ہے اور وعرب میں آ کر
پیم روزی تان تمام ممالک کو بدیوں سے پاک کرے چنانچہ ایس تواک کرش نے

كو تول ميس كياـ" الخـ اب اس عبارت خواجه صاحب ع كولى شك نيس ربتا كه ان کے اعتقاد یس کرٹن اوتار و نی ایک عل ہے۔ جب کرٹن جی نے پہلے عرب میں اوتار لیا

تو ني كبلائے اور رحمت اللعالمين وافضل الرسل ہوئے پھر ١٣ سو برس ميں كوئى كرش اوتار و نی امت محمدی میں نہ ہوا اور کی مرزا قادیائی کا وقوی ہے کہ امت محمدی میں سے میرے سوا کوئی نبی کے نام یانے کا مستحق نہیں جب مرزا قادیانی کی خصوصیت خواب صاحب نے کرشن اوتار و نبی ہونے کی مان لی تو پھراب کس طرح بلا دلیل کہتے ہیں کہ جم مرزا قادياني كو ني نبيس مائة ـ بيرتقيه نبيس تو اور كيا في؟

خاكسار بير بخش سكرثري الجمن تائيد اسلام لا مورحسب الارشاد اراكين الجمن





## برادران اسلام

مرزا قادیانی کا اعتقاد سیلی تو مسلمانان عالم کی مائند تھا اور انصول نے اسلام کی حمایت میں جو مزعومہ الہای کتاب برابین احدیہ تعنیف کی اور اس میں صاف صاف حضرت عینیٰ کا دوبارہ اس دنیا میں آنا اور اس کا آسان پر بحسد عضری تا نزول زندہ رہنا لکھتا رہا۔ گر جب ان کوخود ہی میچ موجود بننے کا خال پیدا ہوا تو اس نے وجوی کیا کہ آنے والاستے این مرمم میں بی ہول اور اصلی سے این مریم مر چکا ہے۔ اور ساتھ بی سے وعولی کیا کرقرآن مجید کی تمیں آیات سے وفات میج ثابت ہوتا کہ میج مر گیا ہے۔ یا خدا تعالی نے اس پر موت وارو کر دی ہے۔ جس قدر آیتیں بیش کیس سب کا مطلب یہ ہے کہ جرایک انسان مرنے والا ہے۔ می کے بارہ میں تمن یا جار آیات قرآن شریف میں جو جل میش کیں۔ ان میں سے ایک آیت کا بھی برمطلب اور معانی نہیں کہ می برموت وارد ہو بھی ہے۔ کہلی آیت یہ بے وَاِذْ قَالَ اللَّهُ بِعِيْسني اِتِّي مُتَوَفِّيْكَ. الحر (آل عران ۵۵) جس كا ترجمه بدب كه جب الله تعالى نے كہا كه ال عيلى عيس تجم ايد قبضه ش كريلين والا مول اور اللهائي والا مول مرزا قادياني في متوفيك كمعنى مارف والا كر كے خود حيات من ثابت كر دى۔ كيونكد (مارنے والا سے) يد ثابت نهيں ہوتا ك واقعی مسیح بر موت دارد ہو گئی بلکہ یہ وعدہ ہے کہ جو ابھی تک پورائیس ہوا۔ دوسری آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْنَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ. (مائده ١١٤) الله عدوت كا وارد بونا بتات بي جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ اب تک نہ سوال جواب ہوئے اور نہ وفات ٹابت ہوئی۔ مہ تو قیامت کو حضرت عیسیٰ علیدالسلام جواب ویں گے ادر مسلمان خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تا بعد نزول فوت مول کے اور مدید منورہ میں فن مول کے۔ تیسری آیت و ما مُحَمَّد الله رُسُول فَذْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُسُل. (آل عران ١٣٣) يعن مُحد على ألك رسول ب جيما كه پہلے اس کے رسول گزر بچے۔ مرزا قادیانی اور مرزائی طلت کے معنی موت کے فہیں تکھے بلکہ خلت کے معنی گزر جانے کے جیں۔ سومسلمان بھی سے کو دنیا ہے گزرا ہوا اور آسان پر زعدہ مانتے ہیں۔ خلت کے معنی گزرنے کے بین اور گزرنے کے واسطے موت لازم نہیں۔

زعدہ آ دمی بھی ایک شہر اور آشیش سے دوسرے شہر کے آشیشن سے گزر جاتا ہے۔ اس قتم کی ہزاروں مثالیں موجود میں کرزید دیلی جاتا ہوا تمام شرول سے گرر گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن شریف خود کافرول اور منافقول کے حق میں فرماتا ہے۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شياطِينِهِمُ. (بقره۱۲) ليني جس وقت اينے شيطانوں کي طرف گزرتے ہيں اگر بفرض کال فلت كمعنى موت كي بعي كرين (جو بالكل غلط بين) تب بعى به آيت كي كن موت ثابت نہیں كرتى كيونكمسيح كو خدا تعالى في مشتثى كر ديا ہے۔ ديكھو مَا الْمَسِيْح ابْن مَرْيَم إلا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. (اكده 20) يعنى حضرت مسيح " ايك رسول ب جیما کہ اس کے پہلے رسول گزر گئے خدا تعالی نے میج کو قبلہ الرسل فرما کر مشتنی فرما دیا۔ یعنی اس کے پہلے رسول مر گئے وہ نہیں مرا۔ مرزا قادیانی نے خود ترجمہ کیا ہے کہ اسے کے يهل جورسول ديني تقصب فوت مو يحكد (ازاله اولم حدودكم ص١٠٣ خزاك ج ٢٠٥ م ٢١٥) خدا تعالی نے مرزا قادیانی کے ماتھ نے تکھوا دیا کہ سے مشتی ہے کیونکہ صاف صاف لکھتے ہیں کمسے سے بہلے ہی فوت ہو گئے۔ یس یہ آیت بھی وفات سے پر دلیل نہیں۔ باقی جس قدر آیات پیش کرتے ہیں وہ دعویٰ خاص اور جوت عام ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے اور ریاانیا ہی جاہلانہ استدلال ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ میاں بشیر الدین محمود خلیفہ قادیانی یا محمرعلی امیر لاہوری جماعت مرزائیہ فوت شدہ ہیں۔گر جب کہا جائے کہ وہ تو زنده بين تو جواب يس كها جائ كد كل نفس ذانقة الموت يعى سب موت كا مره تکھنے والے میں۔ مجر جس طرح یہ غلط ہے کہ مرنے والا کہنے ہے مرا ہوا ثابت نہیں ہوتا۔ ای طرح مسے جومرنے والا ہے۔ مرا ہوا ثابت نہیں ہوتا۔ جب مرزا قادیانی نے و بکھا کہ قرآن شریف ہے وفات مسلح ٹابت نہیں ہوسکتی تو من گفرت قصہ بنا لیا کہ سے کی قبر کشمیر میں ہے تا کہ مسلمان وحوکہ کھا جائیں کہ جب قبر موجود ہے تو ضرور مسے فوت ہو گیا ہوگا۔ ای واسطے یہ کتاب لکھی ہے تا کہ مسلمان دعوکہ نہ کھا جا کیں کیونکہ یہ قبرشنرادہ یوز آسف کی قبر ہے۔

۔ توٹ کی گئی۔ میں کتاب قسط وار ماہنامہ تائید الاسلام لاہور جولائی اگست متبر ۱۹۲۰ء میں شائع کی گئی۔ متبر ۱۹۲۳ء میں اے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ھے احتساب قادیا نیت کی جلد حدا میں شائع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ (مرتب)

غا *كسار: پير بخش سير*ٹری انجمن تائيد الاسلام لا مور



یدران اسلام ا مرزا 5 دیان کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنا مطلب منوانے کے لیے مجوب استعال کر لیا کرتے تھے جیا ہوام کا وستور ہے کہ ایک جموث کو کئ انارت کرنے کے داسطے بہت سے مجوب تراشا کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے پہلے یہ جھوب تراشا کہ ''حضرت عمیٰ کی تمریکشیم کلے ہاتیار ہیں ہے۔'' اور اس مجوب کے کئ کرنے کے واسطے حجوب بوال کرتیت سے ایک انجیل بمآھ ہوئی ہے۔ اس سے ٹابت ہے کہ سکتا ہندوستان شیں آیا اور شمیر ہیں فوت ہوا اور کھنے فائیار شیر مری تحریش اس کی تجربے۔''

(المام السلي ص ١١٨ فزائن ج ١١٣ ص ٣٥٦)

گرنمایت افسوس سے تھا جاتا ہے کہ تبت والی انجیل میں یہ برگر فیمیں تھا کہ حضرت کی سریگر شرفوت ہوئے اور خلد خانیار میں مدفون ہوئے، بلکہ وہاں تو تھا ہے کہ حضرت کی 17 برس کی عمر میں واپس ملک امرائیل میں گئے اور وہاں جا کر ان کو واقعہ صلیب دوئی آیا اور سلیب بریاں کی جان نگل گئی اور پر دلام کے پاس مدفون ہوئے اور انجیلوں میں تھا ہے اور لفف یہ ہے کہ مرزا 5 دیائی سلیم کے بیا کہ دوسرت میں کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس بریا کہ وہا بیا ہوا ہے اور اب تک اور موجود ہے اور اس بریا کہ وہا بیا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے برا ہے۔ اس کے اور موجود ہے اور اس بریا کے کہ جا بریا ہوا ہے۔ اس کے اعراض میں کہ جا در اس بریا ہود میں کہ اس مدمورت میں کہ اور اب تک انگر دھرت میں کی گرجا ہے۔ اس کے اعراض مدمورت میں کہ اور اب مدال کی انگر ہے۔

تسلیم کرتے ہیں کہ ''می بی ہے کو صیح اپنے وطن کلیل میں فوت ہوا۔'' (ادالہ اوبام سے توان میں مس وہ اوباں اس کی قبر ہے اب انجر میں قصد کھڑ لیا کرشی صلیب سے خلاصی یا کر مرینگر تشمیر میں آیا اور واقد صلیب کے بعد کے مرین زخرہ رہ کرفوت ہوا اور محلہ خانیار تشمیر میں اس کی قبر ہے جو کہ ہوڑا صف کی قبر مشہور ہے۔ اس واسط ہم روی سیاح مسٹر کھلس فوکروی کے لکھے ہوئے طالات کا ترجمہ انتصار کے ماتھ ناظرین کی خدمت میں خیش کرتے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ مرز ا قادیاتی ورونگوئی میں کس قدر ولیر تھا کہ واقد صلیب کو جو بعد عمل واقعہ ہوا۔ اس کو حقدم کر دیا اور ایٹا اتو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ انسوس اگر کوئی دومرا مولوی ایسا کرتا تو مرزا تا دیائی اس حرکت کو یہود یاشتر کت کہہ کر مودولت کا فتو کا دیتا۔ گر خود جو جا بیں سوکریں۔ اب ذیل عمل حضرت عیشیٰ کے طالت میر بھوستان و تبت و کشیم کھے جاتے ہیں۔ جن سے مرزا قادیائی کا مجھوٹ کھل جائے گا۔

و كيموفصل چبارم پحر جلد عى سرزين اسرائيل بن ايك عجوبه يچه بيدا موا-خود خدا اس بچہ کے منہ سے بولا اورجم کا مجیکارہ اور روح کا عظیم ہونا بتایا۔ (٨) بدخدائی یدجس کا نام عیلی رکھا گیا بھین عی فے گراہوں کو توبہ کے ذریعہ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب وے کر ایک واحد خدا کی پرستش کرنے لگا۔ (۱۰) جب عیسیٰ ۱۳ برس کی عمر کو پینچا کہ جس عمر میں اسرائیلی لوگ شادی کیا کرتے تھے۔ (۱۲) یہ وہ وقت تھا جبر عیلی جیب جاب والدین کا گھر تھوڑ کر بروخلم سے نکل گیا اور سوداگروں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ فصل پنجم بھن ناتھ راج گڑھ بناری اور دیگر ترک شہروں میں وہ چے برس رہا۔ (۱۲) عینی ویدول اور برانول کے البامی ہونے سے انکاری تھا کیونکہ وہ اب پیرووں ے کہتا تھا کہ ایک قانون پہلے سے انسان کی رہنمائی کے لیے ل جا ہے۔ عیلی نے کہا مورتوں ی بوجا مت کرو کونکہ دوس نہیں سئیں۔فصل عشم (۱) بربحوں اور کھتر یوں نے علیا کے ان اوپدیٹوں کو جو وہ شودروں کا دیا کرتا تھا س کر اس کے قل کی ٹھانی۔ گرمیسیٰ کوشودروں نے اس منصوبہ ہےمطلع کر دیا تھا وہ رات ہی کو جگن ناتھ سے نکل میا۔ اس وقت عیلی غیال اور جالہ کے پہاڑوں کو چھوڑ کر راجوتانہ میں آ فلا۔ فعل ششم عیلی کے ایدیٹول کی شرت گرد و نواح کے ملکول میں بھیل گئ اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو پوجاراوں نے ڈر کر لوگوں کواس کا ایدیش سننے سے منع کر دیا۔ لیکن خدا کے فضل سے حضرت عیلی نے بلا کی قتم کی حرج مرج کے اپنا راستہ پکڑا۔ فعل مم (١) عيلى جس كو خالق نے محرابوں كو سے خدا كا رسته بتانے كے ليے بيدا كيا تھا انتیس برس کی عمر میں ملک اسرائیل میں والیں آیا۔

مسی برن مرکن معلم اور عملی اسرائیلیں کا حوصلہ جو ناامیدی کے جاہ میں گرنے والے تنے خدا کی مکام ہے مضبوط کرتا ہوا گاؤں بگاؤں مجار اور ہزاروں آ وی اس کا اپلیٹن سننے کے لیے اس کے چیچے ہوئے۔ (۲) کیکن شہوں کے حکام نے اس سے ڈر کر ماکم امکی کو جو ریز خلم میں رہتا تھا خبر دی کرمیسی نائی ایک شخص ملک میں آیا ہے اور ا بن تقریروں سے لوگوں کو حکام کے برخلاف جوش ولاتا ہے۔ لوگوں کے گروہ برے شوق سے اس کا ایدیش سنتے ہیں۔ (٣) اس بر بردشلم کے حاکم بلاطون نے حکم ویا کہ واعظ عینی کو پکر کرشہر میں لاؤ اور حکام کے سامنے بیش کرو گر اس غرض ہے کہ عوام میں ناراضگی ند تھلے بلاطوں نے او جاربوں اور عالم عبرانی بررگوں کو تھم دیا کد مندر میں اس کا مقدمه کریں۔ (۴) ای اثناء میں عینی ایدیشن کرتا ہوا بروشکم میں آن پہنیا اور تمام باشدے جو پہلے ہے اس کی شہرت من چکے تھے اس کے آنے کی خبریا کر اس کی میثوا کی ك ليع محك \_ (٢) عيلى نے ان سے كها بى نوع انسان وشواس كى كى كے باعث تاہ ہو ر ب میں کیونکہ اندھرے اور طوفان نے انسانی جھیڑوں کو برا گندہ کر دیا ہے اور ان کا گرزیا کم ہو گیا ہے۔ (2) لیکن طوفان بمیشہ نبیں رے گا اور اعظر انہیں چھایا رے گا۔ مطلع پحرصاف موجائ كا اور آساني نور زين ير پحر فيك كا اور كراه بحيرين اين كدايا کو پھریالیں گی۔ (۱۰) یقین رکھو کہ وہ دن نزدیک ہے جب تم کو اندھیرے ہے رہائی لے گی تو تم سب ل کرایک خاندان بنو کے اور تمہارا و شمن جو خدا کی مہر بانی کی برواہ نہیں كرتا نوف سے كانے كا۔ (١٥) اس ير بزرگول نے يو چھا كه تم كون بواوركس ملك سے آئے ہو ہم نے پہلے مجھی تمبارا ذکر نہیں سا۔ ہم تمحارے نام نے واقف نہیں ہیں (١١) عینی نے جواب دیا کہ میں اسرائیلی موں۔ میں بروظم میں پیدا موا اور میں نے سنا کہ میرے بھائی حالت غلامی میں بڑے رو رہے ہیں اور میر می مجنیں کا فروں کے ہاتھ میں بڑ كركريد زارى كررى بي مفل يازديم (٥) اس انناش ميني آس پاس كے شهرول يس جا كر خدا كاسيا راسته بتاتا رما اورعبرانول كوسمجماتا رما كدتم صركرو تنحيل بهت جلد ربائي على كى فصل دواز دہم۔ بروحلم كے حاكم كے جاسوسوں نے اس سے كہا كداے نيك مرد میں بناؤ کہ ہم این قیصر کی مرضی برغی یا جلدی طنے والی رہائی کے متظرر میں۔ (۱) عیلی جان گیا کہ بد جاسوں میں اور جواب دیا کہ میں فے شخصیں بدنہیں کہا کہ قیصر سے ربائی یاؤ گے۔ بری میں ووبا ہوا آقا می ربائی یائے گا۔ فصل سیزدہم- حضرت عیلی اسطرح نیمن سال تک قوم اسرائیل کو ہر قصبے اور ہرشہر میں سڑکوں اور میدانوں میں بدایت كرتا ربا اور جو كچھاس نے كہا دى وقوع ش آيا۔ اس تمام عرصه مي حاكم يالطوس ك جاسوس اس کی کل کارروائی کو و کیلتے رہے الخ۔ (٣) کیکن پلاطوس حاکم علیٹی کی ہر دلعزیزی سے ڈرا۔ جس کی نسبت لوگ سینجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو بادشاہ ننے کے لیے ورغلاتا ہے اور اپنے ایک جاسوں کو حکم دیا کہ وہ مینی پر الزام لگائے۔ (۴) ب الزام لگا جانے کے بعد سپاہیوں کو چینی کی گرفتری کا تھم دیا گیا اور افول نے اے گرفتار کے

تاریک حالات عمل قدید کر دیا جہاں اس کو طرح طرح کے عذاب دیے گئے تاکہ دو مجبور

ہو کر اپنچ جم کا اقبال کرے اور چہائی پائے۔ (۵) میٹی نے اپنچ بھائیں کی ابدا

ہو کر اپنچ جم کا اقبال کرے اور چہائی پائے۔ (۵) میٹی نے اپنچ بھائیں کی ابدا

ہو کو کو مقار رکھ کر حم و وطرح کی ماتھ عفا کے ہم کالف کو پرواشت کیا۔ (۱۱) تب

ہو موں عاکم نے اس کو او طلب بھیا۔ بھی ان حاکم سے حم سے کی گرفتار کیا تھا وہ

میٹی کو کو کہ کو کہا کہ کہ نے جو بھی اتھا کہ وہ جو آ مان پر بادشاہ کرتا ہے۔

اس نے لوگوں کو تیار کرنے کے واصلے جن جمہا تھا کہ وہ جو آ مان پر بادشاہ موان کی ہوائی کہا گہا ہو مائی کی اسرائیل کا بادشاہ جو بھی تم کہ درجے ہو تم اپنچ دل سے ٹیس کھتے جب جسی نے حاکم کی

طرف خاطرت خاطب جو کر کہا کہ اپنی شان کو کیوں بند لگ تے ہو اور کیوں اپنچ ہوت

طرف خاطب جو کر کہا کہ اپنی شان کو کیوں بند لگ تے ہو اور کیوں اپنچ ہوت

مرکھ جو نہ (۱۳۳) ان انتخاط کو من کر حاکم خصہ بیس آگ بجوال ہوگیا اور میٹی پر موت کا

و کا لگائے اور باتی ودیوں کو بری کر کے کا تھم دیا۔

و کا لگائے اور باتی ودیوں کو بری کر کے کا تھم دیا۔

ر بن مع سروی بن رمیدر (۱) عام کے تھم ہے ساپیوں نے تسیٰ اور ان دو چوروں کو پکڑ

ایا اور ان کو چائی کی گھر پر لے گئے اور ان صلیوں پر جو تبش نمی گاڑی گئے تھیں چر عاد

دیا۔ (۳) میسٹی اور دو چوروں کے جم ون بحر نظیۃ رہے جو ایک خوتاک تظارہ تھا اور

ساپیوں کا ان پر بماہہ پہرا دیا۔ وگل چادوں طرف کھڑے رہے جو آیک خوتاک تظارہ تھا اور

دار دھا ما گئے رہے اور دوتے رہے (۳) آ قاب خروب ہوتے وقت میسٹی کا م مکا ادر

دار دھا ما گئے رہے اور دوتے رہے (۳) آ قاب خروب ہوتے وقت میسٹی کا م مکا ادر ان کیک مروف کا دون جم سے انسان کی شکل میسٹی طاہم ہو کر خوت گئی دون کے

برتوہ کی زشرگی کا خاتیہ جو اس نے انسان کی شکل میسٹی طاہم ہو کر حق گئی دون کو

عالم سے ڈرا اور میسٹی کی انٹن اس کے والدین کے جائے گئے جہ کے بہت سے انہوہ

پان کی اس کو ڈن کر دیا۔ لوگوں کے گروہ درگروہ اس تم پر دھا کیں ماتی ہے کے انے

گھے اور ان کے خورہ فنان سے آمان کو گؤت کیا۔

گھے اور ان کے خورہ فنان سے آمان کو گؤت کیا۔

برادرانِ اسلام! حضرت عینی ؓ کی اس سوان عمری کی تصدیق مرزا تادیائی بدیں الفاظ کرتے میں ''جیکہ بعض بنی اسرائیل بدھ ندہب میں داٹل ہو گئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عینی ؓ اس ملک میں آ کر بدھ مذہب کے رد کی طرف حضوبہ وتے اوراس نہ ب کے چیٹواؤں کو ملتے سوالیا ہی وقوع میں آیا ای وجہ سے حضرت بیٹن کی سوائح عمر می بدھ خدیب میں تکھی گئے۔ (دیکو واشیہ مندجہ کیاب راز هیقت میں ۱۔۱۱ فرزائن می ۱۳س ۱۳۲۲)

جب مرزا قادیانی تشلیم کرتے میں کہ سوانح عمری عیلیٰ بدھ ندہب میں لکھی گئی اور ای سوائح عمری کو ہم نے روی سیاح مسر کولس لوماً رڈج جس نے بدھ غرب والوں ک پرانی کمابوں سے بدھ فدہب کے بوجاریوں سے مقام لیہ دارالخلافہ لداخ ملک عظمیر ہے حاصل کر کے فرانسیں اور انگریزی زبان میں شائع کی۔ اس کتاب کا نام"بیوع مسے كى نامعلوم زندگى كے حالات " بـ اس كتاب سے اوپر بم نے اختصار كے ساتھ اصل عبارات نقل کر دی ہیں۔ جس سے روز روٹن کی طرح ثابت بے کہ حضرت علی چودہ برس کی عمر میں سندھ بار آیا۔ ملاحظہ ہو آیت پہلی فصل پنجم۔ جب تیرہ جودہ برس کی عمر میں ہندوستان کی طرف آیا اورصلیب کا واقعہ ٣٣ برس کی عمر میں وقوع میں آیا تو ٹاہت بوا کہ مرزا قادیانی کا بیمن گرت قصہ کرصلیب کے بعد مسے کشمیر میں آیا تھا بالکل فلط ٹابت ہوا۔ کیونکہ اس برمسلمانوں عیمائیوں اور بہودیوں کا انفاق ہے کہ صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ سے کی عمر ٣٣ برس کی تقی اور بدھ غدمب والی سوائح عمری مسے جس پر مرزا قادیانی کو برا ناز ہے۔ اس کے فصل نم آیت اوّل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عيى بعدمصر مندوستان و فارس انتيس برس كي عمر من ملك اسرائيل مين واليس آيا- جب تیرہ برس سے ۲۸ برس تک حضرت میے اپنے وطن سے باہر رہے اور ای عرصہ میں سیاحت کی اور تبت و کشمیرے والی جا کر وہاں بی تین برا تک وعظ کر کے ٣٣ برا کی عمر میں پیانی دیئے گئے اور وہیں ان کی قبر بنائی گئے۔ جیا کہ آیت بانچ ضل جہارم میں لکھا ب عینی کی لاش ان کے والدین کے حوالہ کی جھوں نے میانی گاہ کے قریب عی اس کو رفن كر ديا اور اس قبرى نفديق انجيل بھى كرتى ہے۔ چنانچہ انجيل ميں لكھا ہے۔ يوسف نے لائل کے کرسوتی کی صاف جاور میں لیٹی اور اے اپنی ٹی قبر میں جو چٹان میں تھی رکھی اور ایک بھاری پھر قبر کے منہ برنکا کے چلا گیا۔ دیکھو انجیل متی باب ١٤ آیت ٢٠ و ١١- انجيل مرقس ميں لکھا ہے۔ لاش نوسف كو دلا دى اور اس في مهين كيرًا مول ليا تھا اور اے اتار کے اس کیڑے سے تعنایا اور ایک قبر میں جو چٹان کے نے کھودی گئ تھی اسے رکھا اور اس قبر کے دروازے پر ایک چھر کایا۔ (دیکھوائیل مرس باب ۱۱ آیت ۲۵۔۳۸)

لیں جب ردی ساخ کی سوائ عمری میلی اور دوسری الجیلوں سے ثابت ہے کہ سج کی قبر پھائی گاہ کے قریب بنائی گئی اور ای جگہ دو دُن کیا گیا تو چھر مرزا قادیائی کا میے کہنا کہ میں کی قبر سیریں ہے بالکل جیوث ہے۔ ورنہ لوئی مرزائی کی کتاب ہے جس طرح ہم نے بدھ فدب کی سوائع عمری میں سے عابت کیا ہے کہ میٹ کا امری کی عمر میں گھرے لگلا اور بعد ساحت بھووستان و فارس و کشیر ۲۹ برس کی عمر میں واپس ملک اسرائیل میں گیا اور وہاں بھائی دیا گیا اور وہیں اس کی قبر ہے۔

مرزائی صاحبان تھی اپنے مرشد کی تھایت میں کوئی تماب بیش کریں جس میں کلف میں ہو اور تھیں ہو کہ کا استعمال اور تعلقہ ایو کہ تعلقہ ایو کہ تعلقہ ایو کہ تعلقہ ایو کہ تعلقہ خانیار میں ہدفون ہوئے۔ جب تک بید ندد دکھا کی اور ہم دفوئی سے کہتے ہیں کہ برگز ند دکھا تکس کے بیت کے بر معرف کا تمام میں کہ برگز ند دکھا تکس کے۔ جب تک مرزا قادیانی کا بید کہنا غلط بلکہ اظلا ہے کہ یوزا صف کی قبر معرف میں کی قبر معرف میں کی قبر معرف میں کی قبر معرف میں کہ بھر کے۔

مرزا قادیانی کا لکھنا بالکل خلاف عقل و نقل ہے اور ہلنی کے لاکن ہے جو انھوں نے لکھنا ہے۔'جبکہ خدا تعالیٰ نے حضرت میسیٰ کو واقعہ سلیب سے نجاست بخش تو آخوں

نے بعد اس کے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت ند سمجھا۔''

(حاشيه داز حقيقت ص ١٠ خزائن جلد ١٦٣ ص ١٦٣)

کیا خوب! صلیب تھی یا چند تھٹوں کی قید؟ جس سے متے نے نجات بائی۔ یہ ایک لطیفہ ہے۔ جیسا کہ ایک جولاے (بائندے) کو پہائی کا تھم ہوا۔ جب اے پہائی کی گھر پر لے گئے تو وہ عشل کا بٹا بولا کہ بھیے جلدی جلدی بھائی دے لو کیونکہ میں نے گھر جا کر شروری کیڑا تیار کرنا ہے۔ گھر جا کر شروری کیڑا تیار کرنا ہے۔

اییا ہی مرزا قادیائی نے لکھ دیا کہ می نے بھائی پانے کے بعد سنر ہندوستان کا کیا وہ بھائی بھی یا خالہ ہی کا گھر تھا کہ می صلیب سے نجات پاکر دفست عاصل کر کے سنر بغواب کو لگا۔ فور اقد کرو جس کام کے واسطے بھرو ہیں نے قیامت تک لعنت لی اور قبی کھا اور دوسری طرف فارت ہے کہ می باقی سلطنت بھو کر صلیب دیا آتا ہے حالات کے ہوئی ہوئی میں اور قبی کوئی ہا وقتی انسان کہ سکتا ہے کہ می صلیب سے نجات کے کہ کئی میہ تو بتائے کہ ایسا فیض جس کو بقول مرزا قادیائی کوڑے گئے ۔ می سے جان پر ہونا مشکل تھا اور صلیب کے زخم اس قدر تکلیف وہ می کوئی ہے گئے۔ جن سے خون اس قدر تکلیف وہ می کو بھی کہ لیے لیے کیل اس کے اعشا میں شو کے گئے۔ جن سے خون اس قدر تکلا کہ می می گئی کی عالمت بن ایسا تحت بہوئی ہوا کہ مردہ جھر کر فرق کیا گیا اور تین دن دات قبر میں کھی میڈون را بات قبر میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کوئی کیا گیا اور تین دن دات قبر میں کھی میرے بیش کی طرح قبر میں کھی میرے بیش کی طرح قبر میں

تين ون رياس

اب بناؤ كه يد مراسر جوث اور افتراب كدنيل كدميح صليب س نجات باكر

سمبیری پنیا۔ یہاں ہمارے چند سوالات میں کوئی مرز آئی جواب دے۔ مشمیری پنیا۔ یہاں ہمارے چند سوالات میں کوئی مرز آئی جواب دے۔

معمرہ کاتھا۔ بیال تعارے چند موالات ہیں لوق مرزان جواب دے۔ (۱) سے کو نجات کس نے دلائی۔ آیا پا واطوں کا کوئی حکم ہے جس کی کھیل ہوئی۔ اور مسے کو

(۱) ج لونجات کس سے دلائی۔آیا پانفون کا لون علم ہے جس بی میں ہوں۔اور خ کو صلیب ہے اتارا گیا اور مسیح کا تصور معاف کیا گیا کوئی سند ہے تو چیش کرد؟

(٢) مُنج كا علاج معالج بس مهتال ميں موا كيونكه بية وعمكن نُه تعا كه يح جس كواس قدر

عذاب سليب پر ديئے گئے كد مردہ ہو كيا اور دنن كيا كيا وہ خود بخو رقبر ے فكل آتا اور سفر كے قابل ہوتا؟

سوے ہیں ہوں: (٣) قبر پر جب پیرہ قبا اور تمام ملک منتج کا در من قبا تو پھر اس کو کس نے قبر سے نکال اور کس نے ایک مواری سنج کے لیے مہیا کی کہ فوراً وہ بندوستان من بھنج کیا اور پکڑا نہ

کیا۔ شاید ہوائی جہاز پر آیا ہوگر بیشتی ہے اس وقت تو ریل کاڑی بھی نہتی کہ جس پر سوار ہوکر ہندوستان کو آئے۔ ٹڑھ کی تو کام نہ دے سکا تھا کہ ایسے کڑورکو ہند ستان ہینچا دیتا؟

(٣) کی جب ہما کا تو اس کا تعاقب کام کی طرف سے کیوں ندکیا گیا۔ تورست انسان قوچیری پجس بدل کر بھاگ سکتا ہے۔ گر ایسے تخت بیار کا بھاگنا نامکن ہے۔ جس کے یادک لیے کیول سے ذکی ہو گئے تنے وہ تو ایک قدم مجی ند بڑن سکا تھا اگر

ے یادن ہے ہے جو اس سے ری ہو سے سے دومرے جنازہ اُٹھاتے تو پکڑے کیوں نہ گئے؟

(۵) بب سیح مسلوب ہوا اور بھول مرزا قادیانی مسلیب کے عذابوں سے اس قدر مبوثل تھا کہ مردہ سیجا گیا تو تھر میں وم گھٹ جانے سے کیوکر زعرہ رہا۔ کیا بیرحال عقلی نہیں کہ

انسان بغیر ہوا کے زندہ رہ سکے؟

(+) اگر بقول مرزا تادیائی متح مخیرش ۸۵ برس زعره ریا تو پرکس قدرمیدائی تخیر ش چیلے عمر تاریخ بتا روی ب کدسطهانوں کے راج سے چیلے شرکوئی مسلمان اور شد میدائی مرینگر تشیر شن تھا۔ کیا میر مسکلا ب کد جس بگلہ ہی اللہ ۸۵ برس رہے وہاں ایک آدی مجی اس پر ایکان نہ لائے؟

( 2 ) اگر تنگیر دانی قبرسی کی قبر ہے تو چر شفرادہ نبی یوز آصف کی قبر کیوں مشہور ہے۔ مسیح کا لقب تو برگز یوز آصف شفرادہ نہ تھا اور بہ قبر شفرادہ نبی کی ہے؟

(٨) من آسال كلب توريت و شريعت موسوى كا بقول مرزا قاديانى بيرو قلد الر يوز صف والى قيم كن تر بير بوقي يو بيت المقدس كل طرف مردك كا مند بوتار يعن مغرب کی طرف ہے اور شرق کی طرف پاؤں ہوتے۔ جیسا کہ یہود اور نصار کا کا قاعدہ ہے گر جو قبر اور نصار کا کا کا مردہ قاعدہ ہے گر جو قبر کشیر میں ہے اس کا سر شال کی طرف ہے۔ بیشکن نمیس کہ مردہ میسانی ہو اور مسلمانوں کے مقبرہ میں مدفون ہو۔ مرزا قادیاتی نے اس قبر کا نقشہ اپنی کتاب (راز حقیقت کے می او نوزائن نع سمامی اے) پر دیا ہے وہ طاحقہ کر کے جواب دینا کیا ہے کہ یکھ یہ نقشہ یہود ایس اور میسائیوں کی قبرول کا نمیس ہیں تابت ہوا کہ شیروال تھے کہ بیشرہ دائل تھے کہ یونہ شاہدہ کے جواب کے نام سے مشہرہ تھا۔

(۹) قرآن شریف ہے تابت ہے کہ حضرت کی جمن جگہ تکی رہیں ان کے لیے مہارک ہے کہ باد شام میں۔ جس جگہ دو صرف چند سال رہا ہے کہ باد شام میں۔ جس جگہ دو صرف چند سال رہا ہزارت اس کے بیرہ ہوں اور جس جگہ بقول مرزا قادیاتی ہے کہ برک رہیں۔ ایک جود بھی اس کے بیرہ بولی کہ اس میں دوسرے بیسائیوں کی قبرین می کشیم میں ویکھاڈ اگر کہو کہ مین ہے اپنی جان کے خوف ہے اپنی اور کہ شان کے بیرہ ہے کہ اپنی جان کے خوف ہے اپنی فرش صفی ادا نہ کرے در مرزا قادیاتی کے سید بیرہ ہے کہ اپنی جان کے بیرہ ہے کہ بالا اور خاصوتی زندگی ہم کی تھی ادا نہ کرے در مرزا قادیاتی کے سید بیان کے بھی برطاف ہے کہا کہ میں وہ مین کی بیرا وہا کہ بیرہ بیا گئی جیئے دول کی مینا وہ کی جیئے دول کی مینا وہ کی جیئے دول کہ بیرہ کی جیئے دول کہ بیرا وہ کے جیئے کہا ہے کہا ہے کہا کہ بیرہ کہ کے جیئے دول میں کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہموں۔ جیکے کہا ہم دول جی کہا ہموں۔ جیکے کہا جوں۔ دول جیل کہا ہمول ہمول کہ جیئے دول ہمینزیں دیگر مما لکھا ہے میں اور کھوئی ہوئی جیئے رہی جیسا کہ زبور میں لکھا ہے میں اور کھوئی ہوئی جیئے رہے کہا ہمول کہ جیئے کہا ہمول ہوں۔

قادیانی نے اپنی فرش کے لیے میان گرت قصد تصنیف کرایا ہے کہ بوزآ صف کی قبر کو میچ کی قبر کہتے میں حالانکہ بہلے فود می قبول کر چکے میں کہ میچ کی قبر بادشام میں ہے۔ میچ کی تعربی کا میں میچھ اللہ حدث اللہ میں است

مخضر حالات حضرت بوزآ صف

طک ہندوستان کے صوبہ سواابط (سواابت) میں ایک راجمسمی جنسیر گزرا ہے اس كر كر ايك اركا بيدا جواجس كا نام يوزآ صف ركها كيا- بعد برورش جب يوزآ صف برا ہوا اوراس کے حسن اور اخلاق و اوراک اور عقل کا شہرہ ہوا اور اس کی رغبت ترک دنیا اور حصول دین کی طرف یانے کا عام غلغله شهرة آفاق جوا، تو ایک بزرگ جو که نهایت عابد و زامد تھا جس کا نام حکیم بلو ہر تھا۔ ولایت لٹکا ہے بحری سفر کر کے ارض سولا ابلہ میں آیا اور شہرادہ بوز آصف کی ملاقات کے واسطے اس کی ڈھوری پر آیا اور ایک ضدیدگار ک ذر بعیہ سے بوز آصف کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام بجا لایا۔ شہزادہ نے بزی تعظیم سے اس کا استقبال کر کے نہایت عرت ہے اپنے یاس بٹھایا۔ حکیم بلو ہرشنرادہ کو دین کی باتیں سکھا تا۔ عبادت اللی کے طریقہ سے واقف کرتا اور دنیا و مافیبا سے اس کونفرت دلاتا۔ کچھ مدت بعد شنراوہ اسرار دین سے واقف ہو گیا اور حکیم بلوہر اس سے رخصت ہو گیا۔ ایک دفعہ شفرادہ بوزآ صف کو خدا کی طرف سے بذر بعد فرشتہ پیغام پہنچا اور تنہائی میں فرشتہ نے کہا کہ بختے سلامتی ہواور تو انسان ہے۔ میں تیرے پاس آیا ہوں کہ رحت الٰہی کی تجھ کوخوش خری دول ادر مبار کباد دول۔ جب شفرادہ نے بیخ خفری سی سجدہ کیا اور حق تعالی كا شكر كيا ادركها كه جو يجه آپ فرمائي كے من اطاعت كرون كا اور اي پروردگاركى طرف سے جو عکم ہو گا بجا لاؤں گا۔ فرشتے نے کہا کہ میں چند دن کے بعد پھر تیرے یاس آؤل گا اور تحقی میال سے لے چلول گا تو نکل جانے کے لیے تیار رہنا۔

پڑآ صف نے جمرت اور سن کا اداوہ معم کر لیا اور اس داز کوس سے چیایا۔ ایک روز آدمی رات گزری تھی کہ وی فرشتہ بوزآ صف کے پاس آیا اور کہا کہ تاثیر مت کرو اور فورا تیار ہو جائد بوزآ صف آٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہوکر اپنی راہ بل میاں تک کہ ایک صحراے وقتا میں پہنچا اور وہاں ایک چشر کے کنارے بڑا درخت و یکھا جب آریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ نہایت تکی پایرہ اور شفاف چشہ ہے اور نہایت ہی خواصورت درخت ہے۔ یہ دیکے کر پارآ صف بہت فوش ہوا اور اس درخت کے بیچے کھڑا ہوگیا ایک مدت تک بوزآ صف اس ملک میں رہا اور لوگوں کو ہمایت دین کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر ملک سوال بلوگر آیا۔ اس کے باپ نے اس کے آتے کی خبر تن کر درکسا و امراہ ملک کے ساتھ اس کا اعتبال کیا۔ بوزآ صف نے ان سب کو توحید اللی کا رستہ بتایا اور ان کے در میان دعظ کرتا ہوا ملک در میان دعظ کرتا ہوا ملک کھی وہ کا اور اس کے لوگوں کو ہدایت کی اور دین رہا پہال تک کد اس کا وقت مرک آن پہنچا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے ایک مرید سمی بابد کو عبادت اللی عمل مشخول رہنے کی بابد کو عبادت اللی عمل مشخول رہنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد بوزآ صف نے عالم بھا کی طرف رحلت کی۔ دستوں ساتھ میرائی استفال رہنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد بوزآ صف نے عالم بھا کی طرف رحلت کی۔ دستوں سرو میرائی

صاحب عظيم آبادي مطبوعه مطبح إفحى د بلي اور كتاب اكمال الدين واتمام التعمد عربي ص ٣٥٨)

اب ہم مرزانی صاحبان کو چینی دیے ہیں اور ایک مو روپ کے انعام کا وعدہ کرتے ہیں کد وہ کی کتاب ہے ہو ہوں کہ گوزآ صف والی قبر جوشمرادہ ہی کہ اس کے جن کتاب کا میں کتاب کی سے مشہور ہے۔ اس قبر میں معرت عینی فوت ہو کر مدفون ہیں یا کسی تاریخ کی کتاب کا حقود وطرفوٹ کریں۔ ہم خود کتاب دکھ لیس گے۔ اگر وہ کسی کتاب خوالد وہ کتاب تاریخ کی ہوند دکھا عیس تو پھر قرآن شریف اور مدیث تو یک کتاب کا می کتاب کا می کتاب کا میں کہ دویں۔ اور اس فاسد مقیدہ سے تو بر کس کہ میں اس معیدہ سے تو بر کس کہ ہم کا اور محمد میں تو تو میں کو قت ہوا اور محمد خانیار میں ہو تیم ہے۔ اور اس کا معرفی خانیار میں ہو تیم ہے۔ اس کی کتاب کا کتاب کی ک

جس طرح ہم کمایوں کے والے ویے ہیں۔ ای طرح مرزائی صاحبان بھی کمایوں کا حوالہ دیں۔ بلاد کیل و ثبوت وعویٰ ہرگز قبول ٹیس ہو سکتا۔ تاریخ سخیر جو (ناریخ سخلیٰ) کے نام مے مشہور ہے اور ایک ولی اللہ صاحب کشف و الہام کی تصفیف ہے۔ اس کے صفحہ ۱۸ پر کلھا ہے کہ''ور زمانی سابق کیے از سلاطین زاد ہاوز پارسلاً و تقوئل بدرجہ رسیدہ کہ برسالت ایس خطہ مبعوث شد۔ و برعوب ظابق اهتقال نمود فاش بوزآ صف بود۔ بعد رصات در محلّمہ آنزمرہ قریب خانیار آمود۔''

ترجید پہلے زمانہ کے شمرادوں میں ہے ایک شخرادہ پرہیز گاری اور پارسائی جس اس دوجہ تک پہنچا تھا کہ اس خطہ کی رسالت سک واسطے مبعوث ہوا اور طلقت کی شما اور دگورے میں مشغول رہا۔ اس کا نام پوزآ صف تھا اور مرنے کے بعد اس محلّہ کے گروہ جس خانیار کے قریب وُڑی کیا گیا۔"

یرانی باتوں کی تصدیق زمانہ حال کے علاء و فضلاء و رئیسانِ سرینگر تشمیر اس طرح کرتے ہیں۔ شہادت: خوبہ سعدالدین ولد ثاہ الله مرحم کی ہے۔ وہ قاضی فقل احمد صاحب کورث المیکر پولیس کے استفاء پر لکھتے ہیں۔

السلام عليم، مكاتبه مرت طراز تضوص دريافت كردن كفيت اصليت مقره يوزاً صف مطابق توارخ مشجر در كويد خانيار حسب تحرير تاليفات. جناب مرزا قادياني و اطلاع آن زمان سديد رسيد باحث خوفها شدع من طابق چخي مرسول آن تصفق يد از مردم عجام پداز حالات مندد ديد شير درسيغ آن رفته آكد واضح شداطلاع آن ميكنم.

متره روضه بل يعنى كوني خاتيار بلا يك بوقت آندن از راه حجد جاح الحرف چپ داقع است ـ گر آن متره بملاط با رائ مثم فرنو اصل خوابد بخطم مهاحب ديده مروکه بم صاحب كشف و كرامات محقق بودند مقبره سيد فسير الدين قدس مره بياشد بملاط بازخ سخير معليم نميو و كه آن مقبره بمقره و بوزا مند مشير و معرب است " چاخي مرزا غلام احد آوايان محمر سطيم باكند علي احتد معلوم ميشود كه مقبر و حضرت سماك تجرب و بوزا صف واقع ست محرآن بام بلنظ مين بيست بلك تجرير فرموده اند كرد كل آنز مره مقبره آمان از راه مجد جامع طرف راست است طرف چپ بيست درميان آن وحره و روضه تام بعنى كوچ خانياد مسافت و اقعست بلكه نالد ناراتم بايان آنها جاك است ـ پس فرق بدو جيد معليم ميشود بهم فرق انفى ويم فرق معنوى - فرق انفى آن كد بوزا مف به صاد است درا نزم و مدفون فوشة اند بلغظ مين آن فيست وفتا برائيم برقاير سمى دالت و باس در محلد معنى آنكه بوزا مف كهرزا قاديان سفير بائيد كه درك چه خانياد واقعس ـ اس در مخله ازم و تناز ممان برتواز كين دادا و ميا

رو رو ت را را تخص و دروه با دفون بدون ممکن نیست عرار یک در تاریخ خواد اعظم صاحب دیده مرد فیکو را در بخ خواد اعظم صاحب دیده مرد فیکو را این است دهتر سید فقیر الدین خایاری از سادات مهدا فیکو از مره مستوری بود ترقی خلیور نموده مقبره میرود مرد در محله خایار مهدا فیکو او انوار است در جوار ایشان سنگ قبرے واقع شده در وام مکان بمقام آن تخییرے آسوده است که در زمان سابقد در تشمیر معبوث شده بود ایر مکان بمقام آن تخییر معروف است در در این سابقد در فقی آمده ریاضت و دار کاسیت میمویسد میرود است در کاسیت میمویسد میرود است که در در ایرود برسالت میرود کیل آنرم و کشر معبوث شده در خوات کار در برسالت میرود سابق در خوات خلائی مشتول شد و بعد رحلت در محله آنرم و

آ موده و رآل کتاب نام آل پیتجبر دایوز آصف نوشت- آزمره و خانیار منصل واقعست." از ملاحظ آل عجارت صاف عجال است کد پوزآصف در مخلد آزمره یدنون است در کوچه خانیار مدنون نیست و این بوزآصف از سلامین دو با بوده است و این عجارت توارخ تخالف و مناقش اراده مرزا است. زیرا کدیسوع خوره یک از سلامین وغیره انساب مکرده اند فقط دراتم فواجه معدالذین عمی عدفرزند فواجه ناه الشعروم و منفو از کوشی خواجه شاه انشد غام حس از شنیر ۵۱ بحال ۱۳۵۸ کیفی طفل رندانی سه ۲۳۰ ۲۳۰

شهادت ۱۲ اطلاع باوجود ارقام کرده بود که در شهر سرینگر در صلع خانیار مینیبر به آموده است معلوم سازند موجب آن خود بدات بایت همیش کردن آن در شهر رفت به سیس تحقیق شده موشتر از دومعد سال شاعر به معتبر و صاحب کشف بودد است نام آن خوابه اعظم و ید دران بمیس عبارت مصنیف ساخته است که در میش خود مود در می وقت بسیار معتبر است میشهر الله مین عبارت مصنیف ساخته است که در مثل خانیاد در فعلد در فرن نام بگویند که میرفسیر الله مین خانیادی است وقدم مرسول در انجا به سرت آنول در انجا بسیار مرفع الل تحقید دارور بهر حال مواسح تاریخ خوابه اعظم صاحب موجوف دیگر سند به سیخ تدارد. دافع عمل شداد و بهر حال مواسح تاریخ خوابه اعظم صاحب موجوف دیگر سند به سیخ تدارد. دافع عمل شداد از میر حسن شاه از شعیر ۱۲ دی این ۱۳۳۴ه در کله فعل میران میرا

(مهر و دسخط) احتر الانام كثير الانام محمد صام الدين حتى مفتى (7) اينها مولوى محمد صدر الدين مفتى اعظم مشمير ( ۳) اينها حرره الاحتر محمد سعد الدين على عنه اكفتى الكشميرى القامض ( ۴) اينها احتر علوا لدين محمد يوسف على عنه (مهرس بمدر بحفظ)

واتبی روستی در محلّہ خانیار قبر تی کیے از بیٹیراں نیست و ندارد دکسایکد از متبعان برزا قاربانی بخلیر شان میگوئد کہ قبر حضرت میسٹی ملی نیناء علیہ السلام است در محلّه خانیار است بخش تی و پوچ است۔ بغرش محال اگر چنس روایت ہم میرود ورایت یا ملّ مخالف اوست۔ کہی واشتمدال اہلی اسلام بدائند قائل قبل مرقوم محض مغالط و فریب دی سامعان خود محش برائے تن پردری خودمیکند و آن مردود و باشل است۔

مهر و دستخط مولوي مفتى محمر امان الله الحقى عفى عنهـ

در محلّہ طانیاد قبر کھرام نی موجود بیت۔ آرے اینکہ بینید تمریش در بعضی تاریخ نامہ بانوشتہ است۔ آن ہمیں است کہ در محلّہ آنز مرہ قبر ہوزاً صف آست بوزاً صف کود حضرت بینی کیا و شور حضرت میٹی تافلک رمیدہ اگر در زیان ہمہ بہار کشیر وارد میشد نمہ دموئ آنہا مخل نے بائد ترکہ طاق مقصد بعث انبیاو ملی نینا و علیہ السلام است و تاریخ نامہائے کی و قیر کی از طالات دروہ مبارک شان شحون سے بود تد و کیش فلیس و تالی باطل فالمقدم مشل ۔

مهر و دستخط مولوي محمد اشريف الدين عني عنه المفتى القاضي \_

اب اگر کسی مرزائی میں غیرت و حق طلی کا پھھ شہ بھی ہے تو ای طرن کی تاریخی سندات ثبوت وہوئی میں چیش کریں۔ ورینه طلق خدا کے لیے بچو مرزا صل قاضل

کے مصداق نہ بنیں۔

یرادران اسلام! ہم تاریخی و تحریری سندات و شہادات ہے تابت کر بھی ہیں کہ کہ تھی ہیں کہ تھی ہیں کہ تھی ہیں۔ حقیقت میں شاہزارہ بوزا ہف کی قبر ہے چنکھ تاریخی ثبوت ہونا جا ہے۔ گر الیا کوئی شہرے مرز اقادیائی اور مرزائیوں کے باقعہ میں فہیں صرف آیا کا اور تکی بیٹی کرتے ہیں۔ جو باقعہ میں فہیں صرف آیا کا اور تکی بیٹی کرتے ہیں۔ جو باقعی شروری ہے کہ ان کے اوہام اور آیا کی درکان کے اوہام اور آیا کی درکان کے اوہام اور آیا کی درکان کے دہام اور آیا کی درکان کے دہام اور آیا کی درکان کے دہام تابع بیا میں جائے مرکز کرتے ہیں۔ درائل کھوکر ساتھ می جائے عرض کرتے ہیں۔

دليل نمبرا

مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔''واضح ہو کہ حضرت مسیح کو ان کے فرض رسالت کی رو سے ملک سے پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا کیونکہ بن اسرائیل کے اس فرقے جن کا انجیل میں اسرائیل کی تم شدہ بھیزیں نام رکھا گیا ہے۔ ان ملول میں آ گئے تھے جن کے آنے میں می مورخ کو اختلاف نہیں ہے اس لیے ضروری تھا کہ حضرت میے اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گشدہ بھیروں کا یہ الگا کر خدا تعالی کا پیغام ان کو پہنچاتے۔'' (میح ہندوستان میں ص ۹۳ خزان ج ۱۵ س ۹۳) الجواب: جن مورخول في مسيح كا بندوستان من آنا لكها باور پحر كشمير من فوت موكر مخلَّہ خانیار میں مدفون ہونا تالیا ہے۔ کوئی مرزائی مرزا قادیانی کو بیا ثابت کرنے کے والے اس تاریخ کی کتاب کا نام لکھ کرصفی کا حوالہ وے دے جہاں لکھا ہے کہ میح ہندوستان میں آ کر فوت ہوا اور تشمیر میں ان کی قبر ہے۔ ہم اس مرزائی کو ایک سوروپیدانعام ویں گے۔ اگر کوئی مرزائی بین بتا سکے تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ بید بالکل غلط ہے کہ سے کی قبر حميريس بے كونك واقعات كذشته كى تعديق كتب تواريخ سے بى موتى ہے۔ صرف قیاس کر لینا کافی نہیں جب سی خاص شخص کا ذکر ہوتو پھر اس کے نصف حصہ کونقل کرنا اور نصف حصہ اینے پاس سے جوڑ لیما راست بازی اور دیانت کے ظاف ہے۔ جن مورخوں نے برعم مرزا قادیانی سے کا مندوستان میں آنا لکھا ہے۔ انبی مورخوں نے بدیمی تو لکھا ہے کہ سے ۲۹ برس کی عمر میں جندوستان سے واپس ملک بنی اسرائیل میں گیا اور ٣٣ برس كى عمر مين صليب ديا كيا اورصليب ير فوت موا اورجس جگه صليب ديا كيار وہیں اس کی قبر ہے۔ یعنی ملک شام میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں۔ کیا مرزاً قادیانی کا تیاس درست ہوسکتا ہے کہ چنکھ متح ہندوستان میں آیا اس لیے اس کا فوت ہونا اور مشیر میں فرن ہونا مجی خابت ہو گیا؟ یہ ایک میں دری دلیل ہے جیسے کوئی متحض کہے کہ سکیم نور الدین کی قبر لاہور میں ہے کیونکہ وہ لاہور میں آتے رہے ہیں۔ حالا تکہ لاہور ان کا آٹا اور بات ہے اور فوت ہو کر مدفون ہونا امر دیگر۔

ن بی بغرض محال اکر بقول روی سیاح مسیح مندوستان میں آیا تو اس سے اس کا مِندوستان میں فوت ہونا اور تشمیر میں دفن ہونا ہرگز ٹابت نہیں ہونا۔ تادفتیکہ جس مؤرث نے بیلکھا ہے کدمتے ہندوستان میں آیا وہی مؤرخ یہ نہ لکھے کہ سے ہندوستان میں آ کر فوت موا اور تشمير مين اس كى قبر بنائي كلى - جب ويى مؤرخ جنمول في مسيح كا مندوستان اور تبت میں آنا لکھا ہے وہی خود لکھ رہے ہیں کہ منے 17 برس کی عمر میں اپنے وطن کو واپس جلا گیا اور وہاں صلیب بر دو چورول کے ساتھ فوت ہوا اور وہیں اسکی قبر ب تو پھر مرزا قادیانی کی من گرت کہائی جو انھوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے۔ تاریخی اور انجیلی ثبوت کے مقابل کچے وقعت نہیں رکھتی۔ شاید خوش اعتقاد بندے یہ کہہ دیں کہ مرزاجی نے بذریعہ کشف والہام خدا تعالی سے اطلاع یا کر ایسا لکھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلے جو مرزا قادیانی نے لکھا کہ سیج اسینے وطن کلیل میں فوت ہوا اور مدفون ہے اور لکھا کہ بیت المقدس میں مسیح کی قبر ہے۔ وہ بھی خدا تعالی سے اطلاع یا کر لکھا تھا یا از خود بی لکے دیا تھا؟ جب پہلے کشف اور البام کوخود ہی مرزا قادیانی نے بے اعتبار کر دیا تو اب كيا اعتبار بيريشف والهام سيا مو جبك ويى تاريخ و انجيل جس كومرزا قادياني خود میں کرتے میں وی انجل و تاریخ مرزا قادیانی کا رد کر ری ہے۔ بلک مرزا قادیانی کے پہلے بیانات کی تقدیق کر رہی ہے۔ می این وطن میں وفن ہوا۔ جس سے روز روش کی طرح ثابت ب كدمرزا قادياني كا قياس غلط ب كد يوزة صف والى قبرس كى قبرب

یز مرزا قادیاتی کا قیاس اس وجہ سے جمی طفا ہے کہ بخت نعر کے روحکم کے بات میں میں میں بات کی بہت کے دوشت کی ادائیم، شاکی عرب اور ایس کی خطا ہے کہ وقت بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل ترکستان اور دارائیم، شاکی عرب اور ایک مفرف بھی چلے تھے۔ (دیکو خفیات احمد یک اجد بات مرزا بی خود بھی والاسلام کا میں مجب میں قبائل بی امرائیل کا عرب بھی آن نکر ہے) اور یہ بات مرزا بی خود بھی شام کے طاح میں۔ چانچ انجی آئی کس اسرائیل کے قبائل عرب بھی جاگزین بوے۔ (میح کے شام سے لگال دیا تو آصف اور لغان کے قبائل عرب بھی جاگزین بوے۔ (میح ہدران میں میں ۱۰ فرزائن جی ۱۵ موری میں بیان سے شارت ہے کہ عرب بھی

مجمی قوم بنی اسرائیل آبادیقی۔

پھر مرزا قادیانی کتاب ''مسیح ہندوستان میں'' لکھتے ہیں۔''ایک اور روایت سے ابت ہوتا ہے کہ میودی لوگ تا تارین جلا وطن کر کے بھیج گئے تھے اور بخارا، مرو اور جنیوا كر متعلقه علاقول من بري تعداد من موجود تقيية (مي مندستان من م ١٩ خزائ علد ١٥ ص ٩١) جب سد بات ابت بهت بهودی لوگ عرب تاتار، ترکتان، بینان، چین می بھی علاده تبت وکشمیر کے آباد تھے تو مجرمیح کا صرف کشمیر ٹیں جا کر بیٹے رہنا اور دوسرے ممالک کو نہ جانا اور اپنا فرض رسالت ادا نہ کرنا ثابت ہوگا۔ جو ایک رسول کی شان ہے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف سے میروبول میں تبلغ نہ کرے اور ۸۷ برس کشیر میں ضائع کر ے فوت ہو جائے اور دفون ہو اور الی گمای کی حالت میں رہے کہ لوگ اس کا نام تک بی بھول گئے کہ اس کی قبر کو بوزا صف کی قبر کہنے گئے۔ بھلا یہ ہوسکا ہے کہ ایک ہی اللہ اور رسول الله صاحب كتاب افي حيب جاب زعد كى بسركر ، اگر وه بقول مرزا قاديانى ا بنی مراہ بھیروں کی تلاش میں تشمیر آیا تھا تو چر بہت یہودی راہ راست پر آئے ہوں ے ادر مسح کے بیرد بکثرت کشمیر میں ہونے جائیں سے ادر یدمکن ندتھا کہ ایے ادلوالعرم پیغبر کا ایک نام لیوا بھی کشمیر میں نہ رہا۔ نام کیوا تو درکنار اس کا سیح نام بھی عوام الل کشمیر كوياد ند تفا كد صاحب قبريوع بي يوزآ صف نبيل الله اكبر غرض انسان كو بالكل ب افتیار کر دی ہے۔ ملک شام میں منے صرف تین جاریں رہے۔ دہاں تو الکول میودی اس ير ايمان لائيس اور ايمان بھي ايا كه خدائي كے مرتب تك كينيا كيں۔ اور جہال بقول مرزا قادیانی ۸۷ برس رئیس (لیعنی مشمیر) وبان ایک بھی آدی اس پر ایمان ندلائے۔ بد کس قدر خدا تعالی اور اس کے رسول کی جنگ ہے کہ خدا تعالی اپنا رسول ایسے ملک ش روانہ کرتا ہے جال اس کو ۸۷ برس کے عرصہ میں کوئی بھی تبول نہیں کرتا بلکہ اس کا نام تك نبين جانبابه

نیز اگر حضرت سیح کا سز کرنا یہود ہیں کی حالاً کے واسط ضروری کھا تہ گجر عرب نا تار، ترکستان وغیرہ مما لک میں کیوں نہ مٹھے کیا وہاں ان کا فرض نہ تھا کہ وہاں کی محولی ہوئی۔ چیٹروں کو واو راست پر لاتے اور کیا وہ وہاں نہ جانے ہے اور چپ چاپ بے دست و پا ہوکر کشیر میں سمہ برس چا رہنے میں خدا تعالیٰ کے تنبیگار نہ ہوئے اور تشکیر میں ایک عیسائی نہ ہوا وونہ کی عیسائی کا چہ کی تاریخ سے دو اور ان کی قبر میں بتاؤ کہ کس محلہ میں چین؟ کیونکہ تاریخی واقصات کی تصور تین یا تحذیب تاریخوں سے بی ہوسکتی ہے ا پ قیاس اور طبعزاد تھے بنا لینے سے نمیں۔ پس بی قیاس بالکل غلظ ہے کہ سیح کی قبر تشیر میں ہے۔ اگر کسی مورخ نے لکھا ہے تو دکھاؤ اور ایک سوروپیے انعام پاؤ۔ ولیل غمبر ۴

حفرت میں کہتے ہیں کہ بنی امرائنل کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے سوا دوسری قوم کی طرف نہیں جیجا گیا۔ کی طرف نہیں جیجا گیا۔

الجواب: «هزت من کا یر فرمانا که کھوئی ہوئی بھیٹروں کے واشطے آیا ہوں یہ ایک استعارہ ہے جو آبانی کتابوں میں مذکوں ہے۔ اس سے یہ برگز مرادشیں کہ جو جلاد کن بنی اسرائیل ہو گئے ہیں میں ان کے واسطے آیا ہوں۔

(الف) دیکھوز بور ۱۱۹س۷ اس بھیر کی مانند جو کھوئی جائے بہک کیا ہوں۔

(ب) بطرس ۲۲۵ میلی تم بھیڑوں کی طرح بھٹلتے پھرتے تھے مگر اب اپنی جانوں کے گذریہ ادر نگہبان کے پاس پھرآ گئے ہو۔

(ج) ایوحا ۱۱-۹۱ و ۱۲- کین تم اس کے بیشن فیس کرتے کہ بیری بھیزوں میں سے فیس ہو۔ بیری بھیزیں بیری آ واز نتی بین اور میں انھیں جانا بوں اور بیرے بیچھے بیچے جاتی ہیں۔

ان ہر سرحوالجات زبور و انائیل سے ٹابت ہے کہ سے کا یہ فرمانا کہ کھوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور نہ یہ مطلب ہے کہ پس ہجیروں سے مراد نہیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ پس انھیں فیرم مالک پس خاش کر کے باور گا۔ بلک وہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جو جھے پر انھیں لاتا۔ وہ میری بجیر نہیں کی شدہ بھیروں سے نابدان یا ان کا در کھوتی ہوئی ایمان لاتا۔ وہ میری بجیروں سے خات وائن میودی مراد ہوت تو توجی ورسے میکوں میں جاتے گر وہ تو آئیس کو ایمان لاتے ایسا میں میات کے اور داد داست پر لاتے اگر کھوتی ہوئی اپنی بیطروں سے جا وائن میروی مراد ہوت تو توجی ورسے میکوں میں جاتے گر وہ تو آئیس کو ایمان لاتے ایسا میں رہیں ہے۔ الم اجد کہ صالا فیھدا کم الله بھی و کشتہ میٹو قین فیلند بھی تر تیس خدا اجد کہ صالا فیھدا کم الله بھی تر تیسان خدا اسلام کو میرے ساتھ اور نتے تم تر تر تیس خدا نے با لیا تم کو میرے ساتھ۔ (مثارت صدے نبر ساتھ۔)

نے با لیا تم کو میرے ساتھ۔

تصدیق فرما دی کہ کھوئی ہوئی ہے مراد ضالاً گمراہ روحانی ہے۔ نہ کہ جلا وطن۔ افسوں مرزا قادیانی کچھ الیے مطلب پرست تھے کہ اپنے مطلب کے واسطے تو

اسم علم كا بھى استعاره بنا ليتے اور ابن مريم كے معنى ابن غلام مرتفىٰى كر ليتے بلكه استعاره کے طور پر حاملہ بھی ہو جاتے۔ درد زو بھی ہوتی اور بچہ بھی جن لیتے جو کہ بمزلد اطفال الله موتا اور (نعوذ بالله) آب استعارہ کے رنگ میں خدا کی بیوی بن جاتے۔ قادیان کو دمثق بنا ليتے مرجب اپنا مطلب استعارہ سے نہ لکا ہوتو استعارہ کو حقیق معنول میں ليت \_ كيا كوئى عقلد سليم كرسكا ب كدامت عيسوى حقيقا بحيري تحيل اور حضرت عيسى بب ان کو آواز دیتے تو بہن بمن کرتی ہوئی سیلی کی طرف آتی تھیں؟ حضرت عیلی تو ا بن بھیر اس کو فرماتے ہیں جو ان نے چرو تھے اور یبودی تو یانچویں صدی قبل ازمیح . بخت نفر کے وقت بھاگے تھے۔ وہ میے کی بھٹریں کس طرح ہو مکتی ہیں اور سے کا فرض کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے سفر کرتا پھرے؟ اور پھر سفر کا نتیجہ كد ٨٨ برس مين أيك بهي عيمائي نه موا خدا في صليب علم كواى واسط نجات دى تھی کہ کشمیر جا کر تبلیغ کرے اور ایک بھی یہودی ایمان نہ لائے۔کس قدر خدا کی جنگ اور لاعلمی ہے کہ میں کو کشمیر روانہ کرنے کے نتیجہ سے بے علم تھا۔ پس یہ سراس غلط ہے کہ میں تشمير من آيا اور فوت موكر محلّه خانيار مين فن موا

دليل تمبر سو

"اس بات کواسلام کے تمام فرقے مانتے میں کہ حضرت سے میں دوالی باتیں جمع ہوئی تھیں کہ وہ کی نی میں جمع نہیں ہو كيں۔ ایك يد كہ انھوں نے كال عمر يائى يعنى ایک سو چیس برس زندہ رہے۔ دوم یہ کہ انحول نے دنیا کے اکثر حصول کی ساحت کا۔ اس لیے نی سیاح کہلائے۔" (میج ہندوستان میں من ۵۵ فزائن ج ۱۵م ۵۵)

کنزالعمال میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے بدلفظ بیں "لیعنی فرمایا رسول الله علی نے سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ میں جو غریب میں۔ یوچھا گیا کہ غریب کے کیامعنی ہیں۔ کہا وہ لوگ ہیں جومیسیٰ مسے کی طرح وین لے کر اسية ملك سے بھا محتے ميں۔ (ريويو جلد انبر اس ٢٣٥ بابت ماہ جون ١٩٠٣ء)

الجواب: يه بالكل غلط ب كدتمام فرقے مانتے میں كدمتے ايك سو تجييں برس زندہ رہے بلكمسلانوں كے تمام فرقوں كايد ذہب ہے كد حضرت ميے ٣٣ برس اس دنيا جس رب اور ان کا رفع ٣٣ وي برس موا اور پھر آسان پر زندہ اٹھائے گئے اور بعد نزول فوت مو كر مقبره رسول الله على على وفن مول ك ادر ان كى قبر حيتى قبر مو كى درميان قبرول ابو كرعر عرف ك اور يى قديب عيمائول كا أجيل من فدكور ب- جس كى تصديق قرآن

رُيف نے برين الفاظ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ يقينًا بَلُ رَفَعَهَ اللَّهُ اللَّهِ. (نیا، ۱۵۸\_۱۵۷) کر دی ہے۔ یعنی حفرت عینی نہ تو قبل ہوئے اور نہ صلیب و یے گئے بلكه الله تعالى في ان كو افي طرف الحاليا اب قرآن شريف س بعبارت النص عابت ب كد حفرت عيني عليه السلام فوت نهيل بوئ اور نة قل بوئ جب قل ند بوك اور الفائے گئے تو زندہ ثابت ہوئے کیونکہ یہود کا قاعدہ یہ تھا کہ پہلے مجرم کولل کرتے اور بعد میں صلیب بر لاکاتے تا کہ دوسرے لوگول کو عبرت ہو گر چونکہ حفرت عیلی نہ قل ہوئے اور نه صليب ديے محے تو زندہ اٹھايا جانا نابت ہوا كيونكة تل وصليب كافعل جم ير وارد ہوتا ہے جس کی تروید قرآن شریف فرما رہا ہے۔ جب جس قل وصلب سے بیمایا گیا توجسى رفع بعى نابت موا \_ كوفكة قل و صلب كافعل جم ير وارد موسكا ب- روح كو ندتو كوئى قل كرسكتا ہے اور نہ چانى دے سكتا ہے۔ اس جو چيز قل اور افكانے سے بحالى گئے۔ ینی جم جب رفع مس جسمانی مواتو ثابت موا که قرآن شریف کے مانے والے فرقے تو برگر اس بات کے قائل نہیں کہ سے علیہ السلام نے ایک سو پھیں برس کی عمر پائی۔ بد مرزاً کی کا سب فرقوں پر بہتان ہے۔ افسوں مرزا قادیائی کو اپنی مایہ ناز حدیث بھی بحول گئی جس میں لکھتے رہے کہ میچ کی غمرایک سومیں برس کی تھی۔ مرزا قادیانی کا پہلکھنا بھی غلط ب كد موائ من في كال عركى في فينين يائي- شايد مرزا قادياني حفرت آدم عليه الالمام وحفرت نوح عليه السلام وحفرت شيث عليه السلام وغيرتهم كوني نهيس تسليم كرتے ہيں جنھوں نے ايك ہزار براس كے قريب عمرين ياكيں۔ ديكھو بائل باب بيدائش دوم یہ کہ انھوں نے اکثر حصول ملک کی سیر کی میرجی غلط ہے انجیل سے ثابت ہے کہ حارت منع عليه السلام ملك شام من بي سير اور تبلغ فرمات رب اور وين ان كي امت تن اور وہیں ملک شام میں واقعه صلیب ہوا اور وه صرف ۳۳ برس ونیا میں رہے۔ بیامی مرزا قادیاتی نے غلط لکھا ہے کہ سے وین لے کر بھاگا بلکہ جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے اور مدیث می تحریف معنوی کی ہے ہم مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر کرنے کے داسط مدیث ے اصل الفاظ نقل كرتے ميں تاكه تمام مسلمانوں كومعلوم موكه مرزا قادياني حموت تراشے اور دوسرے کو دھوکا دیے میں کس قدر دلیر تھے۔ مدیث یہ ہے۔ قال احب الشئ الى الله الغرباء الفوارون بدينهم يبعشهم يوم القيامة مع عيسى ابن مويم. ( كنزج من ١٥٣ مديد ٥٩٣٠ باب خوف العاقبة ) ترجمه فرمايا في اللي في خاب میں بیارے وہ لوگ میں جوغریب میں۔ بوچھا گیا کہ غریب کے کیامعتی فرمایا وہ لوگ جو بھائیں گے ساتھ دین اپنے کے اور جم ہوں کے طرف سیلی بنے مریم کے دن قیامت کے۔
مرزا قادیائی نے الفاظ حدیث اللمین بفرون بدینہم و بجتمعون المی
عیسی ابن موبم کا ترجہ غلط کر کے خد دعوکا دیا ہے۔ لینی آپ لکتے ہیں۔"دو اوگ
ہیں ہوئیس مین کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے بھائے ہیں۔ مرزا قادیائی کے بیہ
مثنی ایک ادنی طالب علم بھی غلط قرار دے سکتا ہے۔ یہتمعون المی عیسی ابس موبم
ہیں نظ المی کوشید گردانا اور اس کے متنی کے۔ یسی کی طرح دین لے کر اپنے ملک سے
بھائے ہیں۔

ناظرين! ير واضح ہو كر الى كےمعنی طرف ہيں نہ كہ طرح \_ يعنی عيسيٰ بن مريمٌ کی طرف لوگ جمع ہوں گے چونکہ اس حدیث کے الفاظ حفرت میسیٰ کا اصالاً نزول ٹابت کرتے ہیں۔ اس لیے مرزا جی نے معنی فلط کر دیے۔ گر بدخدا کی قدرت ہے کہ جس حدیث کو مرزائی اینے مفید مطلب مجھ کر پیش کرتے ہیں وہی ان کے ما کے خلاف ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بھی صاف اصالناً نزول عیسی بن مریم ذکور ہے۔ ندکہ اس کا کوئی بروز ومثیل \_ کیونکه آنخضرتﷺ فرماتے ہیں که حضرت عیلی بن مریم ﷺ نزول کے وقت جو جولوگ میسلی بن مریم الله کی طرف جمع ہوں گے۔ لیتی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے وہی اللہ کے بیارے ہوں گے۔ اب تو روز روش کی طرح ثابت ہو گیا کہ وہی عیسیٰ بن مریم ٹازل ہو گا اور وہ زندہ ہے۔اس کے سواجو دعویٰ کرے وہ جموٹا ہے اب جو مخص کے کہ عیسیٰ بن مریم مر چکا ہے۔ وہ نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ علیہ کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اگر عیلی بن مریم ووسرے نبیوں کی طرح مرچکا ہوتا تو پھر اس کا نزول بھی نہ فرمایا جاتا کیونکہ جو محض مر جاتا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا اور حضرت مسیح از روئے قرآن و حدیث واپس آنے والے میں۔ اس لیے ٹابت ہوا کہ وہ زندہ میں کیونکہ اگر وہ دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہو جاتے تو پھر حضرت خلاصہ موجودات ﷺ بیہ ہرگز نہ فرماتے کہتم میں سیلی بن مریم اللہ آئے گا۔ اس لیے کہ جو فوت ہو جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ لہذا کسي مسلمان كا حوصل نہيں كه آتخضرت عليہ کے فرمان کو (نعوذ باللہ) حیطائے اور حضرت عیلی علیہ السلام کوفوت شدہ تسلیم کرے۔ پن اس مختر بحث سے ثابت ہوا کہ حضرت علی بن مریم ازندہ میں اور کسی تاریخ کی كتاب من ان كا فوت بونا اور تشمير من فن بونا فدكور نبين تو ثابت بوا كه تشميرين جوقبر ے وہ یوزآ صف کی ہے نہ کہ سیلی بن مریم کی۔

دليل نمبرهم

اصل عبارت۔ " حال میں جو روی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے۔ جس کو لندن سے میں نے متلوایا ہے وہ مجی اس رائے میں ہم سے شفق ہے کہ ضرور حضرت (از حقیقت ص ۱۷ حاشیه خزائن جلد ۱۲۳ ص ۱۲۹) نيىلى ال ملك ميں آئے۔" الجواب: روى سياح كي انجيل في تو مرزا قادياني كي تمام فسانه سازي اور دروغباني كارد کر دیا ہے۔ افسوں مرزا قادیانی اپنی میحیت و مہدویت کے کچھ ایسے دلدادہ تھے کہ خواہ کنواہ جبوٹ لکھ کر لوگوں کو اس نیت ہے دھوکا دیتے کہ کون اصل کتاب کو دیکھیے گالیکن ہم نے جب مرزا جی کے حوالہ کے مطابق کتاب دیکھی تو بالکل بھس بایا۔ ای روی سیاح کی انجیل جس کو ہم ملے ی مخترا نقل کر آئے ہیں۔ جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت علیلی چودہ برس کی عمر میں سندھ کے اس یار آیا اور ۲۹ برس کی عمر میں مجر ملک بن اسرائل ليني شام ميس واپس جلا كيا اور دبال ١٣٣٠ برس كي عمر ميس مياني ديا كيا اور بلاد شام میں اس کی قبر ہے۔ آؤ مرزا جی کے مریدو! اس روی سیاح کی ایجیل کا فیصلہ ہم منظور کرتے ہیں۔آپ بھی خدا کا خوف کریں اور پوزآ صف کی قبر کوعیلی کی قبر نہ کہیں۔ اب تو آپ كاروى سياح آپ كى زديدكررما ب- آپ كتے بين كريسى واقعد صليب ے نجات یا کرکشمیر میں آئے اور ۸4 برس زندہ رہ کرکشمیر میں فوت ہوئے اور ای سیاح کی آجیل مرزاجی اور آپ کوجھوٹا قرار دے رہی ہے کہ ہندوستان کی واپسی کے بعد شام میں مسح مصلوب ہوا اور و بیں ملک شام میں اس کی قبر ہے۔ جس کو مرزا قادیانی بھی این كاب ست بچن كے حاشيه براتنام كر كي بي كه بلاد شام بي مسح كى قبر ب البذا روى ساح کی انجل سے بھی بھی ثابت ہوا کہ تشمیر میں عیان کی قبرنہیں۔ ولیل تمبر ۵

"اور مجراس بگدوہ حدیث جو کترالعمال میں کئی ہے۔ حقیقت کو اور مجی ظاہر کرتی ہے لیتی ہی کہ رسول الشریکی فرائے ہیں کہ حضرت میں کو اس ابتاء می زمانہ میں جوصلیب کا ابتاء تھا تھم ہوا کہ کسی اور ملک کی طرف چا، جا تا کہ بیتر پر یہودی تیری نبست بد ارادے رکھتے ہیں اور فرمایا کہ ایسا کر جو ان مکول ہے دور نکل جاتا تھو کو شاخت کر کے بیاوگ دکھ شددیں۔" ( تحد کاردیس س ائز ہوان میں سام 49) الجواب: افسوں مرزا قادیاتی نے اس جگہ بھی دی حرکت کی ہے کہ اگر کوئی وہمرافیض

كرتا تو مرزا قادياني اس كويبوديانه حركت كيت اورلعنت كا مورد بناتي - كيا كوئي مرزائي بتا سكتا ب كه حديث ك كن الفاظ كابير جمه ب-"اس ابتلاك زمانه مي جوصليب كا ز مانہ تھا۔' ہم مرزا کی ویانتداری کا بول کھولنے کے واسطے حدیث کی اصل عبارت نقل كرتے بين تأكه مرزا جي كا مح جموث ظاہر جور ديكھوص ٣٣٠ ير حديث اس طرح درج ب اوحى الله تعالى الى عيسلى ان يعيسلى انتقل من مكان الى مكان لنله تعرف فتوذى (رواه ابن عماكرعن الي حريره كنزالعمال جسم س ١٥٨ حديث ٥٩٥٥) ترجمه الله تعالى نے وحی کی طرف عینی کی کہ اے عینی ایک جگہ جیموڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا کہ تو پیچانا نہ جائے اور مجھے ایڈا نہ دی جائے۔" کوئی مرزائی بتائے کہ"اس ابتااء کے زمانہ میں جو صلیب کا زمانہ تھا۔'' مرزا جی نے کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ گر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے كه مرزاجي تحريف كے مرتكب بھي ہوئے مگر النا اس حديث كو پيش كر كے اپني تمام ممارت گرا بیٹھے اور مرزائی مٹن کو باطل کر ویا کیونکداس حدیث سے ظاہر ہے کہ خدا تعالی ایے رسول حضرت عینی کی حفاظت جسمانی کرنا جابتا ہے۔جس سے رفع روحانی کا وهکوسلا جو مرزا جی نے ایجاد کیا خلط ہوا تاکہ اس کے جسم پاک کوصلیب کے زخمول کے عذابوں ے بھا لے۔ اس لیے وقی کی کر کس أور جگه چلا جائے تا كداس كو يبودى تكليف ندديں۔ جب ارادہ خداوندی میرتھا کہ سیح علیہ السلام کے جسم کو یہود یوں کے عذابوں سے بیائے جیہا کہ اس مدیث سے ثابت ہوتو ثابت ہوا کہ مرزاجی کا فدہب کہ ''میے صلیب پر جرْ ھایا گیا اس کو کوڑے لگائے گئے لیے لیے کیل اس کے اعضا میں ٹھونکے گئے اور مذاب صلیب کے درد و کرب سے الیا بہوٹ ہوا کہ مردہ سمجھ کر اتارا گیا۔" سب کا سب غلط ہوا بلکہ اس صدیث نے آ یت یغیسٹی انی متوفیک ورافعک کی تغییر کر دی کہ خدا تعالی حضرت میسی کوصلیب سے بیانے کا وعدہ دیتا ہے۔ پس مبلے تو خدا نے اس کو ایے قبضہ میں کرلیا لیتی اس مکان ہے جس کا محاصرہ یہود یوں نے کیا تھا اس مکان ہے سیح سلامت نکال لیا اور کفار میں ہے کوئی ان کو دیکھ ندسکا اور میودا اسکر بوطی جس نے مسيح كو پكروانا حايا اس پرمسح عليه السلام كى شبيه ذالى اور وي صليب ديا كيا اور حضرت عینی علیہ السلام بال بال بچائے گئے۔ اس کی تصدیق انجیل برنباس بھی کرتی ہے کہ شیح رفع کے پہلے حوار بول کو طا اور ای جگدان کو برکت و بتا ہوا اٹھایا گیا۔ ویکھو انجل برنباس آیت ۲۴ فقل ۲۲ جب می فوت بی نبیل موا اور قرآن سے رفع جسمانی ثابت بو پھر کشمیر میں اس کی قبر کا ہونا غلط ہے۔

دليل نمبر ٢

سنو! مرزا کاویانی ایک تاریخی امر کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ سیج جموں یا راد لینڈی کے راستہ مخیر گئے ہوں گے اوپر تو دبوئی ہے کہ تاریخ میں کھا ہے اور یہاں جموں یا راد لینڈی کے راستہ مخیر گئے ہوں گے۔ افسوس! مرزا کا دیانی کو ان سے ملمم نے یہ بھی نہ بتایا کہ شیرکو گجرات، پونچھ اور جوالا کمھی کے بھی راستے ہیں۔

چر کھتے ہیں۔" یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ سے نے بنارس، نیال کاسیر

کیا ہو گا۔'

(٢) كيم جمول يا رادليندى كى راه بكشمير كة بول كـ

(٣) سرِيكرَ تشمير بلادِ شام كر شابه ب وبال مستقل سكونت اختيار كى موگ -

(4) يه بھی خيال ہے كہ افغانستان ميں شادى كى ہوگى۔

کوئی مرزا قادیاتی سے پویٹھ کہ جناب ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے کہ اس ملک کی پرائی تاریخیں بتاتی میں اور دومری طرف بجائے تاریخ کی کمایوں اور صفات کے حوالیات دینے کے دعشیر کھے ہوں گے " "منوانوں میں حوالیات دینے کے دعشیر کھے ہوں گے " "منوانوں میں شاوی کی ہوگ۔" " کیا تجب ہے کرشیلی خیل" " بھیسی کیا ادال ہوں۔" یہ تھیے قتر ہے تو ہتا رہ ہیں کہ جناب مرزا قادینی کو خود اٹی تعلی ادر مقین نہیں حرف فرضی طور پر ان کو اپنے دکوئی میں محدود کی بنیاد وفات میں ٹابت کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ دہ ایسے الیے ایسے شکی فقر کھیس تا کہ بھولے ہوا سلمسان میں کی وفات میشن کر کے تیم می اسلیم میں سلیم کر کے تیم می اسلیم سلیم کر کرتے ہوں کہ مشرت میسی کی اور اور میں ان کیا ہے کہ میسی خیل افغان حضرت میسی کی اور اور کھیں کہ اور اس ان اور اور کیا ہے کہ ادر محمد زئی حضرت مجدر رسول الشدی ہوگئی کی ادارہ سیم کرتی ہوئے کی اور اس اندو قباس کا ہو تیجہ اور گا کہ تر آن حضرت مجدر رسول الشدی کی کی اور اور تسلیم کرتی ہی ہے گا اور اس اندوقیاس کا ہیں تیجہ بوگا کہ تر آن حشرت کی رسول الشدی کی کی اور اور اس اندوقیاس کا اخیار مین فرایا ہے شاکان شخصی کی مردوکا یا ہے شاکان شخصہ انہ کیا ۔

افسوں! مرزا قادیائی ایسے 'دوبان پکار خود بوشار' سے کہ جائے قرآن شریف کی تکذیب ہو۔ حدیث نہوی کی تردید ہوگر مرزا قادیائی کا الوضرور سیدھا ہو کہ دفات عینی ثابت ہوادر وہ سے موجود بن جائیں۔ گر خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھوکدان کی تمام عمر ای ایک من گذرت تھے میں گزری اور تحریف مجی کی ، اس پہی نہ وفات می ان سے ثابت ہوئی اور ند تیر بوزا صف تیر کی نی۔

حضرت على عليه السلام كا افغانوں عمن شادی كرنے كا ناول تو بحت بى ترالا ہے كيونكه بير مرزا قادياتى كے اپنے بيان كے ظاف ہے۔ مرزا قادياتى نے حديث كا حواله دے كر لكھا ہے كه فيتو وج و يولد لله ح خالص ثقار مراد ہے اور وہ ثقال وہ ہے جو كه شئ موجود بعد مزول كرے گا۔ گر وہ ثقار تو ظهور من ند آيا اور حيات سئ خاب بوئى كيونكد اى حديث من في مَنفوث لكھا ہے۔ لين بعد زول مرے گا۔ جب شئ مرا بى نييں تو قبر كيسى؟ حضرت عائش مدينة شراق ميل كر حضرت على بيا بعد زول شادى كريں كے اور ان كى اولاد وہ گى كيونكہ جب حضرت على كا رفع ہوا تما تو ان كن شادى المي نييں ہوئى تقى ان كى اولاد وہ گى كيونكہ جب حضرت على كا رفع ہوا تما تو ان كی شادى المي نيوں ہوئى تقى الى كى اولاد وہ گى كيونكہ جب حضرت على كا رفع ہوا تما تو ان كى شادى المي نيوں ہوئى تقى فى المحلال .

تی مصاری. دلیل نمبر ک

''برھ این مصنف سرمویز ولیم کے ص ۵۵ میں نکھا ہے کہ چھنا مرید برھ کا ایک شخص تھا۔جس کا نام الیا تھا (یہ لفظ لیوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے) چنکہ حضرت سی بده کی وفات ہے پائی سو برس ابعد میٹی پیٹی صدی میں پیدا ہوئے تھ اس لیے چھنا مرید کہلائے۔'' الجواب: عرزا قادیاتی کو جس طرح طبزاد تھے بنانے اور جھوٹ کو بچ بنانے میں کمال ہے۔ ای طرح انھیں تاریخ والی میں مجی کمال ہے۔ گوتم بدھتو سی ہے۔ اس برس پہلے بو گزرا ہے۔ تم ذیل میں اصل تاریخی عمارت الل کرتے ہیں وہو ڈا۔

'' '' یہ تمب تی ہے۔ ۳۴ برس سیلے آرمید درت میں جاری ہوا۔ اس کے بانی ساتھ عظم آئم بدھ قوم راجیوت ہے۔ اس قوم کے نشانات افریقہ ایٹیا، یورپ، امریکہ، بلد جزائر میں بھی لمنے ہیں۔ فی الحال میس، جاپان، برحا، سام، انام، جسہ، نظام چنی، نانار وفیرہ جگہوں میں اس ذہب کا بڑا زور شور ہے۔ تقریباً ستر کروز قوگ اس ذہب کے بیموادر مدھ کہناتے ہیں۔ کے بیموادر مدھ کہناتے ہیں۔ (دیکوس ۴۵۵ جوت تاناً)

ال تاریخی حوالہ سے جہت ہے کہ حضرت کی ساتویں صدی میں بعد گوتم بدھ کے پیدا ہوئے فہذا وہ کسی طرح چینے شاکر دئیں ہو سکتے۔ کیونکہ ساتویں صدی میں (بعد) پیدا ہوئے۔

دوم ، سی کو شاگر بده سلیم کرنے میں قرآن شریف کی محذیب ہے کیونکہ قرآن شریف کی محذیب ہے کیونکہ قرآن سے میں اسوائیل (ال قرآن سے ثابت ہے کہ محتفی اور اور اللہ کی بعدی اسوائیل (ال اس سے پہلی آ ہے میں لکھا ہے پُعَلِشَهُ الْکِسُنِ وَالْمُوحِكُمُهُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُورَةُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُراءُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُراءُ وَالْمُرَاءُ وَالْمُراءُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

سوم ۔ بدقیاں میں غلا ہے کہ گوتم بدھ کے شاگرد صرف چھ تے مین صدی کا ایک شاگرد اصرف کا ایک شاگرد ہوئے جو است کا ایک شاگرد ہوئے جو کہ بدھ کے آئ تک موف ۱۲ شاگرد ہوئے جو کہ بالداہت غلا ہے کو کہ حوالہ تاریخ اور کھا جا چکا ہے کہ بدھ کے بیرو مینی شاگرد سر مردز تی اور یہ کی کہا ہے کہ بدھ کے بیرو مینی شاگرد کہا ہے کہ بدھ کے بیرو مینی کھا کہ یہا، یسوم کا مختلف ہے۔ یسوم عراق لفظ ہے کہا عراق لفظ ہے کہا عراق لفظ ہے کہا عراق لفظ ہے کہا عراق لفظ ہے۔

دلیل نمبر ۸

''کتاب پہا کھتان اور افغا گہتا تھ ایک اور بدھ کے نزول کی چیٹکوئی برے واضح طور پر درج ہے۔ جس کا ظہور گوتم یا سامگی مئی سے ایک بڑار سال بعد کھھا گیا ہے۔ و گوتم بیان کرتا ہے کہ میں پیپیوال بدھ ہوں اور بگوایتا نے ابھی آ نا ہے۔ لیٹی میرے بعد وہ اس ملک میں آئے گا۔ جس کا بیٹا نام ہوگا اور وہ صفید رنگ ہوگا اور بدھ نے آئے والے بدھ کا نام بگوابیتا اس لیے رکھا کہ بگواسٹرے میں سفید کو کہتے ہیں اور حضرت میں چنکہ بلاچشام کے رہنے والے تنے اس لیے وہ بگوالیتی سفید رنگ تھے۔''

( بیج ہندوستان میں ص ۸۱ نزائن ج ۱۵ ص ۸۳) الجواب: بہتک بندی از روئے عقل ونقل باطل ہے۔ اگر گوتم بدھ نے لکھا ہے کہ ایک بزار سال میرے بعد بگواچا آئے گا تو اس آنے والے سے مراد حضرت عیلیٰ ہرگز نہیں ہو سکتے کوئکہ حفرت مینی گوتم بدھ سے ۱۳۰ برس بعد ہوئے۔ ایک ہزار برس کے بعد برگزنیس موے۔ اس لیے ثابت موا کہ سے جواجا برگز ند تھے۔ مرزا قادیانی کا حافظ بھی عجیب قتم کا تھا کہ ملید سے یر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سے ناصری کا علیہ جو رسول الشعظية في شب معراج مين ويكها- الله مين من عليه السلام كا رعك مرى باكل بدسفيدي یعنی مندی رنگ لکھا ہے (دیکھو سیح بخاری مطبوعه مطبع احمدی میرٹھ طد اس ۴۵۹) حضرت این عبال ہے روایت ہے کہ سے کا رنگ گندی لینی سفیدی مائل سرخ تھا۔ اب بگوا رنگ آئے والے بدھ کا دکھے کر ملک شام کا رنگ تشلیم کرتے میں۔ حالانکہ خود ہی این كتاب مين لكھتے ميں كه'' حفرت مليليٌ عام شاميوں كى طرح سرخ رمگ تھے۔'' ( كتاب البريس ١٨٣ خرائن ج ١٣ ص ٣٠١) غرض مرزا قادياني ابنا مطلب منوانے كے ايے متوالے تھے کہ خود ہی اپنی تردید کر جاتے ہیں اور موجودہ دفت کا راگ خواہ کؤاہ الاب دیتے۔ چاہے وہ کیسا ہی نامعقول ہو کوئی کی<del>و چھے</del> کہ حضرت میسی ہی آپ کی طرح کئ رنگ بدلتے تھے؟ بگوا رنگ تو آپ نے دکیے لیا۔ گریہ نہ سمجھ کد حفرت میسی مدھ کا ادتار کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ٹی اسرائیلی ٹی تھے ادر تمام ٹی اسرائیلی ہی تاخ کے مكر اور قيامت كے قائل تھے اور گوتم بدھ دوسرے الل ہنودكى طرح تنائ كے معتقد اور قیامت کے مکر تھے۔ اگر بفرض محال تنلیم بھی کر لیں کہ حضرت میسی ال بگوامیتا بدھ تھے تو چر مرزا قادیانی کا بیلکھنا غلط ہوتا ہے کہ بیا بیوع کا مخفف ہے۔ جتابدھ اور بیوع میں کچھ لگاؤ کفظی ومعنوی نہیں۔ دوم! حضرت عیلی جب تک بدھ مت کے پیرو ند ہول تب تک ان کو بدھ کے شاگرد ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا ادر اگرمیح کو بدھ کا پیرد کہیں تو ان ک نبوت ورسالت جاتی ہے کیونکہ اسرائیلی نبیوں میں کوئی نبی ایمانہیں گزرا کہ تناتخ کا معتقد ہو اور گوتم بدھ کی تعلیم تنائخ کی ہے۔ (دیکھو کتاب ادا کون و جارم ک) '' کرم کے مارے جنم بار بار لینا بڑتا ہے۔''جو جیوآ تما کہلاتا ہے۔ سوکوش زخرانہ میں نہیں۔ کستو یا ج

سکندروں میں رہنا ہے۔ ان کے بیر نام ہیں۔ روپ ویدھ، سکیا، منکار، وگیا ہیں، مرینو کے سمہ بیرسب سکندہ نشف ہو جاتے ہیں الح

دوبرا حوالہ کہ بدھ کی تعلیم تاخ کی تھی۔لیٹھری صاحب مختمر تاریخ ہند ہے م اس پر کلیستے ہیں کہ بدھ کی تعلیم کے بحوجب انسان نفسائی خپوتوں اور زمتوں اور آتما کے میں سات دور میں سات

دائی اوا گون لینی تنائ سے ای طرح نجات یا سکتا ہے۔

تیرا حوالہ و اگر ڈیلیو پنسٹر صاحب مختر تاریخ بند کے 40 اور کلکتے ہیں۔ اس نے بینی بدھ نے بیتلیم کی کہ انسان کی موجودہ اور گذشتہ اور آئندہ جنموں کی کیفیت خلق آمیں کے انمال کا بختیج ہے۔ راحت اور رنج جواس دنیا میں الاقتی بینی حاصل ہوتے ہیں ان کو ہمارے گذشتہ جم کے انمال کا بتیجہ لازی تصور کرتا چاہیے اور اس جم کے انمال پر ہمارے آجریم کی راحت و رنج محموم ہوگی۔ جب کوئی ذیا ہے نوت ہوتا ہوتا ہے تو

ائیے اعمال کے موافق ادنیٰ یا اعلیٰ حالت آئندہ میں پھر جنم لیتا ہے۔ الخ۔

پس جب مہاتما برھ کی تعلیم خات کی ہے قو پُورس لقدر شخب ہے کہ ایک اولوالام رسول صاحب کما ہے کہ ایک اولوالام رسول صاحب کما ہے و بھا کا اجار و شاکر دسلیم کیا جائے؟ اور اس کی کتاب بیس جس میں قیامت کا اجار اور استفاد ہے اور آن شریف اس کا مصدق ہے اس کو پس بشت مرف اس واسط ڈالا جائے کہ سیح کی جرشم میں خاب ہو جائے ہے کہ فیرت مرف اس کہ واسل کا میں اس جائے اور وہ مجمی غلاء کیوکہ ایک ہرا کی کس بدرہ کا جرو ہو گئے مقاد کیوکہ ایک ہرا کہ موالی کا مصرف کتاب رسول کی کس بدرہ کا جرو ہو سے کا خلیور ہو کہ بدرہ کا برا کی میں کو کہ مراز ان کی خوا اور شعب کا خلیور بدھ سے بھرا کر اس بوا۔ برا کی موالی مرز ان کی اس دروغ بائی کا حال ہور ہو کا کا داس چوڑ ما ہوگ ہے جرا کہ مرز ان کی کس تاریخ سے اپنی اس دروغ بائی کا جو سے مراز کی کی اس دروغ بائی کا حال ہر اور دروغ گؤ کا داس چوڑ ما ہوگا۔ مرز آئی کی اس دروغ بائی کا حرز آئی با مرز آخاد یائی کا حرز خاری کی کوشش کریں گئے؟ آخر جوٹ کھوٹ کا جائے۔

دلیل نمبر ۹

''لیک اور توی دلیل اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالی فرمانا ہے کہ ہم نے میٹی اور اس کی ماں کو ایک ایسے ٹیلے بر پناہ دی جو آرام کی جگر تھی''

(ضميمه براين احديه جلد فيجم ص ٢٢٨ فرزائن ج ٢١ص ١١٠٠)

الجواب: مرزا قادیانی کا قاعدہ تھا کہ اینے مطلب کے واسطے طبعزاد باتیں بلادلیل و بلا ثیوت لکھ دیتے اور اپنے مریدوں پر ان کو اعتبار تھا کہ وہ ان کی ہر ایک بات کو بلاغور تبول کر لیں کے اور یہ سے بھی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید مرزا قادیانی کی تحریر کو قرآن و حدیث پر ترجی ویت ہیں۔ اس آیت کے معنی کرتے اور ترج کرنے میں بھی مرزا قادیانی نے من گفرت باتیں درج کر دی ہیں اور بیداس واسطے انھوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی اور ان کی والدہ کو کشمیر میں وافل کر کے اس جگد ان کی قبریں ٹابت کریں۔ اس واسطے انھوں نے اس آیت کے معنی کرنے میں تح بیب معنوی کی ہے۔ ابدا ضروری ہے کہ پہلے قرآن شریف کی آیت کلھی جائے اور اس کے بعد انجیل جس کا قرآن مصدق ہے کھی جائے۔ کیونکہ قرآن شریف انبیاء سابقین کے قصے بیان کرنے میں بہت اختصار ے کام قرماتا ہے اور ساتھ على جايت كرتا ہے۔ فاسْنَلُوا اَهُل الذِّكُر إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعُلَمُونَ. (الخلسم) يعنى تمام قصد جوتم كومعلوم نبيل وه الل كتاب سے وريافت كرو\_ قرآن شریف میں صرف تھوڑے لفظوں میں اشارة سابقد كابوں كى تقديق ہے۔ يس جب كوئى مضمون يهل انجيل مين موادر پير قرآن شريف اس كى تقديق كر دي تو پيركى مومن كتاب الله كا حوصله نہيں كه خدا تعالى كے فرمودہ كے مقابل اسے من كرت ڈھکو سلے لگائے اورمسلمانوں کو گمراہ کرے اور خود گراہ ہو انجیل متی باب۲ 'آیت ۱۳ میں لکھا ہے۔"جب دے روانہ ہوئے تو ویکھو خداوند کے فرشتے نے بوسف کو خواب میں وکھائی دے کے کہا اٹھ اس لڑ کے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کرمھر کو بھاگ جا اور وہاں رہو۔ جب تک میں تختے خبر نہ دول۔'' پھر دیکھو آیت ۱۹۔''جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں بوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس لڑ کے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا۔ کیونکہ جو اس لڑ کے کی جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب وہ اٹھا اور اس لڑکے اور اس کی مال کو ساتھ لے کے امرائیل کے ملک میں آیا۔ گر جب سا کہ ارخیلا اس این باب میرودیس کی جگہ بہودیہ میں بادشاہت کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں آگائ یا کر گلیل کی طرف روانہ ہوا اور ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا جا کے رہا کہ وہ جونبیوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔'' (آبت۲۳ تک) انجیل کی اس عبارت کی تصدیق قرآن شریف نے اس آیت میں کی جس کے

الله من مرزا تادیاتی علط کرتے ہیں۔ آت سے ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَالْمَة اِللّٰهُ وَالْوَیْمَ وَالْمَة

الى رَوْوَةِ ذَابِ قَرَادٍ وَ مَعِنِي. (الموحون مه) ترجيد اوركيا بم في سيح ابن مريم كو اور الى يك في الله وي الله وي

''دبھی طرح کا واقعہ فرنون کے ساتھ مصرت مول کو بیش آیا تھا کہ ان کے پیدا ہونے کی جر پہلے سے فرنون کو ل گئ تھی۔ ای طرح کا انقاق حضرت علیاتی کو مجھی چیش آیا کہ ان کے بیدا ہونے سے پہلے جو بیون نے بیرودلس حاکم کو بتا دیا تھا کہ بنی امرائک کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ پہلے جی بیرودلس کے خوف سے مضرت مریم' کے پچا زاد بحائی بیسٹ نجار ماں بیش کو مصرے علاقے کے ایک گاؤں میں جو کنارہ شل بر آباد تھا لے آتے تھے۔ مصرت علیانی مجھی میٹی پر تھے۔ بیرودلس مرگیا تو یہ اپنے واس کو واپس کے

(ص ۵۱م تقطیع خورد)

(٣) تغییر کشاف میں ابو ہر پر اٹھ نے نقل کرتے ہیں کہ بید ربوہ موضع رملہ کی طرف ہے جو کہ قرآن کی اس آیت میں غدگور ہے۔

ادراین پیمبری کا اعلان کیا۔ شایدای داقعہ کی طرف اس آیت بیس مجملاً اشارہ ہو۔"

(٧) تغیر حسینی من لکھا ہے۔ وجادادیم ما مادد و پسررا وقتیکہ از بہود فرار گرفتہ و باز آوردیم بسوے رہو چنی بلندی از زمین بیت المقدل یا دخش یا رملہ قسطنطین یا معربے بینی جگہ دی ہم نے مال اور بینے دونوں کو جبکہ وہ بہودیوں کے خوف سے بھاگے تھے اور لوٹا لائے ہم ان کو رہوہ کی طرف اور وہ یا تو زمین بیت المقدس یا دخش یا رملہ یا مطعطین یا مصربے۔ (سم معمدد در تغیر مین معمدولاکور)

(۵) تغير خازن جلاس مطبوع معرص ٢٠٠١ وَاوَيْنَهُهَا إلى رَبُوةٍ. اى مكان موتفع قبل
هى دمشق. وقبل هى رملة و قبل ارض فلسطين. وقال ابن عباش هى بيت
المقدس. قال كعب بيت المقدس اقرب الارض الى السماء بثمانية عشرميلا

وقیل هی مصر کینی ربوه سے مراد مکان مرتفع ہے۔ بعض نے اس سے مراد دمشق۔ بعض نے دملہ بعض نے فلطین کی ہے اور کہا این عباس نے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ کہا کعب نے بیت المقدن باتی زمین سے ۱۸ میل آسان کی طرف زدیک ہے اور بعض نے ربوہ سے مراد معرکولیا ہے۔

اب ہم مرزا کے ان دلائل کا رد کلیتے ہیں جن میں دہ ثابت کرنے کی کوشش

كرتے ہيں كەربوه سے مراد كشمير ب\_

(1) جن لوگوں نے سریگر ششیر کو دیکھا ہے۔ وہ جانے ہیں کہ شہر سریگر جہال پوزآ صف کی تجرب دیگر میں رہا کی تجربے رہوہ یعنی شیلے پر فیس رہ آم اگروف خود چاد بری کے قریب شہر سریگر میں رہا ہوں وہ دو دیکھا ہے کہ شہر سریگر صاف زیمن بھوار پر آباد ہے۔ نیلے پر سریگر آباد میں۔ جولوگ سریگر گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ بارہ مولات بھوار میں اور بہت صاف سیدگی سرک جاتی ہے جو سریگر میں والی ہوتی ہے۔ شہر سریگر پہاڑ کے اوپر آباد فیمن میکہ فیصل قور اقادیاتی کا بہتے تیاں غلط ہے کہ مصرت میسی اور ان کی مال جب سریگر بہاڑ بر فیمن قور اقادیاتی کا بہتے تیاں غلط ہے کہ مصرت میسی اور ان کی مال کوسریگر میں بناہ دی گئی۔ برخلاف اس کے نامرہ گاؤی پہاڑ کی چیٹی پر آباد تھا اور دہال

(۲) اؤینکھفا مس مغیر شنید کا ہے۔ یعن دولوں مان بیٹے کو ہم نے پناہ دی۔ طالا تکد مرزا قادیاتی جو قبر بمائے میں دہ ایک ہی ہے۔ اگر واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیلیٰ بعد والدہ کے آتے تو ان کی والدہ کی قبر بھی شمیر میں بوتی۔ گر چونکہ حضرت مریم کی قبر شمیر میں قبیل اس واسطے تابت ہوا کہ ربوہ سے مراد شمیر نیس کیونکہ خدا تعالیٰ نے او بناھما فرمایا ہے۔ یعنی دونوں مال بیشے کو۔

( m) مرزا قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ دوسری قبر سیر نصیر الدین کی ہے۔ جب حضرت مریم کی قبر مطیمہ میں نہیں تو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا استدلال غلط ہے۔

(٣) حفرت مریم صدیقت کا انتقال ملک شام می حضرت می این واقد صلیب کے پہلے ہو چکا تھا۔ (دیکھوٹریہ الجاس ج ۲ س ارا) ام عیسنی ماتت قبل وقعه (عیسنی) المی المسماء مینی حضرت میں کی مال اس کے آ سان پر جائے سے پہلے قوت ہو چکی می اور کوہ لبتان پر حضرت عیسیٰ نے ان کی تجہیز دیکھین و مدفین کی۔ غرض سے کہ حضرت مریم کی قمر کوہ لبتان پر سے۔ (۵) تاریخ اخیار الدول بحاشیہ کال لابن الاشیر تر اص ۱۹۰ پر بحوالہ حید النافلین لکھا کے ان موجہ ماتت قبل ان یوفع عیسنی وان عیسنی تولی دفیعها یعنی مریم حضرت کئی کے ان موجہ مات نے میلے فوت ہوگئی تھی اور حضرت میسئی نے ان کو بدلش نقس خود و فن کیا۔ جب واقعد صلیح و ت بح کئی تھیں تو پھر روز روثن کی کیا۔ جب واقعد صلیح عضرت مریم فوت ہوگئی تھیں تو پھر روز روثن کی طرح ثابت ہوا کہ رہوں سے مراد مریکا کشیر ہر گزشیں کیونکہ قرآن ان فر آن ان اس کے کئی تھی تو پھر کا میسی کی طرح تعملی کے ساتھ سخیر جا کئی تھی تھی ہی کو روز مرکز خلافیس کی کا مرح تعملی کے ساتھ سخیر جا کئی تھی بھی او پنتھا میں او پنتھا تیں) کہ رہوہ سے مراد اور تی تا بی کہ رہوہ سے مریکر کشیر مواد لیج بھی ان کیا تھی تا مراد تا وایا تا تا یا تی تا مراد تا ویا تی تا میں او پنتھا میں او پنتھا میں کہ رہوہ سے مریکر کشیر مواد لیج بیں کہ اس بھی تھیں کہ دوالہ کے داسلے جوٹ ہو لئے ہیں کہ اپنے مرادا قادیاتی تان جھوٹے ہیں کہ اپنے مطالب کے واصلے جوٹ ہولئے ہیں۔

(1) حضرت وبب بن مدید این مدید اور اور اس سے روایت کرتے میں کہ انھوں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کد حضرت میسی کی والدہ حضرت مریم نے کوہ لبتان پر وقات پائی اور حضرت میسی نے ان کو وہیں وفن کیا۔ (قرة الواعظین اردو تربر روز النامین طارا س ۱۹۵۸) اس سے مجمی عابت ہے کہ حضرت مریم ابعد واقد صلیب جیسا کہ مرزا قادیاتی کہتے ہیں۔ مریکھ کشیم ٹیس آئی اور قرآن میں دفوں ماں بینے کا آنا ربوہ پر خوکور ہے تو عابت ہوا

کے ربوہ ہے مراد وہی گاؤں ناصرہ ہے جہاں حضرت عیسی اور ان کی والدہ نے پناہ کی۔ ( سری عرز ان آل افر کا لکنز اس حک سے سے سماعیسی اور اس کی والدہ سر کرکی زیار مصدرہ

(۷) مرزا قادیانی کا بدلکستا که صلیب سے پہلے عینی اور اس کی والدہ پر کوئی زبانہ مصیبت کانٹین گزراجس سے بناہ دی جاتی یالکل غلط ہے۔

(ديكمور يويو جلد انمبر ١١ و١٢ص ١٣٨ باب ماه نومبر، ومبر١٩٠٣)

جب ایک لڑکا بھر باپ پیدا ہوا تو اس کی والدہ اور اس پر کس قدر مصیبت آئی کہ والدہ اور اس پر کس قدر مصیبت آئی کہ والدہ اور اس پر کس قدر مصیبت اس کو (نحوۃ باللہ) ہیوری ولدائرہ کیتے تھے۔ ووہری مصیبت دونوں ماں بیٹے پر بیر آئی تھی کہ حاکم وقت ان کے آئی کے دریے ہوا کی تک دونی کا اور اپنی سلفنت کا وَشَن مجمّنا تھا۔ جس کے قوف سے دونوں ہمائے مرزا تا ویائی کی عشم اور فلائی و کھنے کہ جب قاتل میچ کس کے قل کے دریے تھا اور ایک تھی کہ جب قاتل میچ میں کے قل کے دریے تھا اور ہو وقت خوف سے مارے در موالی کی اور ہروقت خوف سے مارے دری کا کہ اور ہروقت خوف سے مارے دری کا کہ کے تو اور ہروقت خوف سے مارے دری کا کہ کی تاریخ والے کے گر مرزا تا ویائی کے زویک وہ صعیبت کا زماند

ی ند تھا اور جب بھول مرزا قادیاتی خدا کے فضل سے صلیب سے نبات پا کر نظے تو سے معیت کا زاندھا۔ انسوں کی ہے قوش اکسیت کا زاندھا۔ انسوں کی ہے قوش اوی کی مقتل تیرہ کر دیتی ہے۔ الال تو نبات صلیب سے کیوکر ہوئی۔ آیا قسور صاف کیا کیا یا چوری ہوئی۔ ووٹوں صورش کال و نبر مکن بیر۔ الزام وقسور اس قدر مگین تھا کہ مطاف ہو دی نبی سکل تھا کہ کام تا یہ بودی ہیں سکا تھا کہ کہ اسلات کا بیٹی تھا۔ چوری اس واسطینی کا کاس کی مراز اللہ اللہ اور فور اور کوئی سے اس قدر بہ بیرا تھا اور فور ابور شکھی اور فور ابور شکھی کا فور ابور کی گائے۔ بیس المسیح کرور ابور شکھی کا فور ابور کوئی کا کے بیس المسیح کی اللہ الیا ایسا کی کال ہے۔ بیس واقعی کی اور ابور کی اللہ ایسا کی کال سے بیس واقعی کی تا ہے۔ بیس واقعی کی اللہ ایسا کی کال سے مراود اور کرتی ہونا محال ہے۔ بیس واقعی کی اللہ کے کہ ہے۔

وسویں ولیل مرزا قادیائی کی ای تحقیقات ہے کہ افعوں نے اپنے ایک مرید عبداللہ سنوری کو سرینگلر میں خط لکھا کہ تم کوشش کر کے دریافت کرد کہ تلکہ خانیار میں س کی قبر ہے۔ اس کے جواب میں مولوی عبداللہ نے جواب لکھا کہ تعلّہ خانیار میں جو قبر ہے وہ میں کی قبر معلوم موق ہے۔

ا الجواب: پہلے عبداللہ سنوری کے تط کی نقل درج ذیل کی جاتی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ محلّہ خانیار میں جو تبرے وہ سج کی ٹیش وہو ہذا۔

یل بو هبر ہے وہ ن کی بین وبو ہزائے۔ ''از جانب خاکسار عبداللہ۔ بخدمت حضور سیح موعود۔ السلام علیم و رحمۃ اللہ و

یرکاند، حضرت افقد آن اس فاکسار نے حسب الکم (حرزا کا دیانی) مریکل بیش موقد پر روفت کار بیانی مریکل بیش موقد پر روفت کی الله علیہ الصلاق والسام پر پنجی کر جہاں تک ممکن میں موقد بھی بکوش محققتات کی اور محاوروں اور کرد و جوار کے لوگوں ہے جمی دریافت کیا اور مجاوروں اور کرد و جوار کے لوگوں ہے بھی ہر ایک پہلو سے استفار کرتا رہا۔ جناب من عمن افقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ سے جزار ورحیقت جناب بوزا صف علیہ السلام نی اللہ کی ہوا و اللہ کی ہوا دو اس محلوم کو بیات عرب اور محتال کی ہوا دو اس محلوم کو کہا ہوت سے بہات عرب ہوتی ہے کہ قربار واقع ہے کی ہندو کی وہاں سکوت میں ہوتی ہے کہ قربیا کی ہندو کی اور محتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات عرب ہوتی ہے کہ قربیا ہوا ہوتی ہے کہ قربیا ہے اور محتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات عرب ہوتی ہے کہ قربیا ہے اور محتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات عرب معتبر اس محتال ا

نوت: بيعبدالله مريد مرزا بعد من بهائي موكيا اورتحرير شائع كى كدمرزان

میرے خط میں تحریف کی ہے۔ نیز یہ کہ بوزآ صف ٹی نہیں بلکہ ہندوستان کا شنرادہ تھا۔ (ويكيم اتمام جمت مصنف ذاكثر صابر آفاقي بهالي (مرتب))

سجان الله۔ خدا تعالی نے مرزا قادیانی کی تردید ان کے مرید ہے کرا دی کہ

بہ قبرشا بزادہ بوزآ صف کی ہے ند کہ سے کی۔ 19 سو برس سے بیمزار ہے جس سے ثابت ہوا کہ بد مزار حضرت عیسیٰ کا ہرگز نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی اٹی تصانف میں ضرورت ہے زیادہ لکھ چکے ہیں کہ سے کی عمر ایک سومیس برس کی ہوئی اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک سوترین برس کی ہوئی تھی۔ جب می علی عمر ۱۵۳ برس ۱۹ سو برس سے نکال دیں تو ثابت ہو گا کہ بیقر بوزآ صف والی عاما برس سے ہے۔ گر چونکہ بقول مواوی عبداللہ ندکور مر ید مرزا قادیانی کی شہادت سے ثابت ہے کہ بیر قبر ۱۹ سو برس سے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بہ قبر حفزت مسیح کے پیدا ہونے ہے ۱۵۳ برس پہلے سے تھی جب ولادت مسیح سے يبلي بي قبرتمي تو نابت مواكد بي قبرمسيح كى ندمتني كيونكد مرزا قادياني خوداين كتاب (تذكرة الشبادين من ١٧ فزائن جلد٢٠ ص ٢٩) پر قبول كر چکے ہيں كه دمسے كی عمر اس واقعہ صليب كے بعد ایک سومیں برس ہوئی۔ جب صلیب دیے نگئے تو اس دفت عمر ۳۳ سال تھی۔ اس لحاظ ے مرزا قادیانی کے نزدیک میے \* کی کل عمر١٥٣ برس تھی ؛ اور (راز حققت کے ١٠ نزائن جداً ص١٥٨) ير ١٢٠ برس عمر ميح قبول كرت بين - " بهرحال نه ثابت جوا كه به قبر ميح كى نہیں۔ کیونکہ ایک مرزائی کی مختیق ہے بھی ٹابت ہے کہ ریقبراس وقت کی ہے جبکہ سیح پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ لین 19 سو برس سے علادہ برآ ں ہم ذیل میں بوزآ صف کی صفات وخصوصیات لکھتے ہیں۔ جن سے روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ بوزآ صف اور می کے حالات بالکل ایک دوسرے کے برخلاف میں جن سے ثابت ہے کدمی و يوزآ صف الگ الگ وجود تھے اور بي بالكل غلط ہے كد يوزآ صف دالى قبرت كى قبر ہے۔ (اوّل) ..... يوزآ صف باب ك نطفه سے پيدا ہوا اور اس كے باب كا نام راجه جيسر والى سلابت ملك بندوستان كرين والاقها- اس في برخلاف حفرت ميح خاص كرشمه قدرت سے بطور معزہ معزت مرمم كوارى كے پيك سے بغير باب بيدا ہوئے۔ جو ملك شام کے رہنے والی تھی اور مسیح کا کوئی باب نہ تھا۔

(دوم) ..... بوزآ صف شفرادہ کے لقب سے ملقب تھا۔ اس کے برخلاف مسے کومجھی سمی فے شنرادہ نی تبیں کہا اور ندمیج کی سی انجیل میں ورج ہے کہ وہ شنرادہ نی تھا۔

(سوم) ..... بوزة صف كا باب بت يرست ومشرك تفا اس كے برخلاف حضرت ميح كى

والدہ عابدہ زاہدہ موحدہ بروشلم کی مجاورہ تھیں اور نبی اللہ حضرت زکریاً کی زیر عمرانی انھوں نے پرورش یائی۔

(چہارم)..... بوزآ صف کا استاد تکیم طبو ہر تھا۔ جو جزیرہ مرازیب سے آیا تھا۔ (دیکمو کمال الدین من ۲۲۵) اس کے برطاف حصرت سیح کو ضا تعالی نے لدنی طور پر کماب اور حمت سکھا ذی تھی۔جیدا کہ قرآن مجید سے ثابت سے ویُنگِلِمُهُ الْکِنْسُ وَالْجِکْسُةَ

(سوره ال عمران)

( چیجم )..... یوزآ مف کو پنیم می اور رسالت جوانی کی عمر میں عطا ہوئی۔ اس کے برخا ف حضرت میں مال کی گود میں عن طلعت وسالت سے ممتاز تتے۔ جیسا کد قرآ ان شریف سے ٹابت ہے۔ ورصو لا آبلی بھی امسوائیل. (ششم).... یوزآ صف ملک شام میں برگزشیمی گئے اور نہ واقعہ صلیب ان کو چیش آیا۔

( مسلم).....بوزآ صف ملک شام میں ہراز ہیں گئے اور ندواند مسلب آن لوجی آیا۔ اس کے برطاف حضرت سنج کو بقول روی سیار آاور مرزا قادیانی کے ملک شام میں واقعہ صلیب جیش آیا۔

( ہفتم ) ..... بوز آصف کی والدہ کا نام مریم نہ تھا۔ اس کے برطلاف حضرت میں کی والدہ کا نام مریم تھا۔

( بطعتم).....اگر عیسیٰ کا تصحیح نام بدل کر بوزآ صف ہو گیا تھا تو قرآن میں بوزآ صف آ تا جزیجع مام تھا نہ کہ عیسیٰ بین مرم کم کیونکہ خدا قلقی نمیں کرتا۔

(شم) ...... یوزآ مف دوسرے مکون کی حیر کرتا ہوا بعد ش سلابت (سولابلا) میں واپس آیا اور بعد میں سخیر گیا اور وہاں فوت ہو کر مدفون ہوا۔ برطاف اس کے متح بیر ہندوستان کے بعد ملک شام میں واپس گیا اور وہاں بھائی دیا گیا اور وہیں اس کی قبر ہے۔ بموجب تحریر دوی سارح ک، جس کے مہارے مرزا قادیاتی سخ کی قبر شخیر میں افتراد کرتے ہیں۔

(دہم)..... یوزآ صف کی شادی ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکا مجی پیدا ہوا۔جس کا نام سائل تھا اور بعد رابیہ سنت کے دو والاے سوالا بلا کا حکمر ان ہوا۔ اس کے برطاف میں کئے نہ تو شادی ہوئی اور نہ کوئی لڑکا پیدا ہوا اور نہ کی والاے کا حکمر ان ہوا۔ بلکہ صدیثوں سے ٹابت ہے کہ میں کا جب رقع ہوا تو اس وقت اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔

اب ہم ذیل میں وہ مرزائی دلاک نمبردار لکھتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یوزآ صف اور لیوٹ ایک بی شخص تھا۔ مرزا قادیائی۔ یبوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر بیزآ صف بڑنا قرین آیا ہے کہ کیکھ جگر کہ بیزآ صف بڑنا قرین آیا ہے کہ کیکھ جگر کہ ساتھ کی جگر ہے کہ بیٹری سے کہ کیکھ جگر کہ بیٹری سے کہ کی بیٹری سے کہ بیٹری سے کہ ایک ہیں۔ (راز حقیق ماشیہ میں 174 میں 174 میں۔) (راز حقیق ماشیہ کی اور آئی میں 174 میں۔) (بیٹرا صف کے نام کے شہور ہے بیٹری کا فقط ہے وار آئی میں میں میں میں میں کہ بیٹری کی کام کا میں میں کہ بیٹری کی کام کی ایک کی بیٹری کی کام کی ایک کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کا

ناظرین النساف، فرمائی کر آم نے تو آباب اکمال الدین اور کتاب حالات 
یوزآ صف سے خابت کر دیا ہے کہ لیوزآ صف شخوادہ ٹی کی سے قبر ہے اور مرزا قادیانی 
تاریخی جوت کے مقابل اپنا قیاس لااسے ہیں جو کہا ہے خطلب کے واسطے ہے اور مرزا قاد عالم 
علاقی جوت کے مقابل اپنا قیاس لااسے ہیں جو کہا ہے خطلب کے واسطے ہے اور موز قاد عجب 
ہوتی ہے کہ والدین مجب کی وجہ سے بیار کے طریق ہی نام کو بگاڑتے ہیں جب اکمہ نور وجہ جو سے الدین کو فورا ۔ ایم بخش کو اجرا سے دور کی وجہ تھے ہیں ۔ دور کی وجہ تھے ہیں 
الدین کو فورا ۔ اجر بخش کو اتجہ جال دین کو حملے الدین کو قطب دفتا م الملک کو جامو ۔ الدین کو کو الے کہ اللہ کو جامو ۔ الدین کو قطب دفتا م الملک کو جامو ۔ الدین المسل کو جامو ۔ الدین کو تقلب دفتا م الملک کو جامو ۔ الدین المسل کو اللہ کو تعلق الدین کو تعلق کہ دیا ہے کہ کہ کہ تعلق الموا کہ کہ تعلق الدین کو تعلق الدین کو تعلق الدین کو تعلق الدین کو تعلق الدین کا مرائی کا مرائی کا مرائی کو تعلق الدین کی عمر میں عطا ہوا کہ کی کو تعلق کے نام کا گرنا گائی تعلق کو کو تعلق کرنا گائی کو تعلق کے الدین کو تعلق کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس مجمی غلا ہے کہ کوئی محتل کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس مجمی غلا ہے کہ کوئی محتل کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس مجمی غلا ہے کہ کوئی محتل کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس محتی غلا ہے کہ کوئی محتل کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس محتل خال کو باکا ڈا گیا کی کھی غلا ہے کہ کوئی محتل کے نام کا گرنا گائی ہو۔ یہ تیاس محتل خال محتل کا کہ گاؤا گیا ہو۔ یہ تیاس محتل خال کہ باگاؤا گیا ہو۔ یہ تیاس کی غلا ہوا کیا کہ کوئی محتل کے نام کہ باگاؤا گیا ہو۔ یہ تیاس کوئی خال کہ باگاؤا گیا ہو۔ یہ تیا کوئی کوئی خال کوئی گائی کی خال کہ باگاؤا گیا ہو کے تعلق خال کے کوئی محتل کے کوئی خال کوئی گائی کی خال کہ باگاؤا گیا ہو کے تعلق کی خال کہ باگاؤا گیا ہو کی کوئی کے کوئی محتل کے کوئی کوئی کے کوئی محتل کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی

ایک بزرگ کا پیرو ہو کر اس کے نام کو بگاڑ کرمشہور کرے۔ کیا کوئی نظیر ہے کہ کسی پیٹیمبر کی امت نے اس کو نی تشلیم کر کے اس کے نام کو بگاڑا ہو؟ برگز قبیں۔ ال بد کہا جا سک ہے کہ وشمنوں نے نام بگاڑ دیا ہو۔ گر اس کی تردید بھی موجود ہے کہ اوّل تو شنم اوہ تی مضہور ب۔ اگر تشمیری از روئے عداوت بوزآ صف کے نام کو بگاڑتے تو اس کا انتشار کرتے۔ جیسا کہ نی بخش کا نبو۔ اور کریم بخش کا کموں وغیرہ بگاڑتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ نام بگاڑنے کے وقت اس نام کے حروف اور الفاظ زیادہ کیے جا کیں۔ یسوع کو بگاڑ کر بوزآ صف برگز کوئی نہیں بکارنا۔ اول تو بوع نام می ایسا ہے کہ اس کا بگاڑ ہونہیں سكتا۔ اگر ہوتا بھی تو كوئى حرف تم كر كے ہوسكتا۔ يسوع كا يوں كہتے جيها كد تشميريوں نے کا شومیر کو بگاڑ کر تشمیر بنا لیا۔ رسول کو رسلا اور خطر کو خطرا کہتے ہیں۔ ایبا ہی بیوع کا یُس مناتے۔ یہ برگزنیس موسکن کہ بوع کو بگاڑ کر بیزآ صف بنا دیے اگر بیز الگ کر وی اور آصف الگ کر ویں تو چربھی بات نہیں بنی۔ آصف اگر عربی لفظ ب تو اس کے معنى بين - الدوبكين شدن - افسوسناك - سريع البكاء - رقيق القلب - ويكيمولسان العرب -قاموں مجمع المحار منتبی الارب مراح، منتب اللغات له يوز كے معنى تركى زبان ميں ايك سو كے لكھے يى \_ (ويكھوغياث اللغات) فارى من يوز چينے كو كہتے بي \_ الغرض مرزا تادياني نے بمصداق ع "جوں زويد حقيقت روانسانه زوند" جب مرزا قادياني كو بادجود وعوى الهام مكالمه و خاطبه البيركي حقيقت معلوم نه بوئي تو افسانه سازي كارسته بذرايد قياس اختيار كيا يحر افسوس كدمطلب عرجى حاصل ند موا- يوز الك كري اوراس ك معنى الك حية يا ايك سوك كرين اور آصف كمعنى الك كرين غمناك الدوكمين وغیرہ تو بتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سو روپیہ دے کریا چیتے کے مر جانے سے عمکین اور اغدومناك بهوايه

مرزا تادیانی کے اس تور مرور اور الهای مک بندی پر ایک جال ال ک

حکایت یاو آئی ہے جو کہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے کھی جاتی ہے۔ مرب

حكايت: اليك طال صاحب الين أيك شاكرد كوكتاب بإحارب فتي سين بين "كوكت كلافت ديد" ويت بين اور بلاك معن الموحت رود" أيك توك على المراحة على المراحة على المراحة ا

طرن این آسف کو بدوع بنا کی ۔ طرب نہ سمجے کہ بیاتو تاریخی داقعہ ہے اس کی تصدیق یا حربید تاریخ سے بن ہوسکتی ہے اپنے قیاس سے برگزئیس ہوسکتی۔ کی تاریخ کی کماب سے دکھا کیں کہ بوزآسف دالی قیرش کی گیر ہے درندش گھڑت ڈھکونسلے تو برایک لگا سکتا ہے۔ لاہور میں برھوکا آ وا۔ مشہور ہے اس کو بسوٹ کا آ وا بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے

لاہور میں بدھوہا اوا۔ سمبور ہے اس کو بیوں کا اوا میں کہ سی ای کیلے پر آیا اور بہ قبر ستان ان کے حواریوں کا ہے۔ رکیل غمبر م

مرزا قادیانی! "کشیری برانی کمایول میں لکھا ہے کہ یہ ایک بی شمرادہ ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا جس کو تربیا ایش سو برس آئے ہوئے گزر گے اور ساتھ اس کے بعض شاکرد تے اور وہ کو سلیمان بر عبادت کرتا رہا" اللہ۔

(تخذ گورويه ص ۱۴ نزائن ج ۱۰۰ ص ۱۰۰)

"علاوہ ازیں سرینگر اور اس کے نواح کے کی لاکھ آ دمی ہر ایک فرقے کے بالاتفاق گوائ دیتے ہیں کہ صاحب قبر عرصہ ١٩ سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف (ربويوجلد انمبر ١٩٠٠م ٢١٩ بابت ماه اكتوبر ١٩٠٢ء) ہے اس ملک من آیا تھا۔" الجواب: اگر مرزا قاد بانی كوخود سريگر كشمير جانے كا موقد نبيس ما تحا تو ان كى ثقابت سے بعید تھا کہ وہ الی بے بنیاد باتن اپن تصانف میں درج کرتے۔ اس بہاڑ کو میں نے بیشم خود دیکھا ہے اور اوپر جا کر مندر کو بھی دیکھا ہے جو کہ اب تک موجود ہے یہ بالکل فلا ب كديدايك شمراده في كى عبادت كاه ب- اصل من يدمندر الل بنود كا بادراس ك اعدر ايك بينوى شكل كا پقر كمراكيا مواب اور اس مندر كے ستونول پر ببت براني زبان میں جوسنکرت کے مشایہ ہے کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ بڑھانہیں جاتا۔ اس مندر کا نام ز مانہ قدیم میں خکرا جارج تھا۔ جب۳۳ء ہیں سلطان مخس الدین نے تشمیر فتح کیا تو اس مندر كا نام بهى تخت سليمان ركه ديا اوركشميرى اس كوسليمان نك بولت إلى - چنانجد اس تبديلي نام كے نظائر بہت إلى براكت راج كا نام الله آباد تبديل موار رام محركا نام رسول عُكر ركها عميار اى طرح محكرا جارج كا نام تخت سليمان يا كوه سليمان يسع مشهور بوا افسوس مرزا قادیانی نے دعویٰ تو کر دیا کہ برانی تاریخوں میں لکھا ہے۔ مرکسی تاریخ کی كاب كا نام تك ندليا اب ان كے مريدوں في سے كوئى مرزائى اس برانى تاريخ كا نام بنا كرمرزا قادياني كوسي البت كريد جس ش كلها موكدية شفراده في بلاد شام ي آيا تما تو آج بی فیصلہ ہوتا ہے۔ گر جھوٹ مجی چھیا نہیں رہتا۔ پہلے لکھ چے ہیں کہ ١٩ سو برس

ے یہ قبر ہے اور اب اس جگہ کلیتے ہیں۔ اس نبی کو بلاد شام ہے آئے ہوئے۔ 19 سو برس گزر گئے۔ اب طلع صاف ہو گیا کہ یہ شمرارہ 19 سو برس سے آیا ہوا ہے تو اس قبر کا 19 سو برس سے ہونا خلامے اور اگر قبر کا ہونا 19 سو برس سے درست ہے تو گجر ثابت ہے کہ یہ قبرش کا کی ولادت سے عرصہ پہلے کی ہے۔

مرزا تادیائی! (راز حیت می ۱۵ فرزائن ج ۱۳ ص۱۵) پر آبول کر بچے ہیں کہ یہ قبر عرصہ ۱۹ سو برس کے قریب سے مخلّم خانیار سرینگر میں ہے۔ اس کیے ثابت ہوا کہ یہ قبر شخ کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ جس سے روز روثن کی طرح ثابت ہو گیا کہ یہ قبر حضرت سے کی برگرفتیں۔

تاریخوں سے اثابت ہے کہ گوتم بدھ معزت سے سے ۱۳۰ برل پہلے ہو گزرے

ہیں۔ (جوت تائع میں ۱۳۹ اور پوز آسف تھی سو برل بود گوتم بدھ کے ہوا تو اس حساب

ہیں۔ (جوت تائع میں ایم برل پہلے سے سے ہوئے۔ اگر ان کی عمر کا عرصہ ۱۲ برل بھی

تصور کر لیس (جیسا کہ مرزا تادیاتی رہو ہو جلد ۵ فہر ۵ میں ۱۸۳ پر تھتے ہیں) تب بھی یہ قبر

یوزآ سف والی جو کشیم میں ہے۔ ۱۳۰ برل سے کی پیوائش سے پہلے کی ہوئی۔ جس سے

اظہر من اجتس عابت ہوا کہ یہ یالکل غلط اور من گھرات فسانہ ہے کہ یہ تیر قریب آئیس سو

برل سے ہے اور سے کی تیم ہے۔ جب یوزآ سف کی موائح عمری یا دی ہے کہ یوزآ سف کے میں ہر پرساف صاف سے کہ یہون نا کی ایک عالم جب یوزآ صف پر ایمان لیا تو اس وقت تھی سو برس

برھ کو ہو چکے شے۔

پُس جابت ہوا کہ یوزآ مف گوتم بدھ ہے تین سو ہرس بعد اور می ہے تین سو شمیں برس پہلے ہوا ہے۔ جس سے روز روٹن کی طرح جابت ہوا کہ قبر پوزآ صف قریب ۱۳ سو برس کی ہے نہ کہ 19 سو برس ہے اس قبر کا 19 سو برس سے ہونا صرف مرز ائیوں کی ایجاد ہے۔ چھس اس لیے کہ یوزآ صف کی قبر کو سی کی قبر جابت کریں۔ گر چھک بھوٹ بھی کھر افیس ہو سکا۔ اس تاریخی شہوت سے مرزا قادیائی اور مرزائیوں کی تمام افسانہ مازی کا بطلان ہو گیا ہے اور جابت ہوا کہ سی شرخت اور قبوی باقوں کا کچھ احتیار فیس تاریخی شہوت کے مقابل مرزا قادیائی کی مس گرت اور قبائی باقول کا کچھ احتیار فیس۔ کیونکہ مرزا قادیائی خود مدگی مسیحت ہیں اور ان کے دوگن کی غیاد وفات می بر ہے۔ اس لیے دو اسیخ مطلب کی خاطر جنوٹ تراشا کرتے ہیں۔ چنانچہ کھیے ہیں: ''اور یوزآ سف کی کتاب میں صریح کلھا ہے کہ پوزا سف پر خدا تعالی کی طرف سے انگیل اتری تھی۔'' (کقد کولادیدس میں جنائن جام ۱۰۰ براہن احمد بھی بھی میں ۲۸۸ فرائن جلدا س ۲۸۰۰م) افسوں مامور من اللہ ہونے کا وقو کی ہو اور اس قدر جموت تراشے اور وحوکہ دی۔ ہم اس مرزائی کو ایک سو دو پیدانعام دیں گے۔ جو بوزا صف کی کتاب میں اس پر انجیل اتری دکھائے۔ ورشرزا کی دو بائی پر یقین کر کے جموشے کی ہیمت سے تو ہرکرے۔ ولیل نمبر س

"اور میسا کہ ملکت لین سری کے مکان پر حضرت کی کوسلیب پر تھینیا گیا تھا۔ ایسا می سری کے مکان پر لینی سری گرش ان کی قبر کا ہونا خابت ہوا۔ یہ تجب بات بے کہ دونوں موقوں میں سری کا افظ موجود ہے۔ لینی جہال حضرت سی صلیب پر کھینچ گئے۔ اس مقام کا نام مجی گلگت لینی سری ہے اور جہاں انجیسویں صدی کے آخیر میں حضرت سیح کی قبرخابت ہوئی۔ اس کا نام بھی گلگت لینی سری ہے۔"

(ميح بندوستان يس ص٥٥ فرائن ج٥١ ص٥٥)

ہے کہ جیسا کوئی جال کیہ دے کہ می کلتہ بعدوتان می صلیب دا کیا تھا ادر یہ کواک مرزا تا ویائی ہے چیہ معقول ہی ہو مکا ہے۔ کیوکہ گلکتا اورکلیہ میں تجیشن طلی ہے اور قریب اگر دی ہے۔ مرک کا محت ہے۔ مرک کا محت ہے۔ مرک کے محق کھوپڑی کرنا زبان مشکرت ہے جہالت کا باعث ہے۔ مرک کے محق کھوپری کے براز انجس مرک کرتن ہی۔ مرک دائیر رہی کہ مرک موادی بی ترک کو موج کے جیسا کہ مرزا تا دیائی کچھے ہیں جارت انجس میں میں کا دار گئے ہیں جارت انجس میں میں موادی ہی اور کے اس موادی ہی موج کے بیات کا مام وی مرف کا اور جیس میں کہ کے بیات کیا گئے ہیں جارت کیا گئے ہیں۔ مرب مشکرت میں بائی کا گر مرب کہ ایک کا ترجہ مرک کی کا ترجہ مرک کا کی جد رس میں کہ کی ہوئی کے گئے مرک کا ترجہ مرک کا کی جد رس میں کہ کی ہوئی کا گر میں کی کی ترجہ مرک کی گئے ہیں ہے مراب کی طلاح کہ ہی گئے۔ بے کیک مرک کے محق کھوپری کے گئے مرک کے محق کھوپری کے کہ تاریخ کی اور چو تیم مرک گئی ہے۔ کی ہے مراب کی کھی ہوئی کے دو میں کہ کی گئے ہیں۔ یہ مرک گھر کی کے محق کی کوئی سے دو میں کی کھی ہوئی ہیں۔ یہ مرک گھر کی گئے ہے کہ کی موب کی کھی ہوئی ہیں۔ یہ مرک گھر کی گئے تاہے کوئی مناسب میں گئی اور چو تیم مرک گھر میں ہوئی۔

دليل نمبرهم

رانے كتب و كيف والے شہادت ديت بي كديد يبوع كى قبر بـ

( دیکھو ریو بوجلد نمبر ۱۰ ص ۲۱۹ )

الجواب: محلّہ خانیار میں جو قبر ہے۔ اس پر کوئی کہتے نہیں۔ مولوی شیر علی صاحب خاص مرید مرزا تاویائی لکھنے ''کر یہ کہتہ میں کی قبر ہے ایک میں سے فاصلہ کوہ سلیمان کی چوٹی پر ایک ظعہ کے اعدر پڑا ہے۔ (ری ہو بلدا نبرہ ص ۱۱۳ بایت یا، منی ۱۹۳۳) ہیں مرزا تاویائی کی تروید خود ان کے مرید مولوی شیر علی نے کر دی ہے۔ اس لیے ہم کو جواب وسینے کی ضرورت ندروی ۔ لہذا یہ دلیل مجی خلاجے۔

دلیل نمبر ۵

"دمیسانی اور مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بوزآسف آیک ہی جی کا زمانہ وی ہے جو مین کا زمانہ تھا۔ دور دراز سُر کر کے شیر بھی چہنچا اور نہ وہ مرف ہی تھا بلکہ شیرادہ میں کہلاتا تھا اور جس ملک ہیں بسوع سی اس ملک کا باشرہ تھا اور اس کی تقیم بہت ی باتوں بیس سی کی تقیم ہے کہی تھی۔" (ربو جلدہ نبر ہ س ۱۳۳۸ بات او شہر ۱۳۴۳)، الجواب: ایک جو کے ہے کی نے بو تھا کہ دو اور دوجا مجوکے نے جواب دیا کہ چا روئیاں۔ یمی حال مرزا تی کا ہے کہ سیح کی وفات ان کو چین نمیں لینے دیتی۔ تاریخ اعظی میں صرف مید کھیا ہے کہ ایک شہراوہ نی ایوزا صف نام تشمیر میں بعصب رسالت و نبوت ممتاز ہوا اور محلہ خانیار میں جو تیر ہے بیداس کی قیر کی ہے۔ (م70 مارخ اعظی)

ید مجلی غلط ہے کہ یوزآ صف اور سی کا زمانہ ایک می تھا۔ ہم اور بارزخ سے بتا آئے ہیں کہ سی اور یوزآ صف کے زمانہ کا فرق تین سو سال کا ہے اور یاد رہے کہ کئی گڑتم بدھ کا شاکر دئیس بلکہ خدا کا شاگرد ہے۔ دیکھو عَلَمْنُسُکُ الْکِتَابُ وَالْمِحْکُمُمَةُ وَالشَّوْرَاتُ وَالْإِنْمِمِيْلُ الآية. ترجمہ۔ کھائی ہی نے تھے کو کتاب اور حکمت اور تورات اور آئیل۔

دليل نمبر ٢

"ابیا ہی ایک حدیث میں مسیح کی عمر ایک سوئیں سال کی بیان کی گئی ہے۔ جس سے بیٹی معلوم ہوتا ہے کہ سری گر علّہ خانیار والی قبر میں وہی سوئے ہوئے ہیں کیزنکہ یوز آصف کی عمر بھی ایک سوئیں سال کی ہی بیان کی جاتی ہے۔"

(ربوبو جلده فهره ۱۸ ایات کا این کی ایسے مطلب پرست سے کہ بیش دفعہ بیش بوسکا ہے۔ انجواب: انسوں مرزا قادیانی کی ایسے مطلب پرست سے کہ بیخکہ حدیث عمل آیا ہے کہ کران کے دمائی قوا درست ندشے۔ بھلا یہ کیا دکیل ہے کہ چینکہ حدیث عمرا آیا ہے کہ میچ کی عمر ایک سوئیں برل کی تھی۔ اس لیے تشیر عمل دی مدفون ہیں۔ کینکہ ان کی عمر اس دلیل ہے تابت ہوا کہ شعیر والی قبر عمل حضرت موئی " مدفون ہیں۔ کینکہ ان کی عمر تھی۔ بیم مرزائیس کی قریر چیش کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب ظہور مہدی عمل ۱۳۲۸ امکل فاشل قادیانی قریر گرتے ہیں کہ حضرت موئی" ۲۳۷۸ جبوط آ ہم عمل بیدا ہوے کا ادر ایک سو اب ہم خاتنہ پر ذیل مص محقر طور پر برادران اسلام کو بتانا چاہیے ہیں کہ مرزا اور ان کے مریدول نے س قدر مختلف بیانات سی اور مریم کی قبر میں اپنی سکابوں میں ورج کیے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مرزا قادیاتی کا البامی دمونی بالکل غاط تھا کیونکہ خدا کی طرف سے جو کلام ہو اس میں اختلاف فیمیں ہوتا۔ محرمرزا قادیاتی کے ہر ایک بیان میں

اختلاف ہے۔ مین ومریم کی قبر کے بارہ میں ذیل کی تحریب ملاحظہ مول۔ (اوّل) .....مرزا قادیانی لکھتا ہے''حضرت عیلی کی قبر بلدہ اقدی میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے اور اس کے اندر حفرت عیلی کی قبر ہے اور اس گرجا میں حفرت مریم صدیقد کی قبر ہے اور دونول قبري عليحده عليحده بين ـ " (اتمام الجرص ١٩ ترائن ج ٨ص ٢٩٩) اب مرزا قادياني كي اس تحریر سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ مرنے ے وقت بلدہ الدس میں سے اور وولول وہال فوت ہوئے اور کے بعد دیگرے برے گرجا میں وفن ہوئے اور دونوں مال بیٹے تعنی مریم اور مسیح کی قبریں بلدہ اقدس میں میں۔ اب کوئی مرزائی بتائے کہ تشمیر والی قبر میں حضرت عیسیٰ کس طرح آ گھے؟ کیا مسیح مجر زندہ ہو کر گرہے والی قبر سے نکل کر تشمیر آئے اور دوبارہ فوت ہو کر دفن ہوئے؟ یا مرزا قادیانی کا پہلا لکھنا غلط ہے تو امان اٹھ گیا اگر پہلی تحریر درست ہے تو تھمیر والی تحریر غلط ہے اور اگر تنفیر والی قبر مین کی قبر ہے تو گرجے والی قبر مین اور مریم کی تحریر مرزا قادیاتی غلط ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوئے ہیں۔ ( دوم ) .....مرزا بتیر الدین محمود اینے باپ کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شہر سری تکر مخلّمہ فانیار میں جو دوسری قبر ایوزا سف کے پاس ب وہ حضرت مریم کی ہے۔ (ربویو ماشیاس ٢٥) عالانکه مرزا قادیائی راز حقیقت میں لکھ بچے میں کہ یہ دوسری قبرسیدنصیرالدین کی ہے۔ (سوم).....حكيم خدا بخش مرزائي (عسل مصله حلد اص ۴۵۳) پر لکھتے ہيں حضرت مريم کی قبر اب تك كاشغر مين موجود بـ مرزا قادياني لكست بين كه مريم كي قبر بلده اقدى بين بڑے گرج میں ہے اور ان کے فرزند رشید و مرید رائخ الاعتقاد تر دید کرتے ہیں۔جس ے ثابت ہوا کہ اپنے اپنے قیای ڈھکونسلے لگاتے ہیں۔ الہام اور دی کی بر غلط الكتے میں۔ ایک بی سے اور ایک بی مریم کی قبر بھی بلدؤ الدین میں بھی کلیل میں بھی سمیر میں کیونکر ہوسکتی ہے؟ بہرحال ایک جگہ کا ہونا بھی درست ٹابت نہیں۔ فقط۔

خاكسار بير بغش سيرثرى الجمن تائيد اسلام لا مور

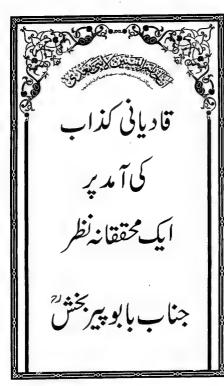

## قادیانی کذاب کی آمد پرایک محققانه نظر

کتب خانہ دگوت اسلام حقب مجد چیزا توائی لاہور نے بہت پہلے''تمن گواہ'' نامی پیغلٹ مرزا کی ترویہ میں شائع کیا تعار اس میں ایک گواہ' باہو پیریخش کا پیرمغمون تھا۔ وہاں سے چیش خدمت ہے۔ مرتب

یہ توجہ موزائی نبوت کے ابتدائی زمانہ کے ایک رسالہ (جو ایجن ہوروان اسلام کی طرف سے بیلور موال چھیا تھا۔جس کا جواب مرزائی صاحبان ایجی تک نبیں وے سکے ) نے تش کی گئی ہے۔ (مؤلف)

ناظرین ایک "معضون وحدہ کا مہدی دسی آئی آیا آئی آئی کی بار آئیا ا کل میری نظر سے گزدا جس میں مرزائیوں کی طرف سے قامنی فضل کریم مرزانی ساکن لغذا بازار لا دور نے حق تملیٰ ادا کیا ہے۔ ہم مجھی بائے ہیں کہ آئیا اور چیک آئی۔ گر سوال ہے ہے کہ کیا لایا اور کر واصلے آیا؟ اور مجھ رسول الشہ چین کے فرمانے کے مطابق آیا؟ اگر ان سوالات کا جواب کملی بخش اور قرآن وحدیث سے ہتے تو چیک کی سلمان کو جو مجھ رسول الشہ چیک کو مجر صادق یعین کرتا ہے جائے انگارٹیس اور اگر ان سوالات کا جواب ہے ہو کہ شرک لایا۔ افحاد اللہ جیج ہے تا لایا۔ تیمیر بالرائے لایا۔ تو چر مسلمان جو جی ہوتا ہے اور جوج مجی اور خاص کر المی حالت میں جیکہ ای مخرصادق چینے نے یہ مجی خروری ہو کہ میری اُست میں سے تیمی کافرے بھی آئی سے گیا۔ آئی جر سادق چین نے ۲۹ پہلے آ چی اور

قال رسول الله يَشْخُ وانه سيكون في امنى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى و انا خاتم النبيين لا نبى بعدى و لا تزال طائفة من امنى على الحق الخ. (ابوراؤرج ٣٠ م ١٢٠ كراس الش

ترجمہ محقق ہوں گے میری امت ہے جمولے تمیں۔ وہ سب گمان کریں گ

۳۹۴ م کہ نمی خدا کے بیں۔ حالانکہ میں خاتم انتخیاں ہوں۔ نبیس نمی ویتھیے میرے اور ہمیشہ ایک جماعت میری امت ہے ثابت رہے گی تق رہے۔ اُٹی۔

حدیث لمی چلی جاتی ہے جومنگلوة میں بھی ہے۔جس کا جی جانے و کھ لے۔ اب اس صورت میں کیا معلمانوں کا فرض تہیں ہے کہ اینے پیغیر مالی کے فرمودہ کے مطابق سیج اور جموث میں اپنی عقل خداداد سے تمیز کریں۔ بیٹک فرض ہے ادر سے ملمان کا فرض ہے کہ کاذب مدی کے نیج میں نہ بڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ صادق اور کاذب میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے۔جس سے عوام کومعلوم ہو جائے کہ سے مدی سیا ہے اور یہ مدمی جمونا ہے؟ وہ تعلیم مدمی ہے۔جس مدمی کی تعلیم قرآن شریف اور شریعت محری منطق کے برخلاف ہو۔ وہ یقینا جمونا ہے۔مسلمہ کذاب کیول جمونا سمجما كيا؟ اس واسطى كه اس في زكوة وينا موقوف كرنا جابا جو كه صريح نص قرآني ك برظاف تھا۔ اور وہ حضرت ابوبکڑ کے زمانہ میں مقول ہوا۔ یہ مرزائیوں کا خیال غلط ہے که چونکه وه مارا گیا تھا۔ اس واسطے وہ جمونا تھا کیونکہ جو کاذب جنگ میں نہ جائے بلکہ گرے ہی باہر نہ لکے کیونکہ وہ جاتا ہے کہ وہ جبوٹا ہے۔ وہ کس طرح مارا جا سکتا ہے؟ پس قرآن معیارے اور وہ چیز جو دیکھنی ہے۔ وہ مدی نبوت کی تعلیم ہے۔ ہم سب کھے مانے کو تیار ہیں۔ بلکہ اگر وہ کوئی اور دعویٰ بھی ہم سے منوانا جا ہیں تو ہم مانے كوتيارين \_ مرصرف بوچيخ بين كدمرزا قادياني بم كوسكهات كيابين؟ اكروه قرآن کے مطابق ہے۔ تو مرزا قادیانی سے میں۔ ورنہ فیر۔ اب سنوا مرزا قادیانی ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟

(۱) مرزا قادیائی فرائے ہیں ''مو شی نے پہلے تو آسان اور ذھن کو اجمال صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترمیب و تفریق مذھی۔ پھر میں نے منشاء تن کے موافق اس کی ترمیب و تفریق کی اور میں و کیکنا تھا کہ اس کے خلق پر میں قاور ہوں۔ پھر میں نے آسان ونیا کو پیدا کیا اور کہا۔ اِللّٰ ذینا السَّماَة اللَّذِیٰ بِمَصَائِحَ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں۔''

ناظرین! کل دنیا کے مسلمان کیا شرق وخرب کیا شال وجوب کے رہنے والے کس کا بھی یداعتقاد ہوسکتا ہے کہ ناچیز انسان اوش و ماء اور انسان کا خاتق ہوسکتے؟ ہونا تو بھائے خود ممکن میں کیونکہ قرآن مجیدیش تو خدا تعالی فرماتا ہے۔ حَلَق الشعفواتِ وَالْاَرُضَ بِالْمَعَقِ تعالیٰ عَمْاً یُشْرِ مُحُونَ. (اَقُلْ) اِنْ اللّٰهَ یُمْسِیکُ المُسنواتِ وَالْأَرْضِ ان تَزُولاً. (ظ/۳) اَللّٰهُ الّٰذِي ُوفع السُّمَواتِ بغيرِ عمداً ترونها. (ا*اما)* بنينا فوقكم سبقا شَدَّادًا. (۱۳٪) يَتَفَكَّرُونَ في حلق السموات (الارض وبنا ماخلفت هذا باطلاً.

ناظرین! تنام قرآن اہم آیات سے پر ہے بکد خدا قعالی نے اپی ستی کی ولیل میں دی ہے کہ شدا قعالی نے اپنی ستی کی ولیل میں دی ہے کہ شک حالتی المستخوات والاوض ہوں اور بیر سوا کو کی خاتی اور المسائل میں شال الک فیمی ہے گر اب مرزا قادیائی نے اپنی دشن اور آسان اس کے بنانے والے دو بیں۔ اب خدا کر سج بھیس یا مرزا قادیائی کو؟ خدا تو فرات میں۔ یس نے آسان زشن اور انسان وفیرہ کا کتاب بنائی اور مرزا قادیائی کئے ہیں۔ کہ شرک نے بنائی۔ اب مرزائی صاحبان فرائی کے مرزا قادیائی کا بے فرانا نحد رسول الشد میں کے فرانے کے مطابق ہے؟

ہم کو اکثر مرزائی صاحبان جواب دیے ہیں کہ یہ مرزا قادیائی کا کشف ہے۔
ہم اس جواب کو کائی فیمی مجھے کیا کی بزرگ یا امام کا کشف خلاف قرآن ہوتو انا جا
سکتا ہے؟ ہرگزشیں تو تجر یہ جواب کہ یہ مرزا قادیائی کا کشف ہے درست فیمی ۔ اگر مرزا
قادیائی کا ایسا کوئی دومرا کلمہ کئر چیش کر ہی گئ تیہ حضرت صاحب کا البام ہے۔ ای
طرح کہو گئ کہ یہ حضرت صاحب کا خواب ہے اور یہ ان کا شعر ہے، تو چرامام کے کمام
ادر مجدوب کی بو جس کیا قرق ہوا؟ دوم! مرزائی صاحبان اس کشف کو جائز قیمی کیجے تو

کیا مرزا 5ادیائی کو اختیار ہے کہ بذرید مخف اپنا خالق ہونا مسلمانوں کومنوا کر مشرک بنا کر وارث جہم قرار دیں اور کیا دیسے شف والے کو امام بانا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ محف کے منحی کھوٹا ہے یہ خوب کھولا ہے کہ صاف اور سیدھا اعتقاد ہو مسلمانوں کا کمیرسوائے قدا کے آجائوں ڈمیٹوں اور آدمیس کا خالق اور کرکے ہو حمل کیا اور بذرید کشف خدا ہے دریافت کر کے مریدوں کو اطلاع دی۔ اس سک تمام ماد من کا ہے جمعہ مصداقہ بنجائیں دن ورد نظیل ہے تھے ہوتا ہے۔ اسکان دراکی مالان کا دی۔ اس سک تا کہ معدد

افیایا اور موسطنط منطقط معافظ می سے کہ صرف اکیلے ضا کو خالق مائے گئے؟ (ودم) .....اگر یہ فرما تیں کہ صوفیائے کرائم نے بھی ایسے ایسے خلاف شرع الفاظ مند سے نکالے میں تو اس کا جواب میہ کہ وہ لوگ حالت سنگر میں اپنی استی سے خالق ہو کر کہ گئے میں۔ مرزا قادیائی برخلاف قاعدہ صوفیائے کرام انا ٹین کے مقام میں ہوکر فرماتے میں کہ میں نے خشاہ تی کے مطابق جس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی کا دجودالگ تھا۔ جس كو وہ ش سے بكارت بيں اور فداكا وجودالگ دكھ رہے تھے جس كو وہ جنّ فرمات بيں۔ ليتى "ميں نے فشاء جن كم مطابق،" تو صاف كابر بے كہ جنّ بيں اور اپنے آپ ميں فرق جانے تھے اور يہ مقام انائيت كا ہے ہيں اس مقام إر إيا كلمه موجب كفر وشرك ہے۔

(سوم) اسسن فی اور امام وقت ہونے کے مرقی کی شمان سے بعید ہے کہ دو بحثیت امام و متد دشیں شریعت محمدی معظیمتھ ہوکر اسے کلمات خلاف شرع منہ سے اکال کر باعث مطالات ہو۔ (۲) دستی اور اس عابر (لشق مرزا قادیاتی کا مقام ایسا ہے کہ جس کو استعادہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعییر کر سطح بیں سسستی میں میں میں کہ سے اس کا مام پاک مثیلت ہے اس لیے چر پھیا ہوتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہے۔۔۔۔ اس کا نام پاک مثیلت ہے اس لیے یہ کہد سکتے بیس کہ دو ان دونوں کے لیے بطور این اللہ کے ہے۔۔۔

(توضيح الرام ص ١٤ ٢٠ فزائن ج ١١ ص ١٢ ١٢)

جناب حضرت محد رسول الشنظة نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علاقی بھائی بیلی میں دیت میں اور سب کا مقصود یعنی تمام انبیاء توحید اللی کے پیدائے کے واصلے مبعوث ہوئے ہیں اور سب کا مقصود ایک می ہے۔ یہ توجہ اللہ می واللہ کے اللہ مرزائل کیا امام وقت سے و مبدی نے ایک شرک مجری تعلیم کے واسلے آتا تھا؟ اکثر مرزائل میام مادان کی طرف سے جواب لمل ہے کہ مرزا اور ایک می صاحبان کی طرف سے جواب لمل ہے کہ مرزان ایک می کا کہ تو جاتا ہے اور ایک می مقل سے جو تاکمی گرفت و اعتراض ہو موجہ سرائے ہلاک ہے۔ اگر کوئی محض چوری مرائے کہ اور کیک کے در کری ماایت میں اور ایک می کس کے یہ کا کی کری کی ماایت میں اور ایک می کس کے یہ کی کری کی ماایت میں ایک بھی ہے۔ اگر کوئی محض چوری ماایت میں کے اور کیک کے در کی مالیت کے ایک کی بی کی انسان دیکھنے۔ میں کے بیک بیار کی جاتا ہے اور کیک کے در کی مالی کے چوری جاتا ہے۔ وی کیک

ہی اس جی کان ٹیس دی۔ اب گالی دینا جائز ہے کیا یہ دوست ہے ہرگز ٹیس۔ پس ایک بن کا گل ٹیس دیا جائز ہے کہ ایک بن کا گل دے اور ایک بن گلہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی خض مندا کو یا کی کو گل دے اور چار کی طبح منظم کرنے ہیں ہوسکنا؟ ہرگز ٹیس ہرگڑ ٹیس۔ چار جائی حلول ذات باری تعالی انسانی قالب میں تعلیم فرماتے ہیں۔ "جب کوئی خض زمانہ میں اعتمال دوحاتی حاصل کر لیتا ہے تو ضعا کی دوتی اس کے اعدرآ باد ہوتی ہے۔" (فوذ بانش) 2 اعتمال دوحاتی حاصل کر دیتا ہے تو ضعا کی دوتی اس کے اعدرآ باد ہوتی ہے۔" (فوذ بانش) 2 اعتمال دوحاتی حاصل کر دیتا ہے تو ضعا کی دوتی اس کے اعدرآ باد ہوتی ہے۔" (فوذ بانش)

ناظرین اس کے جواب کی مجھے ضرورت ٹیس کیونگر خالق محلاق کے افدر آ ٹیس سکتا۔ اس پر تمام علا وضفائے امت کا اطاق ہے کہ واجب الوجود مکن الوجود میں سا ٹیس سکتا۔

(٣) ''ئن جب جرائيلي نور خدا تعالى كى كشش ادر تركيك نفخه نورانيد سے جنش ش آ جاتا ہے تو معا اس (اللہ تعالى) كى ملكى تصوير جس كو روح القدس كے ہى نام سے موسوم كرنا چاہيے۔ محبّ صادق كے دل ميں تقش ہو جاتى ہے۔''

(توضيح الرام ص ٤٥ فزائن ج ٢ ص٩٢)

ناظرین! خدا تعالی بے مثل و بے مائد بے اور اس کی ذات پاک لیس کے منطقہ نسیعی و هو السمیع العلیہ اب آپ تو وفرما کیں۔ یزر بعد حوال خاصہ و العلیہ اب آپ تو وفرما کیں۔ یزر بعد حوال باطر منتئی قوائے دمائی تو پحراس کی تصویر کس طرح تکنی سے؟ اور بیر عقیدہ مرت خلاف قرآن و صدیت ہے چینکہ یہاں اختصار متصود ہے۔ اگری مرزائی نے جواب دیا تو مفصل بحث کی جائے گی۔ فی الحال انجی چند مسائل پر بحث کی جائے گی۔ فی الحال انجی چند مسائل پر بحث کی

ہم مرزائی صاحبان کی دموت تول کرنے کو تیار ہیں۔ گر وہ خدا کے واسطے شام دائد عمارت آرائی اور مبالئہ ہے کام نہ لیں اور صاف صاف اپنے مقائد کے مواتی جواب ویس کہ مرزا قاویائی کے مرید ایسے ایسے ذات باری کی نسبت رکھتے ہیں تو پھر مسلمان اور عیسائی اور شرک میں کیا فرق ہے؟ جو اب صاف اور بلا مبائد الفاظ میں ہونا چاہیے تاکہ عام مسلمانوں کو مواز نہ کرنے کا موقعہ لے۔ طول طویل عمارت میں مطلب فوت ہو جاتا ہے اور وین کے مسائل کی تحقیق میں عمارات مبائد آجر دیس ہوئی جائیں۔ تھا۔ کئی طول بیانی اس کو ہنر مجھور کھا ہے اور ذرہ می بات کا بھتگز بنا کر دکھاتا جا ہے۔ یں۔ کوئی مہارت وہ بتا کس جو منا قان ووال پر بھی صادق آئے۔ ہرگر فیمیں۔ ہم وہوئی سے کہتے ہیں کہ بہت سا حصداس کا فضول و بے مطلب ہوتا ہے اور اصل مضون مرف تھوڑا جس سے مرف ان کا مقصود مطلب کو گم کرنا ہوتا ہے اور طول بیائی سے وہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں اور راہ تحقیق ہے بہت دور چلح جاتے ہیں۔ جس شخص کو ہمارے خمورہ بالا بیان کا ملک بور۔ وہ حاضی امکل قادیائی کی حق تحریر طاعظ فرائیں۔ میرے پاس نقش کی آئی مختائش نیمیں۔ البتہ انتشار بعرض جواب لیا جائے گا۔

قولہ: "فووم زا قادیانی ای طرح آ گیا جم طرح حضرت آدم ہے لے کر حضرت تھ رسول الشبطیقة تک تمام نی و رسول علیم الملام تشریف لائے۔ جس کا صاف مطلب میہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم ہے حضرت تھ الرسول الشبطیقة تک نی تشری و غیر تشری معبوث ہوکر آتے رہے آگیا ہے۔ لینی مرزا قادیانی اور ان میں کوئی فرق نہیں۔"

ناظرين .... ي بالكل غلط اور وسوكا ب- قاضى المل قادياني كوخود اي گرك

خرنبیں <sub>-</sub>مرزا تو خود کہتا ہے۔

ع من فيتم رسول و نياورده ام كتاب

(ازاله ادبام ص ۱۸۵ تزائن چ ۳ ص ۱۸۵)

مرزا آوادیاتی خود کہتا ہے کہ میں بنسب متابعت مجد رمول الشریکتے کے طلبی 
ناتھی نی ہوں کی بکت نیرت کا دروازہ بالکل مسدود نیس ہوا۔ جس سے تابت ہے کہ مرزا 
قادیاتی کوئی کتاب نیس لائے تو ساف طاہر ہوا کہ آوم سے نم بیکٹے تک کے مرسلوں کی 
طرح نیس آئے۔ بلکہ بغیر کتاب کے آئے۔ بغیر کس شریعت کے آئے۔ بغیر کس مغجرہ 
کے آئے۔ اگر کہا جائے کہ چشکو کیاں لائے تو درست نیس کی بکت مرف چیکٹو کیاں دیل 
نیمت نیس ۔ چیکٹو کیاں مقال جائ کر چیک کائین اور تج ہے کار جن کی قوت منظم و نیادہ 
پیشکو کیاں مقال جائ کر تی ہیں اور ان کی چیکٹو کیاں نبی بعض وف پی اور اینش وفد کی اور اینش وفد کی اور اینش وفد کی اور اینش وفد کی اور اینش وفد کیا۔ جبون گئی ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیاتی کی جبوب کلئی۔

اب مرف ید دیکنا ہے کہ بغیر کاب کے بھی کوئی ہی بعد محد رسول الشہیکائے کے آسکتا ہے یا جیس؟ اگر آسکتا ہے قو قرآن مجید کی کوئی آیت دکھا دو ہم مان لیس کے گر آپ ہرگز ند دکھا سکیں کے کیونکہ قرآن مجید نے محد رسول الشہیکائے کو خاتم انھین میکٹے قربایا ہے۔ جیسا کہ مشہور آیت ہے کہ محد رسول الشہیکائے تم میں سے کسی کا باپ نیس ۔ اللہ کا رسول اور قم کرنے والا نہیں کا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ چڑکلہ تھ رسول الله خاتم النيين ع باس كے بعد كوئى في نيس بوسكا۔ اس ليے كوئى ان كابيا نیس کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی ہی ہوتا۔ حفرت ﷺ کے بعد بینے کا نہ ہونا دلیل ختم موت ہے۔ بہلا جملہ معلول ہے بعنی کیوں بیٹانہیں یا محد رسول اللہ عظیمة كول باينہيں جس کی علت یہ ہے کہ وہ حاتم انتین ہے اور نقاسر والوں نے بھی یمی معنی کے بیل کہ ہر قتم کی نبوت ختم ہے۔ تشریعی و غیر تشریعی ۔ اب یمہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مویٰ " کی شریعت میں غیر تشریعی نبی ہوتے تھے تو محد رسول عظافہ کی شریعت کے واسطے غیر تشریعی نمی کیوں نہ ہوئے؟ ضرور ہونا جا ہے۔ جس کا جواب یہ ہے۔ محمد رسول اللہ عظافہ سے پہلے باب نبوت مسدود نہ تھا ادر حضرت موی علیہ السلام اور نیسی علیہ السلام کو خدا تعالی نے خاتم انبین نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے ان کی شریعت کے تابع ہی ہوتے تھے۔ گر جب حفرت محر رسول الله عَيْنَة كو خاتم النينين فرمايا اور اليوم اكملت لكم دينكم متاز فرمایا تو ساتھ عی غیرتشریعی نبوت کا باب مدود کر دیا۔ باتی رعی یہ بات کہ شریت محرى كى تجديد ك واسط فحركيا انظام كيا كيا او حضرت الله في فرمايا مفلقاء أُمّني كَأْتَبِيآءُ بني إسْوَافِيْلَ. (المرار الرفوة ص ٢٣٤) ليني ميري امت ك علماء بن امرائل ك نبیوں کی ماند تبلغ شریعت کریں مے اور صحابہ کرام میں سے کسی کو بی کہلانے کی اجازت نہ دی حالانکہ بعض اوقات صحابہ کرامؓ میں ہے۔حضرتﷺ کی زندگی میں بھی ان کی غیر حاصری میں بطور قائم مقام کام کرنا پرنا تھا مگر تاہم بھی وہ نی نہ کہلاتے تھے۔

صفرت علی کرم الله وجد نے باوجود کال متابعت قرارت کے فرایا۔ الاوانی کشف نبی و لا یوسی الله دین ۱۹۱۰ الاوانی کشف نبی و لا یوسی الله دین ۱۹۱۰ الله الله کشف نبی و لا یوسی الله دین ۱۹۱۰ الله الله کشف نبی کی کتب به ب که مرازاتی به کمیت به ب که مرازاتی به کمیت برک محت می می بود به اس پر کمیت الله واسط مختر طور پر ہم اس پر کمیت کرتے ہیں۔ اول سن تو قرآن شریف بیل یائے ہیں کر قر کم محت کی بحث الله نے کہ تول کو می کو تول کو مختوم کر دیا ہے میں وہ موال کا محت کا الله کا محت کا محت کا محت کی بند کرنے کے کمیت کا محت کی محت کا محت

نبول کا کے ہیں۔

(١) حضور علي في الله اكر مير عدد كوكى في مونا مونا- تو عر موت-

(۲) لا نبی بعدی لیخی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

(٣) حضرت قوبان کی صدیت جو ہم پہلے کھا آئے ہیں کہ شمیں کذاب ہوں گے کہ دوئی نبوت کریں گے حالانکہ وہ میری است ہے ہوں گے اور حالانکہ شن خاتم آئیسین علیقہ ہوں۔ لیٹن خاتم آئیسین چیقہ کے معنی رسول الشعیقی نے خود کر دیے ہیں کہ میرے بعد کوئی ٹی ٹیس آئے گا۔ یہاں مرزا قادیائی اور ان کے مرید ایک حدیث حضرت عائش گی چیش کیا کرتے ہیں کہ قولوا خاتم النہیون والا تفولوا الا نبی بغضہ فیش ہے کہ کہ حضرت خاتم آئیسین تھیقت ہیں گرید مت کھو کہ ان کے بعد نی ٹیس آئے گا۔ جس کا جواب ہے ہے مریم کا بیٹا اور ناصری ٹی تھا۔ آئے گا۔ اس واسطے آخوں نے ایا فرمایا کیونکہ ایک دوسری مریم کا بیٹا اور ناصری ٹی تھا۔ آئے گا۔ اس واسطے آخوں نے ایا فرمایا کیونکہ ایک دوسری مدید مشکوقا شریف میں ہے کہ حضرت عائش نے اپنی قبر کے واسطے حضرت کی تھیگئے ہے پاسٹ کی اس میری قبر آپ تیکٹ کے پاس مونون ہوں کے اوران کی قبر پیٹری۔ میرے پاسٹ کی اس میری قبر آپ تیکٹ کے کہ دحضرت عائش نے آپ قبر کے واصلے حضرت کی تھی چیس میرے پاسٹ کی اس میری قبر آپ تیکٹ کے کہ دحضرت عائش نے آپ قبر کے واصلے حضرت کی تھی چیس میرے پاسٹ کی اس میری قبر آپ کی اللہ بعد مزدل میرے پاس مدفون ہوں کے اوران کی قبر چیس کی اوران کے قبر چیس کی اس مدفون ہوں کے اوران کی قبر چیس کی مان کئی ہے گھی ہوگی۔ ورد

یہ بالکل غلا ہے کہ حضرت میں علیہ السام شریعت موموی کے طیفہ تھے۔ حضرت میں "خود مرکل، صاحب کناب، جس کا نام انتیل ہے، جس کی تصدیق قرآن نے کر دی ہے۔ اپنی شریعت الگ لائے تھے۔ حضرت ابن عرفی فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت عین " نے شریعت موموی میں کچہ تیر و تیرل نہ کیا تھا۔ تب تک میرود اس کو اپنے تھے۔ جب اس نے شریعت موموی کے برطان تھم دیئے تب میرود اس ہے گڑے۔ جس سے صاف فلاہر ہے کہ حضرت میں " شریعت موموی کے مہائے شہ تھے۔

 بھی ہوگا۔ اگر مرزا قادیائی کو بجد د مانیں۔ تو اس صدیث کے دو سے ایک سو برس کے بعد ان کی میعاد تتم ہوگا۔ پس مرزائی کرتاری بیٹٹ سے سو برس بعد جب کوئی دومرا مجدد ہوگا تو مرزا قادیائی کی بیعت ترز دیں گے؟ دوم..... اگر مجدد بیس تو دین کی تجدید انھوں نے کیا فرمائی۔ اب دیکھتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے دین کی کیا تجدید کی۔ وحویہا۔

خدا تعالی کومسلمان علی کل شی قدیو اور اس کے آگے کوئی چیز غیر ممکن نہیں۔ اس میں سے تجدید کی ' خدا تعالیٰ ہے تو قادر مطلق۔ مگر قانون قدرت مقرر کردہ انسان کا یابند ہے اور وہ محال عقلی کے کرنے پر قاور نہیں۔'' اور جب ایک مسلمان مر جائے تو بغیر صاب قل از قیامت بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور بھر ضدا تعالی کا اس پر انتتیار نبیں رہتا کہ اس بندے کو دنیا ٹیل لا سکے۔ قرآن مجید ٹیں جو حضرت عزیرٌ کا ذکر ً آتا ہے اور گائے کا نکزا چھونے ہے مردہ کا جی اٹھنا یا حضرت مسے علیہ السلام کے معجزات سب مسمرين مته له خدا تعالى خلاف قانون قدرت نبيس كرسكتا مسيح عليه السلام فوت موسكا ہے۔ اب خدا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ سب حدیثیں نزول کی غلط فہی برمفہوم کی گئیں۔ حفرت کا معراج جسانی نید تھا کیونکہ جم کو خدا تعالی آسان پرنہیں کے جا سکا۔ تصویر ا بنی بنوائی اور مریدوں میں نقیم کی۔ بیر بھی ایک فعل سوا سو برس تک اسلام میں رواج نہ یایا تھا۔ غرض بہق میں طول ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ شرک بااللہ سکھایا۔ شرک بالدہ ، تایا۔ قیامت یعنی حشر اجباد سے انکار۔ دوزخ و بہشت سے انکار۔ ملائکہ سے انکار۔ صراط و میزان وغیرہ مسائل محال عقلی ہے انکار۔ قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر تورات و اناجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ آ و ھے نیچری اور فلفی امت محدید کو بنایا۔ گر ہیں کون! مجدد اور كرثن في \_ كيا مرزال كوئي حديث يا آيت دكها علته بين كدميح موعود كرثن بهي موكا؟ اصل بات سے ہے ہم کو تو ایک دعویٰ بھی سیا معلوم نہیں ہوتا کیونکد مرزا قادیانی ٢٣٠ برس کے عرصہ میں باوجوہ کمال سعی و کوشش کے اپنی پوزیشن ہی قائم مہیں کر سکے۔ اس واسطے حارب یاس کوئی دلیل ان پر یقین کرنے کی نہیں۔ وہ خود بی مطمئن نہیں کہی مظمل سے فتے ہیں۔ جب کہا گیا مثل تو اصل ہے کم درجہ کا ہوتا ہے۔ جب حضرت کو برول اور غیرمہذب آپ فرماتے ہیں۔ تو آپ اس سے بڑھ کر برول اور غیرمہذب ہوئے تو پھر آب نے می موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب کہا گیا کہ مخرصادق نے تو می ابن مریم ہی الله كا بزول حديثول مل فرمايا باورحصرت ففرمايا بكر إنَّ عيسنى لم يمت وانه ر اجع الميكم. (تغير ورمنورج عص ٣٦) ليني عيسى تبيل مرا اور وه تمهاري طرف آن والا ب تو چرمجدد ہونے کا دور کے بہت بدعات اور شرکیہ باتیں اور افعال بیش کے گئے۔

011

پھر کرشن جی کا روپ دھادا۔ آپ ہی فرمائیس کہ آئے تو ضرور مگر لائے کیا' سکھایا کیا' جس کے داسطے ان کومیح موعود مانا جائے؟ باتی رہے آپ کے عقلی ڈھکوسلے تمہاری عقل نہیں مانتی۔ سو مہربان من! تمام انبیاءً کے مقابلہ میں کفار بھی عقلی محالات پیش کر کے قیامت اور حشر اجباد سے انکار کرتے آئے کہ عقل نہیں مانتی کہ وجود انسانی جو خاک ہو کئے ہوں گے۔ خدا تعالی ان کو کس طرح زندہ کرے گا۔ یمی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سے عليه السلام فوت ہو گيا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کا اس پر کچھ تصرف نہیں۔ وہ اس کو وائیں نہیں لاسكا اور مجزات انبياء مسمريزم ياعمل تراب وغيره شعيده كي فتم سے تھے۔ جن كا ذكر قرآن میں ہے۔ مبربان من بیصرف بیدین اور لا فہبی کی پہلی سرعی ہے۔ جب آب ایک محال عقلی کو نہ ماتیں کے تو کل دوسرے حکم قرآن کو محال عقلی کہد کر نہ مانیں گے۔ بھر تیسرے ادر چوتھ کوغرض تمام دین کو ہاتھ ہے کھو دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کو خدا تعالی مار کر پیمر والس نبیس لا سکتا تو پیمر تمام گروه گروه اور امت امت انسانول کو تو بالكل لانے كے قابل ند ہو گا اور دل ميں غور تو فرمائيں كدجس نے بيدا عقاد بناليا كه خدا تعالی خالق کل کائنات جس کی صنعت اور قدرت کے آگے میرزمین آیک چھوٹا کرہ ہے۔ صرف ایک کن سے بنا دیا۔ اس کو کسی چیز کی طاقت نہیں ادر اس اعتقاد والے کے ول میں اس رب العالمین کی کیا عزت ہو گی جو کہ وہ خدا تعالیٰ کو ایک انسان کی مانند اسپاب کا محاج سجھتا ہے اور اس کی قدرت اور طاقت کو محدود یقین کرتا ہے اور کیا خوف اس کو ا پے مرور خدا کا ہوسکتا ہے اور خثوع اس کو ایسے عاجز خدا کا ہوسکتا ہے۔ جس کے بھند قدرت سے انسان مرکر بہشت میں وافل ہو کر آزاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالی کا اس بر قابو نہیں رہتا اور کیوں وہ ایسے شدا سے ڈرے گا۔ نہی عن المحکر اور امر بالمعروف کی بروا کرے كا؟ جب جانتا بي كد حال عقلي يرخدا تعالى قادرنيين اورس واسط خدا تعالى بندگي كرے كا-أنسوس آريه ساجيون كي ماند خداكا اعتقاد مرزائي صاحبان بهي بتانے كلے-آرید کہتے ہیں کہ خدا بیشک سرب شکستی مان ہے۔ یعنی قادر مطلق ہے۔ مگر بناتا کچھ نہیں۔ روح اور مادہ پہلے سے تھا اگر روح مادہ نہ ہوتا تو خدا سے کا نتات نہ بنا سکتا کیونکہ عدم سے وجود محال عقلی ہے۔ خدا ویالو یعنی دینے والاتو ہے۔ گر دیتا مجھی کچھٹیس کیونکہ ہم کو جو کچھ مل ہے این کرموں کا کھل مل ہے برطول بحث ہے۔ عاقل کو صرف اشارہ کافی ہے۔ برادران اسلام! الل اسلام اور غير الل أسلام ميس يبى فرق ہے كدالل اسلام ابتدائ آفریش سے انبیاء پر ایمان لا کر ان کی تعلیم توحید کو بلا جحت ماتے مطے آئے

12r

کرتے چلے آتے ہیں' کہ اکیلے خدا ہے رپخلوقات کس طرح پیدا کی جائتی ہے؟ جب ہم نے محمد علی کا کو مخرصادق مانا اور اس پر ایمان لائے اور قر آن مجید جو اس پر نازل ہوا خدا کی طرف سے برحق مانتے میں تو مجر اپنے عقلی ڈھکو سکے لگانے کے کیا معنی؟ کیا حضرت محمد علی نبیں جانتے تھے کہ نزول میسلی این مریم محال عقلی ہے اور آ سان پر جسد عفری سے نہیں جا سکتا ہے۔ کیا اس رسول ﷺ یاک کو قرآن کریم کی سمجھ ندآئی کہ اس نے فرمایا کہ وہی عینی جس کے اور میرے درمیان کوئی ٹی نہیں۔ وہ زمین پر اترے گا۔ کیا محمد رسول اللہ عظی کو رفع کے معنی ندا تے تھے کہ وہ ہر ایک حدیث میں مسے ناصری کی خبر دیتے چلے آئے۔ کیا ۱۳ سو برس تک تمام صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین ائمہ اربعہ اوركل صوفيائ كرام (رضوان الله اجعين) جوكم تمام الل زبان عربي النسل تعيد قرآن ك معنى ند مجهة تن جو كدسب ك سب حضرت يسلى عليه السلام ابن مريم في الله ناصرى کے نزول کے قائل چلے آئے۔ ہاں بعض مفسرین جیبا کہ حضرت این عباسؓ وغیرہ سے علیہ السلام کی موت کے بھی قائل ہوئے۔ گر وہ بھی پھر زندہ ہو کر تیسرے دن آ سان پر جانے کے قائل ہیں اور اناجیل مقدس میں بھی حضرت مسے علیہ السلام کا آسان یر زندہ ربنا ثابت ہے تو چرکسی قدر دلیری ہے کہ سب کو چھوڑ کر الٹ بلیٹ معنی کر کے اپن یا ائے پیر کی بات کوتر جیح وی جائے اور یکی قرآن اور رسول کے ساتھ مسنح کرنا ہے۔ ایک بھی مخص نکالو۔ جو یہ کہتا ہو کہ سے علیہ السلام ابن مریم ناصری کا نزول نہیں ہو گا۔ کاش کہ کوئی ضعیف حدیث علی پیش کی ہوتی۔ شاعرانہ عبارت آ رائی اور مبالغہ غلو سے کام لے كروي مسائل كوميش كرنا شية الله كے خلاف ہے۔

واقتی رہے کہ آپ کی عقل کیا، ہماری عقل میں دیٹی یا دندی اور محال عقلی اسلم کو ٹیس مائی گر کیا کر ہے۔ خدا اور اس کا رسول متواتا ہے۔ آگر اس پر ایمان ہے تو اس اور اس کا رسول متواتا ہے۔ آگر اس پر ایمان ہے تو اس کو اقتیار ہے ایمان ایک مسلم اسر کا نام ہے جو کہ بلا دکس مانا جاتا ہے۔ اگر کو کئی ایمان چوشکل بات میں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ اگر آپ قرآن اور رسول بھی کو مائو گے۔ تو اس کی جمہر کیا ہے۔ اس کی جہر ہے وین لائدہب۔ وین لائدہب۔ ویس کا مقاور کیا ہے۔ اس کی جہر ہے جو اور اللہ ویا میں مقبوط کیا و اور چیر ہی کو چھوڑو۔ آئری کی جب احتقاد می کے درسول الشھیک کا وامن مضبوط کیا و اور چیر ہی کو چھوڑو۔ آئری و آپ کا افتیار ہے۔ کے رسول الشھیک کا وامن مضبوط کیا و اور چیر ہی کو چھوڑو۔ آئری و آپ کا افتیار ہے۔ کے رسول الشھیک کا وامن مضبوط کیا و اور چیر ہی کو چھوڑو۔ آئری و آپ کا افتیار ہے۔ کے رسول الشھیک کا وامن مضبوط کیا و اور چیر ہی کو چھوڑو۔ آئری و آپ کا افتیار ہے۔ کو وما علینا الا البلاغ ۔





## مجدد وقت كون موسكتا ہے؟

برادران اسلام! مرزائی لاہوری جماعت کی طرف ہے مجمع علی لاہوری ایم اے۔ امیر جماعت نے ایک جھوٹا سا رسالہ بنام "بعثت مجددین" شائع کیا ہے۔ جس کا خلاصه مطلب مد ہے کہ مرزا قادیانی صرف مجدد دین محمدی تھے اور رسالت و نبوت کا الزام ان برجھوٹا ہے۔ وہ ایک امتی محمد رسول اللہ تھے اور جس طرح خدا تعالیٰ دوسرے مجددین امت محدى المنت كالمراقع بمكل م بوتا رباب - اى طرح مرزا قادياني سي بمى خدا تعالى بمكل م بوا اور ان كو اس چودهوي صدى كا مجدد مقرر كيا\_ إس مرزا قادياني صرف ايك مجدد دوس سے محددول کی طرح تحدید دین کے واسطے مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کا ان کو برگز دعویٰ نہ تھا۔ محمد علی لاہوری نے مجدد کی تعریف ان الفاظ میں کی ے۔ ''وہ بات جو ایک مجدد کو ان لوگوں سے ممیز کرتی ہے۔ دہ یہ ہے کہ اس کا خاص تعلق خدا تعالی سے ہو۔ یعنی اللہ تعالی اس سے بمکام ہو اور بعض غلطیوں کی اصلاح کے لیے مامور کرے۔ (دیموسفی نبرس) مضمون بہت طویل ہے۔ اصل مطلب کی بات ای قدر ہے كد "مجدد تجديد دين كرتا ب اور خدا تعالى سے اس كوشرف بم كلاى موتا ب-" محم على لا بوری کے مسلمان مشکور ہیں کہ انھوں نے خود ہی فیصلہ حقہ کا اصول متعین فرما دیا کہ مجدد وہ بے جو تجدید دین کرے اور غلطیوں کو دور کرے اور خدا تعالی سے شرف ہم کاای رکھتا ہو۔ پس اگر مرزا قادیانی میں یا کسی اور مخف میں ایک بدهیقت تجدید دین کی موتو وہ بیشک مجدو ہے اور اگر تجدید نہ کرے شرک و کفر والحاد و نیچریت و دہریت سکھلائے۔ تو وہ محمد علی لا ہوری کے نزد یک محدونہیں۔ اس لا ہوری صاحب برائے مہر پانی و جدردی و اخوت اینے اصول ہر قائم رہیں۔ بلا دلیل مرزا قادیانی کو مجدد منوانے کی کوشش نہ فر ما کیں۔ بلکہ ثبوت پیش کریں کہ مرزا قادیانی نے سیتجدید دین محدی کی اور اس سنت نبوی کو جومردہ تھی تازہ کیا تو ہم مانے کو تیار ئیں اور اگریہ ٹابت ہُو جائے کہ مرزا قادیانی

اس حدیث نبوی عن بیشینگلونی ہے کہ جھوٹے تعمیں آئمیں گے اور نبوت و رسالت کا دگوئی کریں گے اور وہ وجال ہوں گے۔ ان دنوں میری امت کو چاہیے کد ان سے پرچیز کرے بلکد ان سے عدادت رکھے۔

آب مسلمانوں کا فرش ہے کہ مرزا تادیاتی کے البانات اور کھوف اور تحریرات کو دیکسی۔ اگر وہ طریقہ رسول الشیخیہ و سحابہ کراچ و مجددین عظام کے مطابق ہو تو چکا۔ مرزا تادیاتی کے البانات و کموف و تحریک برسول مرزا تادیاتی کے البانات و کموف و تحریک برسول الشیخیہ کے طریقہ کے برطاف ہول تو چر حسب فرمودہ حضور علیہ السلاق والسلام، مرزا تادیاتی کی البانات و کموف جی جردی سے پرییز کریں اور عدادت رکھی ہم ذیل میں تادیاتی کے البانات و کموف جی سے ماف صاف پایا جاتا ہے کہ سے جال جو مرزا تادیاتی کے البانات و کموف جی اور عدادت تادیاتی کہ جا اور عدادت تادیاتی کہ اور عدادت تادیاتی کہ البانات و کموف کے اور عدادت تادیاتی کو تازی کو کا تحریل سے میں کہ خواج و در مرزا کا دیاتی کے دو اس عدید کے دو سے دجال کا گردہ ہے اور مرزا تادیاتی کم ریات تادیاتی کو بائیں۔ ذیل میں مرزا تادیاتی کو بائیں۔ ذیل میں مرزا تادیاتی کی بائیں۔ ذیل میں مرزا تادیاتی کے بائیں۔

(1) يبلا الهام مرزا قادياني: ٢ يكرش رودركوپال تيري مهما كيتا شريكسي كي بــــ (ا) يبلا الهام مرزا قادياني: ٢٠٥ مـــ ١٣٥ (اليجرميالكون س٣٠ زائن جه ٢٠٠ (١٣٥)

(٢) دوسرا البهام مرزا قادياني: لوعي آريون كا بادشاه

(تمرهيقة الوي ص ٨٥ خزائن ج ٢٢ ص ٥٢٢)

(٣) تيرا البام مرزا قادياني: يرجمن اوتار عيم مقابله اليمانيين.

(هيقة الوحي ص ٩٤ ترائن ج ٢٢ ص ١٠١)

(٣) چوتما البام مرزا آناد باني يا قعر يا شهمس انت منى و انا منك اے چاك ال سور ت لو جھ سے ظاہر بوا اور ميں تھھ ہے۔ (هيد الرق ص ٤٢ نن ج ٢٣ م ١٤ ك

مرزا قادیاتی کے یہ جاروں الهام اس خداکی طرف سے برگر فیمیں ہو سکتے۔ جو قرآن خریف اور محد رسول الشریق کا خدا ہے کیونکہ این اللہ و اوراد کا مسئلہ باطل ہے۔ جس کی تردید آج کل آرمیہ خود کر رہے ہیں اور حضرت محمد رسول الشریق اور آپ کی امت تیم وسو برس سے اس مسئلہ اوتاد کی تردید کرتے چلی آئی ہے۔ اوتاد کے معنی خدا تعالیٰ کا انسانی مشخل میں ظہور کرنے کے ہیں۔ چنانچہ گیٹا میں کھھا ہے

چوں بنیاد دیں ست گرد د ہے نمائیم خود را بہ شکل کے

لیحق خدا تعالیٰ طلقت کی ہدایت کے واسلے اوتار لے کر اضان میں کر آتا ہے اور گراموں کو بدایت کرتا ہے۔ مرزا قادیائی نے خود اپنے اس البام کی تشویج میں لکھا ہے کہ میں لیحق مرزا قادیائی وجہ کرش کے رنگ میں بھی جوں۔ جو ہندو فیہ ہے کہ تمام اوٹا دوں میں بڑا اوٹار تھا۔ یا بول کہنا جا ہے کہ مشتقت روحائی کے روز سے میں وی بھوں۔ ویوں۔

مرزا قادیائی کا بیر فرمانا صریح قرآن شریف کی برطاف بے برقرآن شریف فرمات برقد است می برقد است کردان شریف فرمات با برقد کافر ب و ایر بعدون ان بیتخدوا بین دالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا (الساء ۱۹۵۰) "اور چایج بیس کفراور ایمان کے گئ کئی میں داسته انتیار کریں تو ایسے لوگ بیتین کافر ہیں۔" اس تھم قرآئی سے قابت ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان داسته انتیار کرنے والے اسلام سے خارج بین مرزا قادیائی نے کفر واسلام کے درمیان داسته انتیار کیا کہ ادار کا مال کے درمیان داسته انتیار کیا کہ ادار کا مسلم مسئلہ بانا اور خود کرش اور برج اور کرش کا درجائی بروز یعنی ادار ہوئے کے مدگی ہوں

اور براس اوتار بنے اور آریہ قوم کے روحائی اوشاہ ہوئے آو اسلام سے فاری ہوئے اور کریا ہوئے اور آریہ قوم کے روحائی اوشاہ ہوئے آت اسلام سے فاری ہوئے اور حضرت فلا صد موجودات می موقفہ اور دگر تمام انجاء کو جو کہ قومید کے قائل اور ایم الحساب اور حشر بالا جداد کے مقتقد اور تعنیم الحساب اور حشر بالا جداد کے مقتقد اور تعنیم ایس سے محکر اور حلول کا قتب دیا اور اس کے حکم اور حلول کا قتب دیا اور اس کے حکم وار حلول کا قتب دیا اور اس کم کو جی و رحول کا قتب دیا اور اس کم خرج کر تو کا خوال کا قتب دیا اور اس کم خرج کو جی در اس کا محل کہ اور کم حل کا جو اس کم مرح کا قالف کی اور خود کی اقراد کرتے ہیں کہ بندو خرب کے راب اور حقیقت دوحائی کے دو سے دی ہوں مگر خمایت اختبار کا مسئلہ مائے خراد کی موجود کہ اس کا مسئلہ اس کے اس کا دیا ہوں مردا کا دیا ہوں کہ اس کا دیائی جو دہ تو اسام کی دو تھی کر سے مطلہ کو اس کم کے دو اس کم خلال کا دوری کر اس کو مسئلہ ادتار کی تردید کریں اور مرزا کا دیائی جو کہ اس کو مطلب کا دونائی کہ میدد ہے اور غلطیاں دورکر کے آیا کے ایواد پر اس کو میڈی کہ مجدد ہے اور غلطیاں دورکر کے آیا ہے۔

برعش نهند نام زنگی کافور

نیں تو اور کیا ہے؟ کیوکھ فلطی نگالئے کے عوض فلطی کو اسلام میں وافل کیا مسلمان خور فرہا کی کہ ایک بندو آریہ صاحب کس طرح معقول طریق سے سنلدادہار کی تروید کرجے ہیں۔

'' بہ پرایشور کو مانے والے آسک لوگ اس کو زود یک یعی مب بیکہ حاضر و ناظر مرفتی مان مین قادر مطلق اجمالتی پیدائش ہے بری امر نا لینی نا قابل انا اعادی لینی بھیشہ ہے موجودانیت لینی ہے حد وغیرہ صفات ہے موصوف مائے ہیں۔ پھر المیک صورت بھی میں مسئلہ اوتار کس طرح درست ہوسکل ہے؟ کہ قادر طلق پر باتما تھا کو اپنے بندول کی بدایت و داہنمائی کے لیے انسان کا جم افتیار کرنے کی ضرورت پڑے۔ انسانی جم میں آنے ہے تو وہ محدود ہو جاتا ہے ادرسب بیکہ حاضر و ناظر ٹیس پڑے۔''

(دیکیوسٹویسکاٹس ۳۳ سائے عمری کرش تی مصنفہ لالد لاہیت دائے دیگل ابور) مجموع کل ابوری خور فربائیں اور خدا کو صاضر ناظر جان کر اپنے قلب سلیم سے دریافت کر کے جواب دیں کہ یہ مجدد کا کام ہے جو مرزا قادیاتی نے کیا کہ شرک اور کفر کے مسئلہ افتار کو جس کو الل جود بھی باطان قرار دے رہے ہیں۔ اسلام ش دافل کریں اور مجراس تخریب اسلام کا نام تجدید اسلام دعمیں اور چشمہ صافی تو مید میں شرک کی نجاست ڈالیں اور انسان کو خدا بنا تیں اور اس کا نام خدمت اسلام رکھی اور خلطی ٹکالنا فرما ئیں اور خود مجدد اسلام کہلا گیں۔ مولانا روم نے کی فرمایا ہے \_

کار شیطال میکند نامش ولی گار ای است احد

گر ولی این است لعنت بر ولی مولانا روم فرماتے بین کہ جو مخص کام کرے شیطان کا اور اینا نام ولی رکھے اگر بل ہے تو ایسے ولی پر لعنت ہے۔ پس اگر مرزا قامیانی وہ کام کریں جو کہ کس

ای کا نام ول ہے تو ایے ول پر احت ہے۔ پس اگر مرزا قادیانی دہ کام کریں جو کہ کی ایک نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک نہیں کیا۔ لین سندادتار اسلام میں داخل نہیں کیا اور تیرہ سو برس تک اس مسلد اوتار کی تردید کرتے آئے ہیں تو مرزا قادیانی مجدد کس طرح موسكت بين؟ اور خدا تعالى ان كے طفيل الل اسلام كوكس طرح اس كرداب مصائب سے بیا سکتا ہے؟ بلکه مرزا قادیانی کے ایے کامول نے غیرت الی کو جوش دلایا ہے اور الل اسلام پر جارول طرف سے دہ مصیب رونما ہوئی ہے کہ کی کاذب مری نوت و رسالت ومنحیت ومهدیت کے وقت نہ ہولی تھی۔ مرزا قادیانی سے بہلے کی ایک سے موعود ہوئے۔ تمیں کے قریب عامیان نبوت گزرے سطر کی ایک کے زمانہ میں عذاب الی نازل نہ ہوا جو کدمرزا قادیانی کے وقت الل اسلام پر نازل ہوا۔ جس کی وجسوائ اس کے اور برگز نہیں کہ خدا نے اپنے فعل سے ٹابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی نہ سے می موعود تھے۔ نہ سے مبدی، کونکہ سے مسح اور مبدی کے وقت اسلام کا غلبہ ہونا ضروری تھا ادر سر صلیب ہونی تھی۔ درنہ حدیثوں کی تحذیب ہوتی ہے۔ جن میں لکھا ہے کہ سی صلیب توڑے گا۔ گر اب واقعات نے بتا دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے دنت میں بجائے كسر صليب ك كسر اسملام ہوا اور بجائے غلبہ اسملام كے غلبه صليب و تثليث ہوا اور خدا تعالی کی آتش غضب اس قدر بحری ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بھی سرد نہیں ہوئی۔ محمد علی لاہوری کو مرزا قادیانی کی تحریر دکھائی جاتی ہے۔ جس میں انھوں نے خودلکھا تھا کہ اگر میں عیلی مرتی کے ستون کو نہ توڑوں ادر مر جاؤں تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ وحو ہذا۔

" طالب حق کے لیے علی سے بات چیش کرتا ہوں کد بیرا کام جس کے لیے شی اس میدان عمل کھڑا ہوا ہوں سے ب کہ شی تینی پرتی کے ستون کو توڑ دوں اور بھائے حکیدے کے توحید کو پھیا دوں اور آنخضرت کی شی کی شان فقت اور جالات دنیا پر ظاہر کر دول۔ پس اگر جھے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاعت غائی ظہور عمل نہ آئی 9 ہے ہم تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ سیرے انجام کو کیوں ٹیمیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ جو تک موعود اور مہدی موعود کر کرنا چاہیے تھا تو بھر میں سچا ہوں اور بکھ نہ ہوا اور مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا نہوں۔'' (والمام غلام اعذہ کیمو دنیار ہدوا جوائی ۱۹۰۲ء)

اب محموعلی لا موری فرمائیس کر عیسی پرتی کا سنون ٹوٹا' یا اہل اسلام کا سنون ٹوٹا؟ کون تیس جامنا کر فدہب کا سنون حکومت ہوتی ہے۔

اب محمد علی الا موری جواب دی کر مرزا تا دیائی سیخ می و مهدی تابت ہوئی یا جو کیا ہے۔ یا محمد علی سیارت ہوئے یا محمد علی اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں الل

مرزائی ای جگه ایک بھاری مظالف دیا کرتے ہیں کہ کرش سلمان تھا اور ہی
تفاد ال کے ضروری ہے کہ کرش بھی کا خدیب میں کلما جائے تاکہ سلمان تھا اور ہی
سکیں کہ کرش بی برگر سلمان شد سے اور اگر وہ سلمان اور ہی ہوت و دورے نہیوں
اور رمولوں کی طرح قاصت کے قائل ہوتے۔ اگر کرش بی بی ہوتے تو جہ برتی کے
حالی خد ہوتے گر کرش بی فرماتے ہیں۔ "اہارا بی کرم ہے کہ کھی نئی کریں۔ کو یہ من کی سیوا میں رہیں۔ سب ان پکوان مضائی کے چلو اور گور دہن کی پوم اکرو۔" (دیکھویم
ماگر معبور نوانسور صفر ہی) مہا محارت میں لکھا ہے کہ "کرش بی نے دس سال بی ہے کیا
کرش اپنے زمانہ ایریم وووان تھا۔ وید و شاسر سے خوب واقعیت رکھا تھا۔" (دیکھو اور)
مری کرش نی صنف اللہ الدجھ دائے میں کہ وجہ) مجمد علی الاموری خاب کریں کرم رزا تا ویا فی
شاسر بیانے تھے اور ائل ہنود کی طرح پ کرتے تھے۔ آگر نہیں اور یقینا نہیں بلکہ
شاسری زبان سلمرے کا ایک حرف بھی نہ جانے ہیں۔
ویون بل ولیل ہے۔ بھا گوت گیا میں کھنا ہے۔" کرکش بی قیا مت کریم کا اوتار کرش ہونا
آوائوں کے قال تھے۔" چہا گوت گیا میں کھنا ہے۔" کرکش بی قیا مت کریم میں اور نائخ

(۱) جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے۔ آتما بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو تبول کر لیتی ہے۔ (اطلاک ۲۲ ادھاۓ۲)

ویں ہے در سری است کال ہو گئے۔ جفوں نے فضیلتی حاصل کر لیں ادر بیری ذات میں ال

گئے۔ ان کو مرتے جنے کی تطیفات سے مجر سابقہ فیس ہوتا۔" (اطوک ۲۱ ادمائے) برادرانِ اسلام! کرش ٹی کا مجل غرب تھا جو آئ کل آر بول کا ہے۔ کرش ٹی کا غرب تھا کہ آواگون مینی تناق ہے جب خبات ہوتی ہے جب انسان خدا میں ل جاتا ہے۔ انسان کا خدا میں ل جانا کھر وشرک ہے۔

م ملائم از فغل خدا معطظ مارا الم و مقترا

(در تثین فاری مس۱۱۳)

تو قائل تعلیم نین کیونکہ کیر حصہ پاک کو تحوذا حصہ پلیدی کا تمام باقی حصہ پائی پلید اور نجس کر دیتا ہے۔ ای طرح ایک دو کلمات کفر سے انسان کا فر ہو جاتا ہے۔ ہاں مروا کا دیائی نے تو یہ کی موقو دکھا کیں۔

دوسری بدعت کے الہامات

(ا) اسمع ولدى. ترجمه ال ميرك بيخ من - (البشري نام ١٥١)

(ب) انت منی بمنزلة ولدی. ترجمه اے مرزا تو میرے بیٹے کی جا بجا ہے۔

(مقیقت الوی ص ۸۸ خزائن ج ۲۴ ص ۸۹)

(ج) انت منی بمنولة او لادی. ترجمه بینی اے مرزا تو میری ادلاد کے جا بجا ہے۔ (اربعین نبرس مواد طرفیز ترائی جا سام ۲۵۰)

(و) اِنت من ماء ناوهم من فشل. ترجمه اے مرزا تو میرے بائی سے ہے اور وہ لوگ فتکی ہے۔ (اربعین نمبر اس سم خزائن ج ۱۷ ص ۱۸۳ ) به سب البام مرزا قادیانی کے مسلداین الله بونے کی تقدیق کرتے ہیں جو کہ بالکل قرآن شریف کے برطاف ہے۔ ركيمو قرآن شريف فرماتا بـ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذالك قولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل. (توبہ ۲۲) ترجمہ "بیود کتے میں عزم اللہ کے مٹے میں۔ نصاریٰ کتے میں کہ سے اللہ کے یٹے ہیں۔ ان کے منہ کی باتیں ہیں بلکہ ان کافروں کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔'' مجر قرآن فرناتا ہے۔ لم يتخذ ولد اولم يكن له شريك في الملك. (الفرقان م) ترجمه ليني الله وه ب جوكي كو اينا بينا تبين بناما اور شكوني اس كا شريك ب يحرفرايا تنشق وتخر الجبال هداً ان دعو اللرحمٰن ولداً. (مريم ١٩٠١) ترجمد بھٹ جائے زمین اور گر پڑی بہاڑ ان بر کہ وعوی کیا واسطے رحمان کے اولاد کا۔ این اللہ کے مسلد کی تردید قرآن میں بہت جگہ کی گئی ہے جو محض خلاف قرآن ابن اللہ کا مئلہ اسلام میں تیرہ سو برس کے بعد پھر داخل کرے جو کہ صرت کفر و شرک ہے وہ مجدو دین ہے یا کہ مخرب دین؟ انصاف محم علی لا موری پر ہے مجدد کی تعریف تو رسول الله علی الله نے خود اس صدیث میں قرمائی ہے۔ ومن بجد ولها دینها. (ابوداؤد ج ٢ ص ١٣٢ باب مایذ کرنی قدر المائے) لیعنی وہ مجدو ہے جو دین کو تازہ کرے کیا دین کے تازہ کرنے کے یکی معنی ہیں کہ جو شخص کفر و شرک کے مسائل الل ہنود اور عیسائیوں اور میود بوں کے اسلام مِن دافل كرے وہ مجدو ب اگر ايما شخص مجدو ب تو چريناؤ دشن اسلام كون بي اور اگر ایے ایے شرک و کفر کے الہامات و کشوف خدا کی طرف سے میں تو محرشیطانی البامات کون سے ہوں گے؟ کیونکہ کل امت کا اجماع اس پر ہے کہ جو الہام شرک و کفر کی تائید كري اور قرآن شريف و حديث ك برخلاف مول ـ وه شيطاني القاء موما بـ قرآن مجيد من فدا تعالى فرماتا بـ وان الشياطين ليوحون الى اولياء هم ليجادلوكم. (الانعام ١١١) ترجمه اور شياطين اين وهب ك لوكول كو وفي كرت ريح مين تاكه تمھارے ساتھ کج بحثی کریں جب قرآن کریم ہے فابت ہے کہ وی شیطان کی طرف ہے بھی ہوتی ہے اور خدا تعالی کی طرف ہے بھی وی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ شیطانی وی اور رحمانی وی میں کوئی الیا نشان تمیز کا ہو کہ جس سے وی شیطانی اور رحمانی میں فرق ہو سکے۔ ای واسطے سلف صالحین نے اصول مقرر کیا ہوا ہے کہ جو وحی قر آن شریف اور

حدیث نبوی بلکہ قیاس مجتد کے بھی خلاف ہوتو وہ شیطانی القاء و الہام ہے نہ کہ رحمانی وی۔ اس اصول کو مذخر رکھتے ہوئے جب مرزا قادیانی کے البامات دیکھتے ہیں تو صاف صاف شیطانی وساوس ثابت ہوتے ہیں۔ بھلا جس البام سے خدا کی اولاد خدا کے بینے ثابت ہوں اور صریح قرآن کے برخلاف ہو۔ وہ شیطانی الہام نہیں تو محد علی لا بوری خود ی فرمائیں کہ پھر شیطانی الہام کس کا نام ہے؟ تاکہ اس معیار پر مرزا قادیانی کے البامات وكثوف كو يرتكين غلام رسول فاضل قاديانى في توشير قصور كم مباحث يرتسليم كرايا ے کہ جس طرح خواب میں انسان مال بہن سے خلم ہو جائے اور اس بر حد شرعی نہیں اور گناہ نہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی کے کشوف ظلاف قرآن قابل مواحدہ نہیں۔ غلام رسول قادیانی کے اس جواب سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے کشوف احتلام کا عکم رکھتے ہیں اور ظاہر ہے احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اظہر من اختس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے البامات و کشوف وال شیطان سے یاک ند تھے۔ اب محمعلی لاموری جواب ویں کہ وہ مرزا قادیانی کے کشوف کو کیا بقین کرنے؟

تيسري بدعت

یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے خوابوں اور کشفوں کو دحی البی کا مرتبہ وے کر خود نبوت اور رسالت کا رتبہ حاصل کیا اور صریح قرآن اور حدیث کی مخالفت کر کے ملمانون کی ایک جماعت کو این نبوت و رسالت منواکی جو که قادیانی جماعت ہے اور وہ الهامات اکثر قرآن مجید کی وی آبات ہیں جن میں خدا تعالی نے جناب رسول اللہ ﷺ كوني ورسول مقرر فرمايا اور حضرت خاتم النبيين عظية كامل نبي اور رسول موئ تو پجركوني وجرنبیں کدمرزا قادیانی کائل نی ورسول ند ہوں۔

(الف) قل ياايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ترجمه كبواب مرزاكهاب لوكوا ميستم سب كى طرف الله كارسول موكر آيا مول. (تذكروص ٣٥٢)

(ب) قل انعا انا بشوا مثلكم يوحي الي. ترجمه كيواب مرزا مين بحي تمباري طرح (تذكره ص ۸۹) ایک بشر ہوں جو کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف۔

اور مرزا قاویانی کا دعویٰ ب که میری وحی قرآن کی مانند خطا سے باک ب۔

چنانچه کہتے ہیں

بخدا ياك

بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمین است ایمانم

(در مثين فاري ص ١٤٢)

لینی جو کچھ میں وی خدا ہے ستا ہوں۔ خدا کی تئم ہے کہ اس کوقر آن کی مانند اک ساتا میں بھی ایعن میں گھتے ہیں ''ان میں المان اس اور میں م

خطاء سے پاک جانتا ہوں۔ بھر اربعین میں لکھتے ہیں ''اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ جھوکو دی ہوتی ہے اپیا ہی ہے جیسا کہ قرآن انجیل تو دات دغیرہ آسانی کمایوں پر۔''

(اربعین نمبرس م ۱۹ فزائن ج ۱۷ ص ۳۵۳)

اب محمطی لاہوری فرمائیں کہ جب مرزا قادیانی کو خدا تعالی فرماتا ہے کہ تو الله كا رسول ب تمام لوگوں كى طرف اور اس الهام كو ضدا تعالى كى ظرف سے عى يقين كرتے إلى اور مرزا قادياتي فتم كھا كر كہتے إلى كدميرا ايمان اس البام برايا ہي جيما كرقرآن أجيل اور تورات ير ـ تو چرآب كا مسلمانون كويد كما كه بم مرزا قادياني كوني نہیں مانے۔ کہاں تک درست ہے؟ اگر مرزا قادیانی کو دعوی وی والہام میں سے سجھتے ہو اور ان کا وی و البام بھی وساول شیطانی سے پاک یقین کرتے ہو اور البام میں صاف لکھا ہے۔ کہ اے مرزا تو ان لوگوں سے کہدوے کہ میں اللہ کا رسول ہو کرتمہاری طرف آیا ہوں تو مجر آپ مرزا قادیانی کے مربد ہو کر کیوں ان کو رسول نہ مانو؟ ظلی و بروزی غير حقيق كاكوكى لفظ اس البام من نبيس يس يا تو مرزا قادياني كورسول مانويا صاف كبوك ہم مرزا قادیانی کو اس البام کے تراشنے میں مفتری سجھتے میں۔ کیونکد بیصری قرآن کریم کی آیت خاتم انتمین کے برخلاف اور حدیث لائی بعدی کے برعس ہے یا خدا سے ڈرو اورمسلمانوں کو دحوکہ مت دو اور چندہ لینے کے واسطے مت کبو کہ ہم مرزا قاویانی کو نی نہیں مانے اور ندمسلمانوں کو کافر جائے ہیں کونکہ باصری جھوٹ ہے مرزا قادیانی کا تو دعویٰ ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ غور سے سنو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں "شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وقی کے ذریعہ چند امر و منی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرد کیا۔ وی صاحب شریت ہوگیا اور میری وی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔' (اربعین نبرم ص ٢ خزار ج ١٥ ص ١٥٥) يه مرزا قادياني كي عبارت صاف ے کہ میری وق میں چونکہ امر بھی ہے اور ٹی بھی ہے اور جس کی وقی میں امر و ٹی ہو وہ صاحب شریعت نی ہوتا ہے۔ اس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی باشریعت نی تھے۔ قادیانی جماعت کی بھی کمزوری ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو باشریعت نی کہتے ہوئے بھیجاتی ہے۔ ر سول ہو رسمباری حرف یا ہوں تو چرا پ بی میں ختل مائے۔ (ب) مرزا قادمانی اپنی فضیات سب نمیوں پر بتاتے ہیں چائچ کھتے ہیں ۔ آنچے دادت ہر کی را جام دادآن جام را مرا یہ تمام

(در تثین ص ۱۷۱)

لینی جو توت کا جام ہرایک نی کو دیا گیا ہے وہ تمام مح کر کے جھ الکیا کو دیا گیا ہے۔

گیا ہے۔ اب محم کل الاہوری قربا کی کہ آپ کی طرح کیتے ہیں کہ ہم مرزا 5اویائی کو فیا ہے۔

ٹی ٹیس اے خالاکھ مرزا 5اویائی افضل افریل ہے کہ کل خیول کا مجموع ہوں اور پہ طاہر ہے

کہ اس کجاظ ہے مرزا 5اویائی افضل افریل ہوئے۔ لاہوری جماعت کا کہنا کہ ہم مرزا

قادیائی کو ٹی ٹیس مائے۔ کیا معنی رکھا ہے اور لاہوری جماعت کس اسلام کی ہملئے کرتی

ہے؟ نیس 5اویائی اسلام جس کا نموشہ تمایا گیا ہے جب ان کا ایجا اسلام درست ٹیس تو

درمرس کو کیا جلتے کریں گے۔ مرزا قادیائی ای فسیلت تو حضرت عاتم انھیں تھی گئے کے

بھی اور بتاتے ہیں۔ سنوا کیا کہتے ہیں لگہ خسستی المصنو فان ٹیس سنوا کیا جائے کہ داسلے المصوان انشہ تھی کے داسلے

تو صرف جا ند کو گهن لگا تھا اور میرے واسلے جائد اور سورج دونوں کو گهن لگا ہے ہی تو بکی از بالا الکار کرے گا۔ مرزا قادیاتی نے ججروش القمر ہے انکار کر کے اس کو ایک معمولی گہن بتایا ہے جس سے خابت ہوا کہ مرزا قادیاتی شق اور حصد میں فرق نہیں کرتے اور اپنی فضیلت جاتے ہیں کہ اگر کئی مین کا کے مواسطے جاند پیٹا تو میرے واسطے جاند وسورج من ماہ اور میرا تین لاکھ نشان ہے۔ (حقیق اور کی میں میں مواسک میں کہ اس من ماہ اور میرا تین لاکھ نشان ہے۔ (حقیق اور کی میں میں مواسک میں کہ اس میں کہی گھ مین کے مرزا اور لاکھ میں کہ فضیلت ہے اور اسک فضیلت جو ہزار اور لاکھ میں ہے۔ میں جو نصیلت لاکھ کو ہزار پر ہے وہی فضیلت خرزا قادیاتی محد مرار اور لاکھ میں ہے۔ ہیں۔ (معوذ باللہ مین ذالک)

(د) مرزا قادیانی اپنے زمانہ کو کالل اور رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کو ناقص کہتے ہیں۔سنو روضہ آ دم کہ تھا وہ یہ ناکمل ابتلک

میرے آئے سے ہوا کائل بجملہ، برگ و بار

(برابین احدید حصبه پنجم ص ۱۱۳ فزائن ج ۲۱ ص ۱۳۳)

ہم لاہوری صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ اقوال اور الہامات جو اوپر مذکور ہوئے۔ کی مجدد کے ایسے ہیں؟ ہرگز مجیس۔ البنتہ مدعیان کذابوں کی چالیس ہیں جو مرزا قادیاتی چلے ہیں۔ محابہ کرامؓ سے تابعین وقع تابعینؓ ہیں سے کوئی میس اگر کوئی ہے تو کوئی صاحب بتائے۔ کذابوں کی چالیس من لو۔ تو کوئی صاحب بتائے۔ کذابوں کی چالیس من لو۔

(۱) چال مرزا قادیائی: کر آر آن کی آبات بھر پر دوبادہ نازل بول بین بید چال یکی بن دَکرید کاوب مدگی نبعت کی ہے جس نے بھداد میں وکوئی نبوت کیا تھا اور کہتا تھا کہ آر آن کی آبات بھر پر دوبادہ نازل بوتی بین، سیر تھر جو پُوری بھی کہتا تھا کہ اللّٰه نور المسموات والاوض سے سید انوند میر مراد ہے۔
(دیکھو جریہ مردی)

ست و او او او میں سے میں اور میر کر اور سے اور میری عربی موری موجود ہو کہ وکی کی گئی۔ (۲) چال مرزا تا دیا گی کا ذب مرعیان نبوت کی ہے چنا نچہ سیلمہ کدا ہے قرآن کی ماند فاردق اول و فاروق فانی بنائے اور ان کو آن کی مانند ہے شکل کام کہتا تھا۔ صالح بن طریق نے بھی ایک قرآن بنایا تھا اور اس کے مرید ای قرآن کی آیات نمازوں میں پڑھتے تھے۔ شبتی شاعر اپنے عربی شعروں کو بیش کہتا تھا۔ فرشیکہ یہ چال مجی کذابوں کی ہے کہ مرزا قادیاتی اعجاز احمدی و غیرہ کو فجوہ سے تھے اور عالم کو لفکار کر سکتے ہیں کدا ہیں عربی شعرینا لاؤے حالانکہ مرزا قادیائی کے اشعار میں علاء اسلام نے بہت می غلطیاں نکال کر دنمان شکن جواب دیا کہ غلط کلام ممکمی مجودہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح پہلے کذابول' میں کہ ماں بلو میں سے سے مجمع مجزان طابل کا نشفہ دید میں

مدعیوں کی عربی غلط تھی۔ آپ کی بھی ہے۔ حتیٰ کہ غلطیوں کی فیرشیں موجود ہیں۔ درمیں میں جو راز میں کے درک حرجی کمنسوں میں میں اس کمنسوں ہیں۔

(٣) مرزا قادیانی کا سیکہنا کہ جو تھے کوئیں باتا۔ فدا اور رسول کوئیں بات اور کافر ہے۔ (دیکھو هیتہ الوق میں ۱۹۳ تران ج ۱۳ می ۱۳) یہ چال مجی گذابوں کی ہے سیر تھے جو بخوری مہدی نے اپنا چڑو دو انگلیوں میں پاڑ کر کہا کہ جو تھی اس ذات ہے مہدوے کا مشر ہے دہ کافر ہے۔ افری کذاب کہتا تھا کہ تھے کو جو تھی ٹیس باتنا وہ ضدا اور تھے تھی کوئیں بات اور اس کی تجات نہ ہوگی۔ مرزا قادیانی مجی کہتے ہیں کہ جھے کوئیں باتا۔ وہ ضدا اور رسول کو بھی ٹیس باتا۔'' (هیتھ اوق میں ۱۳۲ ترائن ج ۱۳ میں ۱۸۸)

(٣) يبهى چال كذايوں كى ہے اعلام تر آنى كاشنى كرنى جيما كدفال كومرزا قاديائى نے حرام كرويا مسلم كذا ہے نے ايك غرار موان كر سے مرف چار خاران راكھي تيس ينسى بن

مہرویہ نے بہت سے سائل کی مثینے کر دی تھی۔ ملائکہ کو توائے انسانی کہتا تھا۔

(۵) مرزا قادیانی کا وفات شخ کا قائل ہونا اور بروزی رنگ بھی شخ موگود کے آنے کا عقیدہ رکھنا ہے بھی کدایوں کی حال ہے۔ ابراہیم بزلہ کہتا تھا کدشینی بن مرئم کئے موگود بھی ہوں۔قادری بن شکیٰ نے مصر میں دگوئی شکے موگود ہونے کا کیا اور بروزی رنگ میں ظہور ہونا مونی کرنا تھا۔

(۱) مرزا قادیانی کا متعدد دعادی کرنا کہ میں مثل عسیٰ مثل صوباً میسی موجود بن مریم آدم! ابراہیم مجدد مصلیٰ مهدئ مرسول نجی تحد رمول اللہ علیٰ دجل خاری، دغیرہ وغیرہ۔ یہ چال بھی کا ذہب عدمی کرستیہ کی ہے جو کہ کہتا تھا کہ شماعتیٰ ہول۔ داعیہ ہوں جست ہول ناقہ جوں کردرح القدس ہول کیکی بن زکریا ہول کسی جوں کھر ہوں مہدی ہول مہدی ہول تحد بن حضیہ ہوں نجرائیل ہوں۔ ہوں نجرائیل ہوں۔

() رمضان شی چا عد و صورت کا گهن و کچر کرمیدی ہوئے کا دگوکی کرنا بید تمی کذابوں کی چال ہے۔ ۵۰۹ و ۵۰۸ جبری شی چاند و صورت کو گهن رمضان شی لگا۔ اس وقت تحد بن تومرت مدتی مبدویت ہوا۔ ۱۳۷۵ جبری شی چاند و سورت کو رمضان شی گہن لگا تو علی تحد باب مدتی ہوا۔ ۲۷ کے شی چاند و سورت کا گرئن لگا تو عباس کاذب مدتی ہوا۔ مرزا قادیاتی نے بھی رمضان شی چاند و سورت کا گرئن و کچے کرمہدی ہوئے کا دفوق کیا۔

(٨) مرزا قادياني كاليه كهنا كه نبوت دوقتم كى بي-تشريلي اور غير تشريلي اورتشريلي نبوت

کا صرف دروازہ بند ہے۔ غیر بختو تی ہیں بیشہ آتے رئیں گے۔ یہ چال بھی کذابوں کی ہے۔ طالائکہ رسول الشیقی نے نام انھین کے مٹی اور تشیر خود قربائی کہ لا ٹی بعدی کینی کی تھم کا نی بیرے بعد نہ آئے گا۔ مید تھ جونیوری مہدی تیج نی ہونے کا مدتی تھا اور کہنا تھا کہ منابعت تامہ تھو تھیں ہے تائی جھ نی ہوں۔ دیکھو جدیدم بدور۔

(٩) مرزا قادیانی کا اپنی رائے سے قرآن شریف کے معانی وتفیر کرنا اور اس کا نام حَمَّالُق و معارف ركهنا جيها كه أخُوجَت الأُرَّصُ أَفْقَالَهَا. كَمَعَىٰ كرتے بيل كه "زين این تمام بوجوں کو باہر کال دے گی۔ یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام مخفی استعدادت ظہور لائیں گے۔ اور جو کچھ ان کے اندر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عمدہ عمدہ دل و د ما في طاقتين ولياقتين ان مين مين - سب كي سب ظاهر مو جائين كي اور انساني توتون كا آخری نجوڑ نکل آئے گا۔' (ازالہ اوہام ص ۱۱۵ خزائن ج ۳ ص ۱۹۲) اس تفییر سے قیامت کا ا نکار ہے۔ بیبھی کذابوں کی حال ہے۔ ابومنصور کاذب مدی بھی ای طرح مرزا قادیانی كى مانندعقلي وْهَكُولْطِ لِكَايا كرتا تَمَا اوركبتا تَهَا كَه حرَّمت عَلَيْكُمُ المينة والدم و لحم المعنويو . ليتى خدا تعالى في تم رمرده خون اورسور كا كوشت حرام كر ديا بـ اس كاسير مطلب ہے۔ ید چند اشخاص کے نام ہیں جن سے محبت حرام ہے۔ (دیکھومنہاج الند) (۱۰) مرزا قادیانی کا مبدی ہونے کا دعویٰ یہ بھی کذابوں کی حیال ہے۔ مدمی مہدی تو بہت ہوئے ہیں کہ جن کا شار ساٹھ سر سے بھی زیادہ ہے ادر ہر ایک مرق ہوا کہ اسلام کو غالب كروں گا۔ مركمي ايك كے وقت اسلام كا غلبہ نہ ہوا اور وہ جھونے سمجھ گئے۔ پس کوئی وجہنیں کہ جب مرزا قادیانی کے وقت بھی اسلام کا غلبہ نہ ہوا۔ الٹا اسلام مغلوب ہوا حتیٰ کہ مقامات مقدمہ بھی مرزا قادیانی کے وقت مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے اور مسلمان نشانه ظلم وستم اورقتل عام نصار کی ہے اگر کوئی فخص مرزا قادیانی کو مہدی و مسیح موعود مانے تو صری حضرت محمد رسول اللہ سی مجر صادق کے جمٹلانے والا ہو گا کیونکہ مبدی کے وقت اسلام کا غلبہ ہوتا تھا اور اب بجائے غلبہ کے الٹا اسلام مغلوب ہوا تو صاف ثابت ہے کہ یا مرزا قادیانی وہ مبدی نہیں۔ یا نعوذ باللہ رسول کا فرمان غلط ہے۔ كوئى مسلمان محمد على كاكلمه راع في دالا مرزا قادياني كومبدى تسليم كر ك رسول الله علية كونېين جيثلا سكتار اعو ذبك ربي.

گر محد علی مرزائی نے مرزا قادیانی کی مجددیت ثابت کرنے کی طرف توجہ کی ہاور قرآن کریم کی ایک آیت کھی ہے اور وہ آیت بیہ ہے ولندکن منکھ امد یدعون الی العجیر و یامرون ہالمعروف و ینھون عن المعنکر و اولئک ھم المفلحون . (آل تران ۱۰۳) اس آیت کو چُنُ کر کے گھر علی نے خود ہی اپنے دگوئی کی تروید کر دی کہ کی حکمہ اس کی کھا اس کے کیکھاس آیت میں یالمعروف اور نمی کی طرف بلانا اور امر پالمعروف اور نمی عن ایکٹو شرط ہے۔ جب مرزا قادیا کی نے مسائل اوتار اور ایمن الشدی طرف بلایا اور تمام مرزا قادیاً کی مائیہ کرش بائے ہیں جو کہ قیامت کا مشکر اور تباخ کا قائل تھا تو پھر اس آیت سے سے کہ عاصت کا مشکر اور تباخ کا قائل تھا تو پھر اس آیت سے دو سے تو مرزا قادیاً کی جد بھر ترشین ہو سکتے۔

لاہوری صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے اور گھر اس کا جواب خود ہی دیئے ہیں کہ گو ایک صدی میں گئی مجدد ہو گئے ہیں۔ گر چڑنکہ اس صدی کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد قاریائی نے ساری دنیا کے واسطے مجدد ہونے کا دلوگئ کیا لہذا وہ مجدد ہیں اور اگر کوئی اور مختص مجمی مجدد ہونے کا دلوگ کرتا تو شاید کہا جاتا کہ ہم خاص مدی کوئیں سانئے۔ گر مصلحت اللی نے بھی چاہا کہ اس صدی کے سر پر ایک ہی مجدد ہو۔ اس لیے ان کے سواکسی نے دلوئی مجدد ٹیس کیا۔''

لاہوری صاحب کا بیکھتا بالکل غلط ہے کہ اس صدی میں صرف مرزا تادیائی نے می مجدد ہونے کا دو کل کیا ہے۔ ہم پہلے لاہوری صاحب کے موال پر جو انھوں نے فیروز پور کے جلسے میں میں موال کیے تقے۔ رسالہ تا تید الاسلام بابت ماہ فروری 1919ء سے جوبارات کئے گئے ہیں۔

مرزا تا ویائی نے جو مجدد ہونے کا دولوگ ایا ہے۔ اس سے بھی ان کی مراو نیوت
ورسالت ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب ضرورت الدام میں لکھتے ہیں کہ امام زمان و مجدد نی ولی
کے ایک وی متنی ہیں۔ اسمل عہارت مرزا تا دیائی کی ہے ہے "یاد رہے کہ امام الزمان کے
لفظ میں نی رسول محدث مجدد میں وراق الایام میں ہو تو ان باس مقارت الایام میں ہو اور تحد بھی امام زمان تھا۔"
اور ای کتاب میں تکھتے ہیں کہ "امام زمان میں ہوں اور تحد بھی امام زمان تھا۔"
(ضرورۃ الدام می من میں توزائن میں اس مع کا وقع کی قویلک مرزا تا وایائی نے
لئی کیا ہے یا مسلمہ کذاب و اسونت می ویول افر تھی تھی اس محالی اس جائز دولوئ مجدد
ہونے کا مجر صادق حضرت تھر رسول الشریخ نے کے فرمان کے مطابق اسال مجدود سے
کو اس کا علم نجیس تو ہے معم وجود مجدو کی دکھل نیس چونک محد معالم شے مدم وجود شے کی
کو اس کا علم نجیس تو ہے معم وجود مجدو کی دکھل نیس چونکہ محدود ان نے مرزا تا ویائی ہے
کو اس کا علم نجیس تو ہے معم وجود مجدو کی دکھل نجیس چونکہ محدود ان نے مرزا تا ویائی ہے

پہلے ہو جب حدیث کے صدی کے سر پر ٹی ۱۸۸۱ء میں رحوی مورد ہونے کا کیا۔ (دیکو داہب اسلام 170) اخبار بائیر میں کہا تھا کہ تھر اتھ نے مورد ہونے کا وکوئی ۱۸۹۱ء میں کہا۔ عسل مصلی میں ہی ہے۔ اصل عمارت عسل مصلی جو کہ مرزا تیاں کی کتاب ہے۔ اس کی نقل کی جاتی ہے تاکہ جوت ہو ''جم مسید لینی تھر اتھ تا کی ایک خص واقت ملک سوڈان میں ہوا۔ اس نے ۱۸۸۱ء میں وکوئی کیا ہے کہ نیجے الہام ہوا ہے کہ میں مجدد اسلام ہوں۔ میں اسلام کو حالت اولی پر لاکن گا۔'' وصل مسلی مقدام ایشین وال معلور اسلام پر اس اور روا تا دیائی۔ اور مرزا قادیائی نے ۱۸۸۱ء میں بیت کرنے کا اشتہار دیا۔

( دیکھوعسل مفلی ص ۵۱۸ سؤلفہ مکیم خدا بخش مرزائی لاہوری جماعت)

اور محمد احمد سوؤائی کا کام مجمی مین مطابق رسول الشد تیک کے تھا ادر ۱۵ سال غار میں عبادت کرتا رہا اور وہ باوجود جنگ و جدال کے اپنی موت سے مرض چیک سے فوت ہوا تھا اور کامیاب بھی ایسا کہ سلطنت قائم کر کی تھی اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں جومجود ہوا ہے۔ بتا و تو وہ بھی سنو۔

الآل تواب سید صدیق الحن خان دال بعویال کو میدد داتا گیا تھا کیونکہ اس نے احمیات است احتیار کی کہ گئی سو کتاب اکتفی اور تقسیم کرائی۔
احیاے سفت اور تعبید و میں مجمدی میں وہ کوشش کی کہ گئی سو کتاب لکھی اور تقسیم کرائی۔
ودمرے موانا احمد رضا خانصاحب بریلی مجمد چیوموس صدی میں ان کی ہر ایک کتاب کے سرورت پر تکاما جاتا تھا کہ مجدد مائے حاضرہ اور ودسو کتاب ان کی تردید فراجب باطلمہ میں شاک ہوئی۔ تیسرے مجدد صاحب حضرت ابد الرجمائی صوادی مجدعی صاحب موتلیری میں۔
جیسے جنوں نے آریوں بیسائیوں کے دوش کتابی لکھیس اور مفت تقسیم کیں۔

مجالس الابرار میں لکھتا ہے کہ علائے زمان جس کو نافذ اصادیث نبوی سمجھیں اور جس کا علم وفضل علائے زمانہ ہے بڑھ کر ہو۔ علاءاس کو مجدد تعلیم کرتے ہیں ہرا ایک مجدد - میں میں میں د

کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے۔

مرزاً تادیانی کے زاند میں مجد احد سوافانی اسال لینز، امام بیکی، شخ اور اس، کی میں اس کے مردا تو این اس کے مردا اور ان کی مردا اور ان کی مردا تادیاتی جو شخیہ اور ان کا استحداد ہے کہ مرزا تادیاتی کے سواچ چکھ کی کے دوائی تیس کیا۔ ان کو سی مجدد اور اور دکھنا تو بہ ہے کہ مدی الآتی ہی کے ہے اس کے اس کو کی مجدد کے مجدد کے برطاف تھے۔ اس لیے اس کو کوئی مسلمان مجدد شخیہ برطاف تھے۔ اس لیے اس کوئوئی

(٢) عقيده محدد صاحب: منداكى ذات يجون ونيكون بتحبه ادر ماند ي پاك ب-

عقیدہ مرزا قادیائی:۔ فدا تیدو ہے کی طرح ہے اور اس کے بیشار اعضاء اور تاریخ میں جو کہ معمورہ عالم میں چیلی ہوئی بین اور خدا تعالیٰ اٹھیں تاروں کے ذریعہ ہے لاتھ کام کرتا ہے۔

(٣) عقیدہ محدوصاحبؓ ۔ خداشکل ومثال سے مبرا ہے۔

عقیدہ مرزا قادیانی: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ'ایک وقعہ تمثیل طور پر جیسے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے تی چیشیگا ویال کئیس جن کا یہ مطلب تھا

کہ ایسے واقعات ہونے عاہمیں۔تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا تعالیٰ ك سامنے پيش كيا اور الله تعالى في بغير كى تال كے سرفى كى قلم سے اس پر وستخط كر دیے اور وستخط کرتے وقت قلم کو چیٹر کا جیما کہ قلم پر زیادہ سیائی آ جاتی ہے تو ای طرح جھاڑ دیتے ہیں اور پھر وستخط کر دیئے اور ای وقت میری آ کھے کھل گئ اور اس وقت میاں عبدالله سنوري محبد ميں ميرے ياؤل وبا رہا تھا كدال كے رو بروغيب سے سرخى كے قطرے میرے کرتے اور اس کی نولی پر بھی گرے اور عجب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا۔ ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہ تھا۔ ایک فيرة دي اس راز كونبيل مجيح كا اور شك كرے كا كونكه اس كوصرف ايك خواب كا معامله محسور ہو گا گرجس کو روحانی امور کاعلم ہو۔ وہ اس میں شک نہیں کرسکا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا ہے۔ (حقیقت الوی ص ۲۵۵ نثان نمبر ۱۰۱ خزائن ج ۲۲م ۲۲۵) برادران اسلام! مرزا قادیانی اس زیارت خدا کو حقیقی سمجھتے ہیں اور جو محض بیہ یقین نہ کرے وہ غیر آ دمی ہے اور راز سے ناواقف ہے ای طرح کا کشف حضرت سیّد الطا نفه پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی " نے دیکھا تھا۔ گر اٹھوں نے فرمایا کہ شیطان دور ہو۔ مگر مرزا قادیانی اس کو کشف حقیق سجھتے ہیں اور خدا تعالی کی زیارت حقیق تمثیلی شکل میں یقین کرتے میں حالاتکہ مجدد صاحب کے ندہب میں خدا کی ذات شکل و مثال ہے مبرا ب\_ محمع لا مورى بتا كت بي كدسرفى كس كارخانه كى تقى؟ اس ي تو ميح كا آسان یر رہنا اور کھانا بینا وغیرہ ثابت ہو گیا کیونکہ سرخی کے رنگ کے کارخانے خدا کے باس ہیں تو کارخانہ میں آ دمی بھی ہوں گے۔ بس جس طرح خدا ان سب کو روٹی دیتا ہو گا۔ نسیح کو بھی دیتا ہوگا کیونکہ ایانہیں ہوسکتا کہ خدا تعالی اینے رنگساز ساف کوتو روثی دے اور مسیح کو ردٹی نہ دے اور بول و براز کے واسطے اپنے رنگسازوں کو تو جگہ دے ادر سیح کو نہ وے اگر کوئی ہے جواب وے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے اور خیالی سے حقیقی نہیں تو اس کا مرزا قادیانی نے خود رد کر دیا ہے کہ سرخی کے قطرے مرزا قادیانی کے کرت اور عبداللہ کی ٹولی پریڑے ادر کر تہ موجود ہے جس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ قلم دوات لے کر مرزا قادیائی کے تجرے میں آیا تھا۔ جب کرتا مرزا قادیانی کا سرخی ہے رنگا گیا تو ٹابت ہوا کہ ریہ تمثیل و تفکل خدا سرخی کے دجود کی طرح حقیقی شکل تھی اور یہ باطل ہے کہ خدا کی شکل ہو مرزا قادیانی اس کشف کو شیطانی وساوس سے پاک سمجھتے ہیں تو حقیقی کشف ہوا۔ مرزا قادیانی کا ہر ایک کشف وخل شیطان سے یاک ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی کا عورت بنا ادر

فعا اتعاقى كا ان سے طاقت رجولت كا اظهار كرنا جو كد يار محمد صاحب وكل في اپنے فريك فبر ٣٣ اسلام قرباني كے مقولا پر كلھا ہدورست ہوا اور مرزا قادياتي ها كى بور طابت ہوئے۔ جن سے عالم كشف من خوا اتعالى في طاقت رجولت كا اظهار كيا مجدد الف قائی كه كر مرزا قادياتي كو الزام سے برك كرتے ہيں۔ ويكيئے تحد على ايم اسے كيا جواب ديج ہيں؟ ان كے فزو كيا بھى اگر مرزا قادياتى كے کشوف احتاى ہيں اور قابل مرا تا بال مرا اتقابل ميں اور شدى اليے في مرا تا بال كيا ہے كيا مرا تا تا ہى كے ہركر تيار فيمل اور شدى اليے فيش کشف كو جود تسليم كر سكتے ہيں۔ ويكھ مائے كے ليے ہركر تيار فيل اور شدى اليے فيش کشف كو جود تسليم كر سكتے ہيں۔

(٣) عقیمہ مجددٌ صاحب: نبت پدری وفرزعری خدا کی ذات میں ممال ہے۔عقیمہ مرزا قادیائی: خدا نے مرزا قادیائی کو اپنا فرزعہ کہا ہے۔ دیکھوالہام مرزا قادیائی ائع دلدی س میرے میٹے دریکھوالبشرٹی ص ۴۹ جلدا دہ) انت من ماتھنا و ھم من فیشل اے مرزا قادیائی تو تھارے بائی ہے جاور دولوگ تشکلی ہے۔

(اربعین نمبرس ص ۱۲۳ فزائن ج ۱۷ص ۱۲۳)

(۵) عقیدہ مجدوصاحب فدا تعالی کسی کی کفو میں سے نہیں۔

عقید و مرزا آدیائی۔ خداکی کفومغل ہے کیونکہ خدا تعابی مرزا آدیائی کو فرماتا ہے کہ اَفاجیٹ (تذکرہ ۴۰ میلی اے مرزا میراظیور تھے ہوا ہے۔ جب خدا کا طهور مرزا ہے ہوا تو خدا تعالی مثل کہ جو ہوا اور تمام مرزائی خاتمان قادیائی خدا کے ہم کھو ہوا۔ مرزا ہے ہوا تو خدا تعالی مثل میں """۔

(٢) عقيده مجدو صاحب اتحاد اور طول خداكي ذات مي عيب ب

عقیدہ مرزا اور ایل است استون کی دور ہو گئے ایک کشف کی تفریخ کرتے ہوئے گئے ہیں۔ یس نے ویکھا کہ در کی استولی ہوکر استونی ہوکر کے دیکھا تو میرے ادار اس کے اعتماء اس کے استونی میں استونی ہوکر ہوگئی ہوگئی ہوکر ہوگئی ہوگئی ہوکر ہوگئی ہوکر ہوگئی ہوکر ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوکر ہوگئی ہوگئی

(٤) عقيده مجرد ماحب بروز وتكون خداكى جناب ميس عيب ومروه ب؟

عقیدہ مرزا تادیائی ۔ مسئلہ پروز پر تو مرزا تادیائی کی مشین موت و رسالت کی مشین موت و رسالت کی تمام کلول و پرون کا مدار ہے۔ آپ کو بی و تمام کلول و پرون کا مدار ہے۔ آپ کو بی و رسول ہونے کا دُم کرتے ہیں۔ (دیکھواکی تلکی کا ادالہ معنظ مرزا تا دیائی کرشن جی مہارات ہونے کا بھی پروزی رنگ ہی دولوگ کرتے ہیں بلکہ تمام انہیاڈ کے بروز ہونے کا وگوئی سے مرزا تادیائی فرماتے ہیں۔

آدیم نیز احمد و مختار در برم جاسهٔ بهمه ایرار

(در مثين ص اسما)

لین آدم علید السلام سے لے کر احمد مخار میک کئی جس قدر نی ہوئے ہیں میں

سب کا بروز ہول.. (۸) عقیدہ مصرت محیدوٌ صاحب: ۔ خدا کے پیدا لیتنی ظاہر ہونے کا کوئی زمانہ نہیں

معقیرہ میرزا قادیائی:۔ خدا تعالی سے ظہور کا زُمانہ میرا زبانہ ہے لینی چروس میں صدی اجری و ۱۸۸۸ء بموجب البام الت منے و النا منگ لینی جب خدائے مرزا کو میموٹ کیا ہے ہے خدا کا ظهور میں جوا

(٩) عقیده مجدد صاحبٌ: \_كوئي خاص مكان خدا كے رہنے كانبيں \_

عقیده مرزا آوادیانی: البهام مرزا آوایانی آلاکُرُض و السندا معکف تحکه معی
ترجرد آسان ادر زمین جمرے ساتھ بین جیسا که دو بیرے ساتھ بین (هید الدی ۵۵
تربیری تا ۲۳ م ۸۵) مرزا آوادیانی جب آوایان کے رہنے والے تھے ادر خدا گی ان کے
ساتھ قیا تو خدا کا مکان آوایان بین بھا کیونکہ دومرے البام بین خدا فرماتا ہے۔ آفت
مینی بعدولته توحیدی و تفویدی. ترجمداے مرزا تو بھی سے ایسا کہ جیری
توجید اور تقرید (هیتت الدی ص ۲۸ فرائن تا ۲۳ م ۸۵) جب مرزا آوادیانی خدا کی توجید
ادر تقرید بے تو جس بگد پر مرزا آوادیانی کی سکونت ہوگی۔ وہیں خدا کی سکونت ہوگی۔

پگر البام مرزا قادیانی انت منی بعنولد عوشی. ترجمہ تو جھ سے بحزلد میرے عرش کے ہے۔ اس البام سے صاف فلاہر ہے کہ قادیانی خدا کا عرش ہے اور عرش پر خدا متم ہے۔ کیس مرزا قادیانی اور قادیان خدا کا مکان ہوا۔

(۱۰) عقیدہ مجدد صاحب: اس کے وجود پاک میں نقص وعیب نہیں۔

عقیده مرزا قادیانی: خدا تعالی تلطی کرتا ہے جیسا کر اس نے قلم دوات میں ذال کر دوبا لگانے میں نقلم دوات میں ذال کر دوبا لگانے میں نظی کی اور جب اس کی نظیمی ہے قلم پر زیادہ سیادی برخی گل تو اپنی نظیمی کو قلم جھاڑ کر دوست کیا اور پھر بیظیمی کی کہ قلم کو جھاڑتے دوت بدند دیکھا کہ مرزا قادیاتی اور عبداللہ کے کپڑے فراب ہوتے ہیں۔ ایک ہے تیزی ہے قلم جھاڑا کہ کرتا اور فوی پر مرتی کے قطرے جا گرے۔ ایک نلطی تو انسان بھی نہیں کرتا کہ دومروں پر حجاڑ کر کپڑے قراب کر دے جگہ دیکھر جھاڑتا ہے۔

(۱۱) عقيده مجددٌ صاحب ـ راجه كرش ورام پسر جمرت ني و رسول نه تھے۔

عقیده مرزا قادیانی: گرش درام چرر و بهاد یو فیره بررگان الل بهور مب بی عضیده مرزا قادیانی: گرش درام چرر و بهاد یو فیره بررگان الل بهور مب بی چانچه جود به چیا که کلیجة بیل کرم ایک بی کا نام بجی بیل مرئے پائچه جود کیا ہی کہ جی بیل بیل مرئے والا اور پروش کرنے والا اس کا نام بھی بھی کو یا گیا ہے" و تر حرفیق کرنے والا اس کا نام بھی بھی کو یا گیا ہے" و تر حرفیق کن الله صاحب مولوی مرزا قادیاتی فیل کرنے والے اور پروش کرنے والے تھے گر مولوی ثناه الله صاحب مولوی مولوی کا بیل کا نام بھی تھی کر مولوی کا دو قود تی ان کے مقابلہ میں فوت مولوی کا دو قود تی ان کے مقابلہ میں فوت ہو گئے اور پروش کرنے میں مرزا قادیاتی رب العالمین بھی بین گے۔ گر چندے تو اب تک بھی مائے ہیں۔

 کے واسلے ترقیب نمیں دی اور نہ خود معبود ہے۔ الل ہنود کے بزرگوں نے اپنے آپ میں مطول ذات باری تعالی جائز کھا اور محفول کے وں کو مطول ذات باری تعالی جائز رکھا اور محفول کے وں کو اپنی عبادت کی طرف نگایا اور محفول کے وں کو اپنی واسلے جائز قرآر دیا۔ اس دیل ہے کہ خطا کے مظہر ہیں۔ ان میں خدا ہے۔ اس لیے وہ تغییر نمیں ہو سکتے ۔'' مجدد صاحب' کا فرمانا قرآن شریف کے مطابق ہے کہ خدا تعالی جس کو نبوت و بتا ہے۔ وہ تکلوق کو اپنی عبادت کی طرف نمیں بلاتا اور کرش نے تکلوق کے سے اپنی عبادت کی طرف نمیں بلاتا اور کرش نے تکلوق کے اپنی عبادت کی طرف نمیں بلاتا اور کرش نے تکلوق کے اپنی عبادت کی طرف نمیں بلاتا اور کرش نے تکلوق کے اپنی عبادت کی طرف نمیں بلاتا اور کرش نے تکلوق کے ساتے تابی عبادت کی طرف نمیں بادت کا طرف نمیں بلاتا وادر کرش نے تکلوق کے ساتے تابی عبادت کرائی اور خدا بنا چنائی۔ گینا شرف کسل

من از بر سه عالم جدا گشته ام جي گشته از خود خدا گشته ام

کیا بہ شرک نہیں۔ معجزات میے کو کس سند سے شرک کہد کر انکار کرتے ہیں۔ مَاكَانَ لِبَشُوا أَن يُوتِيهِ اللَّهِ الكتابِ والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادلي من دون الله. (العران 24) ترجمه كي إنسان كو لا أق نيس كه خدا اس كو كتاب اور عقل ادر نبوت عطا کرے ادر وہ لوگوں کو کیے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بنو۔ پس نص قرآنی سے ثابت ہے کہ مشرک کو خدا نبوت و رسالت نہیں دیتا۔ پس مجدد صاحبٌ کا عقیدہ درست ہے اور مرزا قادیانی کا عقیدہ کہ کفار کے لیڈر اور بادشاہ ادر رہبر بھی نبی و پنیم ہیں۔ غلط ہے، اور ہندوؤں کے اصول کے ہموجب کرشن جی برمیشور کا ادتار ہیں جو كدالل بنود كے اعتقاد كے مطابق عبدہ نبوت سے بردهكر بے ليعنى اوتارتو نعوذ بالله خود خدا بی موتا ہے اور رسول مخلوق ہوتا ہے اس لیے اوتار کرش کو رسول کہنا غلطی اور اس کی ہنگ ہے۔ کہ خدا کے مرتبہ ہے گرا کر رسول بنایا علاوہ ازیں اس طرح تو کفر اسلام کا فرق ندر با - دوم! اگر بقول مرزا قادیانی الل بنود و الل اسلام میں پھر فرق نہیں تو کرش کا بروز سوای دیاند تھا جس نے کرش جی کی نظم تنائخ اور انکار قیامت کو ترتی دی یہ کیونکر ہو سكا ہے كەكرى جيها دہرم كا حاى مسلمانوں كے كر جنم لے كر مرزا غلام احد بن كرخود اسين باته سے ويد مقدس و شاستر اور ند بب ابل بنود كا ردكر سے جبکه يہلے كرش جى نے باسد ہو اور دیوی کے گھر میں جنم لیا تھا تو راجہ کنس کو مارا اور ۱۷ جدھ لینی وہرم کی خاطر جهاد لیتی جنگ کیے۔عقل شلیم کر سکتی ہے؟ ایہا بهادر شخص اور ظلاف اصول الل ہنود مسلمانوں کے گھر پیدا ہواور پھر رقیق القلب اپیا ہو کہ تکوار کا نام من کرغش کھا جائے اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے اقرار کرے کہ پھر ایسے البام شائع نہ کروں گا۔

خاتم النبيين ﷺ كى شريت كى متابعت كريں كے۔

(دیکو کتیات امام روانی حضرت مجد الف خانی سفید ۲۳ مکتوبات کا دفتر مهم ترجد اردد) عقیده مرزا قادیانی میسی فوت ہو کیے چین ود چرگز نمیس آ کیے ہی خان ل جونے کی حقیقت حضرت محمد رسول الشدیجائی کو فیہ بتائی کئی تھی۔ وہ مجھ کو بتائی گئی ہے۔ وہ مید ہے کہ آنے والا تی عمل جول۔ وشش سے مراد قادیان ہے این مریم سے مراد مرزا نظام اتھ ولد ظام مرتضی ہے اور صدیحوں میں جونزول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے منتی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے چیں۔

"جب حضرت مسيح" ودبارہ اس دنیا عمی تشریف لائمیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آ قاتی واقطار میں مجیل جادےگا۔"

(پراین احدیدص ۹۹۸ و ۹۹۹ تزائن ج اص ۵۹۳) یہ ربوبو اس وقت کا لکھا ہوا ہے جبکہ مرزا قادیانی مسلمان عصے اور مسيح كو زندہ ا آسان پر لفین کرتے تھے۔ لینی یہ رابو بو ۱۸۸۲ء کا لکھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی اس وقت مولوی محرصین صاحب کے ہم اعتقاد تھے۔اس واسطے مولوی محرصین صاحب نے مرزا قادیانی کی درخواست پر رایویو کیا اور به قاعدہ ہے که تحریف میں مبالند کا ضرور استعال ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے مبالغہ کے طور پر مرزا قادیانی کی تعریف کر دی جیما کہ ہرایک ر ہو ہو نولس کرتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے برامین احمدید کے رہویو لکھتے میں مبالفہ کے طور پر مرزا قادیانی کی تعریف کر دی تو کوئی بات ہے؟ مرزا قادیانی کی تحریر یں جب بتا رہی میں کہ اس ربع بولکھنے کے بعد مرزا نے خلاف شرع دعاوی کیے اور فنتح اسلام، توضيح مرام، ازاله اوبام من اين كفريات درج كيد تب مولوي محمد حسين صاحب بنالوی نے اپنا رہو ہو والی لے كر مرتے دم تك مرزا قادياني كى مخالفت كى ان ير كفر كے فتوے لگائے سب سے اخير كا فتو كل ان كا الل سنت والجماعت امرتسر ميں جمعيا تھا كمرزائيول كو احدى كبنا كناه ب چونكه يه غلام احمر كمريد جي- اس داسط أن كو مرزائی کہنا چاہے یا غلام احدی کہنا چاہے۔صرف احدی کہنا غلط ہے کونکہ احدی مسلمان ہیں اور غلام احمدی قادیانی نبی کی امت ہونے کے باعث غلام احمدی یا مرزائی ہیں۔ پس الی تحریر کو پیش کرنا جو که مرزا قادیانی کے دعادی خلاف اسلام والہامات و کشوف، بد شرک اور کفرے بہلے لکھا تھا۔ سخت دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اخیر میں انھوں نے ترويد كردى اور مرزا قادياني كا كفر وشرك تمام دنيا پر ظاهر كرديا تو پہلے رايو يو جولكها تمار ردی ہوگیا۔ روی مضمون کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایک امیر قوم کے دگ کی ثان کے بدید ہے اخر میں مولوی صاحب نے اثاعت اسلام کا مسلد چھیڑا ہے جس کا جواب وینا ضروری ب البذا مم اخیر میں جواب عرض کرتے ہیں -مسلمان غور سے برحیس اور جواب کے واسطے تیار ہو جا کی ناکد مرزائی دموکہ سے ان کی جیبوں سے اشاعت اسلام کے بہانہ سے روپیر نہ نکال اس اور بھی روپیر مرزائیت کی اثاعت میں خرچ ہو۔ اشاعت اسلام: مولوى صاحب صنى ٢٩ بر لكية بي "اس زمانه ميس جب وعوت الى اسلام کے کام کی طرف سے مسلمان غافل ہورہے تھے اللہ تعالی نے اس صدی کے محدو کواپی جناب سے میدالہام کیا کہ وہ ایک جماعت اس غرض سے تیار کرے کونکہ زمانہ کی ضرورت کے مطابق کام مجدد کے میرو کیا جاتا ہے اور بیدز ماند ایا آ گیا تھا کہ اسلام بر

ایک طرف سے دوسرے غرابب کے حملول کا شکار ہونے لگا۔ ایے وقت میں اگر اللہ تعالى اين دين كى تائيد ندكرتا تو دنياش اس كا وجود باتى ربنا مشكل تفاله الله تعالى في ا بي نضل سے صدى كے مجدو كے سرو بدكام كيا اور استحكم ديا كدوہ اسلام كے منور جرو کو پھر طاہر کرے چنانچہ آپ نے آخر تک بھی کام اشاعت اسلام کیا۔'' الخ۔

الجواب: محمع لل اورى في جواس عبارت من كلها ب كمسلمان وعوت اسلام كي طرف ے عافل تھے۔ غلط ہے سب سے پہلے اس کی فکر سرسید کو ہوئی مرزا قادیانی سے پہلے سرسيد نے اسلام كا منور چرہ وكھلايا اوربہت سے مسائل اسلام كى الت بلت كر كے مخالفین یادر یوں کو دندان شکن جواب دیئے اور خطبات احربیہ کتاب لکھی ادر انگریزی میں شالع كى جس كى وجد سے اسلام ولايت من جلنا شروع موا اور عبداللہ كوليم شيخ الاسلام بار اگر یک تجدید ے کہ خالفین کے اعتراض سے ڈر کر مسائل اسلام کی تاویل کی جائے جو كدايك فتم كا انكار بي توبية بيرتبديد سرسيد بدرجه اعلى كر چكا ادر وي أكبر مجدد بي مرزا قادیانی نے بھی سرسید کی بیروی کی اور وفات مس اور محالات عقلی اور قانون قدرت کے الفاظ سيكيم محرفرق صرف بيب كرسيدكى غوض كيك كمان كى نديمى اس في معقول طریقہ سے حضرت میے کے بارہ میں بحث کی اور میے کی خصوصات کی تردید کی۔میے کی

(١) مسيح كا بلا باب بيدا بونا چونكه به عيمائيول كي تحوكر كا باعث بو كا كيونكه خدا كا بينا خدا ہوتا ہے اس لیے سرسید نے مسیح کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کیااور انجیلوں ے ثابت کیا کہ سے پوسف نجار کا بیٹا تھا۔ (معاذ اللہ)

(٢) خصوصيت مسيح كردوباره آنے كي تقى بس كرداسط حيات مسيح لازم ب- سرسيد

نے نزول مسیح و آید مبدی سے بھی اٹکار کیا کیونکہ طبعی مردے بھی واپس دوبارہ دنیا میں نہیں آئے۔ (معاذ اللہ)

(٣) خصوصیت معجزات مسيح مردول كا زنده كرنا اور زاداند عول كوشفا دينا۔ برندے مثی ك بناكر ان يل روح پيونكنا- مرسيد في ان معجزات سي بهى الكاركيا اور تاويل كى-مرزا قادیانی بھی مرسید کے پیرد ہوئے۔ معجزات میے سے انکار کیا۔ تاویل کی ادر مسمریزم کها اور میح کی خصوصیات کی تروید کی اور مولوی چراغ علی کی کتاب" عالات صلیب" و کچھ کر وفات مسح کوا بی مسیحت کی بنیاد بهایا چونکه مرزا این غرض رکھتے تھے اور بیری مریدی کی دوکان کھولنا جائے تھے۔ اس لیے انھوں نے میچ کے رفع جسمانی ونزول جسمانی سے تو الکارکیا گرفرض نے ان کو مجدور کر دیا کہ نزول کی کو بنا جائے کیونکہ حدیثی میں برواں کئی کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو انظار ہے۔ اس لیے مرزا قادیائی نے سوچا کہ حدیثی کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو انظار ہے۔ اس لیے مرزا قادیائی نے سوچا کہ الکارکیا چیکا یہ یہ دوئائی معمول تھا کہ نزول بغیر رفع کے عاب ہو کیونکہ جب شملہ ہے کی افضاں کا آنا تاہم کی کا تا تسلم کیا جائے آئی ہے۔ اس لیے فضل کا آنا تسلم کیا جو ان جو باتا ہے۔ اس لیے مرزا قادیائی نے اہل ہود کے باللہ مسائل طول و بروز کا مہارا لیا اور تاویل افتیار اس طرح کی کہروہ کو ان کی دوحانی مزول ہوگا۔ جس اکر المیارہ کا مجدود ہو ان ہوگے۔ کہ اس کے کہروہ ہوا تھا۔ نزول کے متنی پیدا ہوئے کہ اس میں کے کرئی تھوں ہوا تھا۔ نزول کے متنی پیدا ہوئے کے کہ اس حمل میں پہلے گی ایک ہو کے ہیں۔ جب دو سے فید ہو تھی میں پہلے گی ایک ہو کے ہیں۔ جب دو سے فید ہو سے جن میں پہلے گی ایک ہو

(۱) من می کی فر مصر کے علاقہ میں میسی من مرکم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکمو کاب الخار) (۲) ایرانیم برلد نے میسیٰ بن مرکم ہونے کا دعویٰ کیا۔ (دیکمو دید مہدو)

(٣) شيخ محد خراساني في مح موجود موت كا دعوى كيا- (ويكو بريرمدديه)

مل سیویت تو بہت میں صرف اقتصار کی فرض ہے تین لکھے ہیں۔ جب سے
مدعمان اپنے دوگئ سیویت تھی جموئے سیحے گئے تو مردا قادیائی عینی بن مریم کس طرح
ہو ایک جو سیحتے ہیں؟ جکدان ہے بھی کئے کے کام ندہوئے بلد اسلام ایسا مغلوب ہوا کہ کسی
کے وقت ندہوا تھا۔ تو چگر سے کہوگر سے گئے موقود ہو سیحتے ہیں؟ مردا قادیائی نے ندمرف
کی وقت مدہوں ہونے کا دوگئ کیا بلکہ بہت پریٹان دوگئ کیے چنانچہ کلھے ہیں "میں آدم
ہوں۔ میں نورج ہوں۔ میں ابرائیم بھوں میں اسحاق ہوں۔ میں گھتھوب ہوں۔ میں
اسکیل ہوں۔ میں مردئ ہوں۔ میں داور ہوں۔ میں عین مرکم ہوں۔ میں جمد مظلیۃ

ہوں۔ آخر کرش آر بین کا بادشاہ ہوں۔'' (دیکھو تھ چید اوی س۸۲ مِس ۸۵) طالائکہ کی مدیت بٹس فیمل لکھا کہ آنے والے می کے اس قدر دعاوی ہوں کے اور وہ کرش بھی ہوگا۔ اب موال یہ ہے کہ مرزا قاویاتی اور ان کے مرید کس اسلام کی اشاعت کرنا چاہج بیں۔ مرتبد کا اسلام جو مرزا قاویاتی الفاظ تبدیل کر کے بیش کرتے بیں جو کہ اصل میں تیج بین اور معتزلہ کی باتھی بین یا اصلی اسلام جو کہ رمول اللہ اور سی برکرام و تابعین و تی تابینی اور اوبلاء اور بجدوین کا ہے جب تک اس بات کا فیعلد نہ

تب تک مسلمان برگز برگز چندونبین دے سکتے۔ مرزا قادیانی نے جو اسلامی مسائل کی ألث بليث كى ب اور شرك اور كفر ك الهالات اور كثوف جو اسلام من داخل كيداس ے تو مرزا قادیانی نے بجائے منور چرہ اسلام کے ساہ داغدار چرہ اسلام کا دیکھا یا چنانچر توضیح مرام ص ٢٩ پر لکھتے ہیں۔ "اس كے انسان كے فنافى الله مونے كى حالت يس خدا تعالی ایل یاک جلی کے ساتھ اس پر ایعنی انسان پر سوار ہوتا ہے۔ یہ ہے قادیانِ اسلام اور پھر جو جوعقائد عیمائوں اور آراول کے تھے۔ اسلام میں داخل کیے۔ ایک عیمانی اگر مسلمان بوتو اس كوكيا فائده موايمليه وه حضرت يميني كو خدا كا بينا ماننا تفار مكر اب مرزائیوں کے ہاتھ پر مرزائی ہو کر مرزا قادیائی کے البامات کے بموجب ان کو خدا کا صلِّي بينا اور خدا كے يالى سے پيدا شدہ خدا كا بينا تسليم كرے گا۔ ديكھو الهام مرزا قادیالی۔ اسمع ولدی انت منی بمنزلته ولدی انت منی بمنزلة اولادی. انت من ماننا وغیرہ وغیرہ اور اگر کوئی آرید مسلمان ہو اور قادیانی عقائد اسلام کے مطابق مرزا قاویانی کو کرش کی کا اوتار مانے اور باطل سائل ادتار اور حلول اور تنائخ جسکا نام مرزا قادیانی نے بروز کہا ہے۔ دیکھو توشیح مرام ص۱۳ میں لکھتے میں ''اس جگہ خدا تعالیٰ كي آئے سے مراوح حرت محد كا آنا ہے" تو وہ حران ہو گا كد اسلام ميں بھى وى باتيں اور فاسده عقائد و باطل سائل بین جن کوش چیوژنا عابتا بون - جب وی سائل یهان بحى بين تومسلمان مونے كاكيا فاكده؟ آرىياوك روح اور ماده كوقد يم مانت بين محرمرذا قادیانی نے بھی اپنی کتاب توضیح مرام میں روح اور مادہ کی قدامت کھی ہے پھر کس منہ ے آراوں پر شرک کا الزام دیا جاتا ہے کہ وہ روح اور مادہ کواناوی مانتے ہیں۔ دیکھو مرزا قادیانی کیا لکھے ہیں"اب جبدیہ یہ قانون الی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم جمع قوائے ظاہری و باطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود سے بطور اعضا کے واقعہ ہرایک چیز ایے محل ادر موقعہ پر اعضائی کا کام دے رہی ہے اور جرایک ارادہ خدا تعالی انص اعضا کے وربعہ سے ظہور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیر ان کے توسط کے ظہور میں آتا۔ الح

(توقی مرام ک ۱۵ در آن ساس ۹۰) ناظرین کرام! پہلے مرزا قادیائی لکھ آئے ہیں'' کہ قیوم عالمین ایسا دجود ہائظم ہے جس کے بیشار ہاتھ بیشار بیراور ہرا کیہ عضوائ کثرت سے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اورطول رکھتا ہے۔ (توخی مرام م ۵ء خوائن تا ۳ میں ۹۰) اب مزید برآس لکھتے ہیں چیسے قوائے اس عالم کے حضرت واجب الوجود کے لیے بطور اعضاء کے کام دیے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اس مسئلہ میں آربوں کے ہم خیال میں کیونکہ آرم بھی مانتے ہیں کدروح اور مادہ کو خدا نے نہیں بنایا ساناوی ہیں۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ عالم کے جیج قوائے خدا تعالی کے اعضا ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس وجود کے اعضاء ہوں۔ وہ وجود اور اس کے اعضا ایک ہی دفت کی ساخت ہوتے ہیں۔ پس جب سے خداتب سے اس کے اعضا اور تمام عالموں کی پیدائش احزاج و آمیزش و حرکت مادہ روح سے ہوتی ہے جومرزا قاریانی کے ندہب میں خدا تعالی کے اعضا میں تو لديم موئے كيونكه خداكى ذات سے اس كے اعضا جدانيس موسكتے۔افسوس يمي اسلام مرزائی پیش کرتے ہیں اور ای واسطے مسلمانوں سے چندہ لیتے ہیں۔ ایسا کون پیوتوف ہو كا كداين باتھ سے اسلام كى جنك وہنى كرائى۔ مولوى صاحب لكھتے ہيں كداللہ تعالى نے مجدو کو ایک جماعت دی جو اس کے دین کی اشاعت کرتی ہے۔ مولوی صاحب! کو واضح ہو کہ مرزا قادیانی سے برھ کر کاذب معیان کو جماعتیں ملتی ربی ہیں مسلمہ کذاب کو یا کی ہفتہ کے قلیل عرصہ میں ایک لاکھ ہے اوپر جماعت مل گئی تھی جو کہ اس کے باطل عقائد کی ترویج وتحریک و تائید و اشاعت کرتی تقی اگر حضرت ابو بکرصدیق " اس فتنه کوفرو نه كرتے اورمسيلمد مارا نه جاتا تو اس كى جماعت ايك كوبھى مسلمان نه رہنے ديتی اور لطف یہ بے کہ مرزا قادیانی اور مرزائوں کی طرح مسلمداور اس کے بیرو بھی یہی کہتے تھے کہ حققی اسلام بی ب جوسیلمه چش کرتا ب خانه کعیه کو بیت الله کهنا شرک ب- میں محد الله كا نائب بول جس طرح موى " كے ساتھ بارون تھا۔ مرغ كوحرام كر ديا ايك نماز معاف کر دی اور حقیق اسلام کا مدی تھا بہود زنگی کاذب مدی کی جماعت یا ی کروڑ یا فی لاکھ تھی۔ وہ بھی ان کے بقول اشاعت کے واسطے خدانے اس کو دی تھی؟ (تذكرة المداب س ١٢٣) حن بن مياح كو بهي خدا تعالى نے ايى عى زبروست جماعت دى تقى کہ دنیا بجر کی سلطتیں اس سے کا بیتی تھیں اور وہ اینے اسلام کی اشاعت کرتے تھے۔علی محمر باب کی جماعت تو اب تک کام کر رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے اور استے اسلام کی اشاعت کرتی ہے۔ جناب محم علی لاہوری یہ سوانگ جو مرزا قادیانی نے بھرا ہے۔ کوئی نرالانہیں اور ندان کی جماعت نرالا کام کر رہی ہے۔ سب کاؤب مدعی ایما ہی كرتے آئے ہيں۔سيد محم جونيوري كى جماعت اليى جوهيلى تقى كد جوان كے عقائدكى تخالفت كرتا اس كوقل كر ديتے۔ به محد على لاجوري نے بانكل غلط لكھا ہے كه مسلمان اشاعت

کی طرف سے بالکل عافل تھے۔ اشاعت اسلام تو بھیشہ سے مسلمان علاء و تاجر کرتے آئے۔ گرخدا کے نفٹل سے ان کو شیطان نے بدو حوکہ نہیں دیا کہتم نبی ورسول و محدث وجدو ہو وہ خدا کے واسطے خدمت اسلام کرتے رہے اور کر رہے ہیں چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ (۱) اسلام کی تقیقی روح عرب کے سوداگروں اور واعظوں نے مجمع الجزائر لمایا۔ روس تا تار چین برنماسکر اور افریقد میں بلاکی ملی اداد کے اسلام کو بھیلایا (ص ۱۱۲ النی واللام) (٢) قادريد اورسنو سيدفرقد كا نمونه مسلمانول ك واسط قابل تقليد ب جفول في ند تو دوسرول کو کافر بنایا اور نه اینے لیے کذابول اور خود پرستول کی طرح نبوت و مهدویت کا منصب تجویز کیا اور ندایی منکرول کولفنتی اورجهنمی قرار دیا (۱۳س۵) (٣) ١٩٠٢ء من جايان من سلطنت عنانيه كيطرف سي علماء كية اور ١٨ بزار جايانيون كو مسلمان كيار (ويكموص ١٢١٠ مقاصد اسلام بحواله سفر نامه جايان على احد جرجادي معرى ايديم اخبار المنار) (٣) چبارم بندوستان می علائے بنگال کی انجمن اشاعت اسلام کام کر رہی ہے اوران کو بہت کامیانی ہوئی ہے۔ ۱۳۔ وظیفہ خوار اور ۱۳ آزری مبلغین کام اشاعت اسلام کا کر رہے ہیں اورمبلغین کی کوشش ہے۔ ۲۲ ہزار مسلمان رسومات کو چھوڑ کر کیے مسلمان مائے گئے۔ ۲۵۰۳ بِمُثَرُدا خانوں سے تکال کر داہ داست پر لائے گئے۔ ۱۲۵ عیمائی ۵۲ بدره ۱۲۱ ہندومسلمان کیے مجئے۔ (رپورٹ انجن علائے بنگالہ از ۱۹۱۳ء کا ۱۹۱۷ء) غرض بدخم علی لاہوری کا لکھنا بالکل غلط ہے کہ مرزا تادیانی کی جماعت کے سوا کوئی اور دوسرا اشاعت اسلام نیس کرتا باہر غیر ممالک میں اسلام کے پاک اصواوں کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے میں شخ سنوی کی کوشش سے تونس وغیرہ ممالک میں اسلام بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اسلام محدی کی ترقی ہوتی ہے اور کوئی جگہ اور شہر خالی نہیں کہ علائے اسلام تعوری بہت تھیجت نہ کرتے ہوں۔ ہاں مرزائی اسلام کی جس میں مرزا قادیانی نے کفر وشرک کے مسائل اوتار این اللہ خدا روح اور بادہ کو اناوی بانتا اور دیگر كفريات جن كا ذكر يبلغ آ چكا ب اشاعت ندمسلمانون يرضروري ب اور ندكرتي بين بكد مسلمانوں كا حسب الارشاد رسول الله عظم مرزائيوں كے فتنہ سے بچنا فرض سے جب

مرزائیوں کا اپنا اسلام درست نہیں ہے تو دوسروں کو کیا تبلغ کر سکتے ہیں؟ ضروری نوٹ۔ رسالہ انجمن تائید الاسلام ماہ جنوری ۱۹۲۰ء میں علائے اسلام کی طرف سے سات سوال لکھے مگئے تھے۔ جن کا جواب آج تک لاہوری جناعت نے ٹیس دیا۔ لہذا پھر لکھے جاتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کے جواب ند دیے جا کیں مے کوئی مسلمان چندہ نہ دے گا تا کہ مسلمانوں کے چندہ سے اشاعت مرزائیت و کفریات نہ ہو۔ سوالات یہ ہیں۔ (۱) مرزا قادیانی آپ کے اعتقاد میں سے صاحب وی تھے۔ یعنی ان كى وحى تورات \_ أجيل وقرآن كى ماند تقى كه جس كا مكرجبنى مو؟ (٢) جوجو الهامات مرزا قادیانی کو موئے۔ آپ ان کو خدا تعالی کی طرف سے یقین کرتے ہیں؟ (٣) مرزا قادیانی کے الہاموں کو وساوس شیطانی سے یاک یقین کرتے ہیں؟ (م) مرزا قادیانی ك كشوف منجانب الله تعيم؟ (٥) شيطاني الهامات اور شيطاني كشوف كى كيا بيجيان بين؟ (١) مرزا قادياني في جوحقيقت الوي عيص ١١١ خرائن ج ٢٢ ص ٢٢٠ ير لكها ب كد مين خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر ای طرح ایمان لاتا ہوں جیبا کہ قرآن شریف پر" کیا آپ کا بھی ان پر ایمان ہے؟ (٤) اگر مرزا قادیانی کے عقائد الل سنت والجماعت كے تنے اور آپ ك بھى تو مسلمان كے ساتھ ال كر نمازي كيون نبيس برھتے؟

(پیر بخش سیکرٹری انجمن تائید الاسلام لا بور)

## سالا نەرد قاد يانىت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیراہتمام ہرسال۵شعبان

ے ۲۸ شعبان تک مدرسہ خم نبوت مسلم کالونی چناب گرضلع

جنگ من"رد قادیانیت وعیسائیت کورس"

ہوتا ہے۔ جس میں ملک بھر کے نامور علاء کرام ومناظرین ب

یکچرز دیتے ہیں۔علاء ٔ خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکنے والے اس میں واخلہ لے سکتے ہیں تعلیم کم از کم در حد رالعہ

ر مےرک مان ہونا ضروری ہے.....رہائش خوراک کت یا میٹرک باس ہونا ضروری ہے.....رہائش خوراک کت

یا میٹرک پاس ہونا صروری ہے......رہائش حوراک کشر اگر زیر میں محاسبہ جا

ودیگر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔ د ابط ہ کعمہ لیکھیے

و . (مولانا)عزیزالرحمٰن حالندهری

ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت حضوری ماغ روڈ ملتان